

Scanned with CamScanner

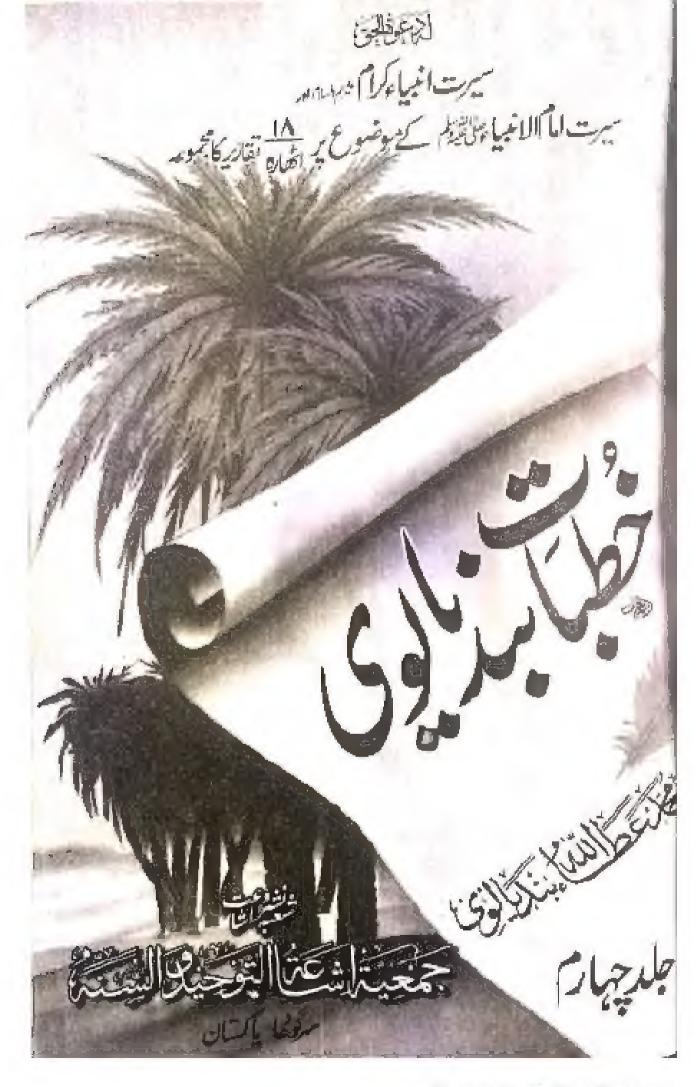

Scanned with CamScanner

### ( مُلَدُ حُونَ تُخُولًا إِلَى)

خطيات سنديالوي ( ملدهبارم) نام كآب: علامه تخسسته عطاد الأست وياوى يتعقف : فتعبال المشقم طنستاج ملع اول : متحات : الده مد --لغب داو: : 4 يمانى يرشرزه ٢ جيري يارك لايور منيتس ون: 048.3784706 موبائل: 0307\_0718282 کآبت: قيمت : شحية نشروا شاعب تمجنيت اشاعب التوحيد والنمتة : 70 جامعه مشيار القلوم فاردتي أنثلث روأسركودما

## : 262

رُسُر المناحد نفر آوید جائ مجرگاری شاه فیمل گیت گرات

 رفتر المبناحد نفر آوید جائ مجرگاری شاه فیمل گیت گرات

 مکتبه تؤیر القرآن اود و بازار لا پور

 وارالترآن بی بیر صوائی

 مکتبه شینید جائ مجرمید تا معاوید قاروق اشتم روز مرگودها

 مکتبه شینید جائ مجرمید تا معاوید قاروق اشتم روز مرگودها

 مکتبه خانید جامعه خانید دی کی روز گوج اتواله

 مجد خانید جامعه خانید دی کی روز گوج اتواله

 دارال قرآن والمسند می مجد خهدام دی رفیل یوک مال روز لا پور

#### والقالة الترات

دنیاس بہت کم لوگ ہوئے ایں ج بہت ساری مفات سے مضعف ہوں ، ماری مفات سے مضعف ہوں ، ماری مفات سے مشعف ہوں ، ماہر مدرس مجی اور کامیاب مناظر مجی الاجاب شفتر مجی اور بے مثال محدث مجی ، اعلیٰ پاتے کا فقیر مجی اور کشیرالتقنیمت مجی۔

مولاناستیر محمد سین شاہ صاحب شاوی رغم اللہ تعلیات کے نام کے نام مُطابت بندیالوی ملد چہارم کے انتساب کرتے ہوئے او محموس کر رہا ہوں۔ محمد عطامر اللّٰہ بندیالوی اور جب ملاتائیم

#### الله الراسية

چند ماه قبل " خُطبات بریالوی جلد موم" شانع جوکر آپ تک بینی۔ جس میں ابوالبشر سیرنا آدم علالیتلام سے لے کر حضرت سیرنا مؤلی علالیتلام تک دنیا میں تشریف لانے والے ان انبیار کرام کی سیرت و عالات کو بیان کیا گیا جھیں قرآن نے اپنے اوراق میں مجگہ دی ہے۔

الله کے ضل و کرم سے اور ای کی توفیق سے میں اس قابل ہوا کہ صرت چار مہینے کے قلیل عرصہ میں قطبات بندیالوی کی چ تھی جلد آپ کے ہاتھ میں قطبات بندیالوی کی چ تھی جلد آپ کے ہاتھ میں سے سے اس میں آپ صفرت شعیب علایت اس سے کر سیرنا امام الانبیام مثالاً تمانی کی میرت و حالات زندگی ہوا شارہ تقریر ہیں ہے۔

اہم الانبیار من الاعلیٰہ ولم کے مالات زندگی (پیدائش سے لے کر دفات تک) کے چیرہ چیرہ اور مشہور و معروف اور اہم واقعات سے آپ روشناس مول کے۔

میں نے ان فطبات میں کوشش کی ہے کہ انبیار کے حالات و داقعات کو بیاں کے حالات و داقعات کو بیان کرتے ہوئے جس جس مقام پر حقیدہ تودید کی کوئی بات آئے یا عقائد کی اصلاح کا کوئی موقع ملے ۔۔۔۔ وہاں اس کی نشائد ہی کردل۔

تُطبات کا مطالعہ کے تعدیہ بات میر نظر رکھیے کہ بید یا قاعدہ کوئی تصنیف نہیں ہے ، بلکہ تقاریر اور تُطبات کا تُخوَعہ ہے ۔۔۔۔ انداز تعنیفانہ نہیں تطبیانہ ہیں سے۔ انداز تعنیفانہ نہیں تطبیانہ ہیں۔ اس ملیے آیاست و آئیہ اور احادیث نبویہ کا ترجمہ کے لیے بچوکے لفظی ترجمے کا کھا تھ ہیں رکھا گیا۔ بلکہ آئیت اور حدیث کامفہُوم اور مراد بیان کردی گئ ہے۔

آب ک دعائیں شامل حال رہیں تو تحظیات بندیالوی بانجویں جلد نماز میں پڑستے کئے کلمات و الفاظ کا ترجمہ، تغسیراور تشریح کے عنوان پر بیوگید ان شار اللہ بہت جلد آپ کے ہائٹہ میں بوگی۔ جس میں فاتحہ خلعت الامام، رفع بدین، آمین بانجبر اور نماز میں احناف کے نظر بے کی حقانیت پر بھی بحث جوگی۔

ان شار الله بهت ملد منظرعام را جائے گی۔

میں قارینین گرای کی خدست میں بڑی عاجزی کے ساتھ در خواست کروں گا کہ اپنی دعاؤں ہیں مجر جیسے نالائق اور کم فیم کو بھیٹہ یاد رکھیں ۔۔۔ کہ اللہ رب العزمت اپنے دین کی اور اشاعست التوحید و النتہ کے مسلک کی خدمت سے سلے صحت کے ساتھ رکھے ۔۔۔ تاکہ تقریراً اور تحریراً یہ نا چیز قرآن و سنت ک خدمت کرسکے ۔۔۔ اور اللہ رب انعزت خاتمہ بالانمان فیائے۔

مخدعطار الأربيديالوي

## فهرست

#### الله المالية

|   | • سيدناشعيب المنطقية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | • سيدناايرب <u>المتكالي</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | • سيدناداؤد المناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | • سيدناسليمان <u>المثلاني</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | <ul> <li>ستدنایونس التیانی</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | • سيدناعن ير التكالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | <ul> <li>حضرت لقمان حكيم في الله الله الله الله الله الله الله الل</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | • ستدنار کریا <u>انگل</u> ے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | G سيدناعيسى اس مريم التكاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - | • سيرتخاتم الانبياء كالتياني القريرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | ٠ سيرتخاتم الانبياء عَيْقَةَ يَتَقَرير ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | · سيرت خاتم الانبياء الشياء المريد على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|   | · سيرت خاتم الانبياء عَيْنَ الله تقرير ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | ميرتخاتم الانبياء ﷺ تقرير ف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | النبياء النبياء النبياء المسرت خاتم الانبياء المسرت خاتم الانبياء المسرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | ٠ سيرت خاتم الانبياء عَلَيْنَ اللهِ تقرير ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | ى سيرتخاتم الانبياء ﷺ تقرير △                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | • سيرت خاتم الانبياء والمنتقر بقر المادين المادير المادير المادين الم |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# متيرنا شعيب علاليتمل



اَلْحَسَمُدُ يِلْهِ رَبِ الْعَسَائِمِينَ وَ الصَّلُوةُ وَ السَّلَامُ عَسَلَى خَاتَمِ النَّينِينَ وَ عَلَى الله وَ اصَّالِهِ وَ اصَّالِهِ الْجَمِعِينَ آمَا بَعْدُ فَاعُودُ بِاللهِ مِن الشَّيطَانِ الرَّحِيمُ ﴿ وَإِلَى مَدُينَ آخَاهُ مِن الشَّيطَانِ الرَّحِيمُ ﴿ وَإِلَى مَدُينَ آخَاهُ مِنْ الشَّيطَانِ الرَّحِيمُ ﴿ وَإِلَى مَدُينَ آخَاهُ مِنْ الشَّيطَانِ الرَّحِيمُ فَي وَإِلَى مَدُينَ آخَاهُ مِنْ الشَّيطَانِ وَ الرَّحِيمُ اللهُ عَلَيْهُ وَ إِلَى مَدُينَ آخَاهُ مِن الشَّيطَانِ وَ الرَّحِيمُ اللهُ عَلَيْهُ وَ النَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ النَّالَ اللهُ عَلَيْهُ وَ النَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَ النَّهُ عَلَيْهُ وَ النَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَ النَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَ الْمَعْمُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَ الْمُعَلِيدُ وَ الْمَعْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَ الْمَعْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَ الْمَعْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَ النّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا مُعْتَلِقِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

## (صَدَّقَ اللهُ الْعَلَى الْعَظِيمُ)

بر سرہ رہ یہ ہے۔ ان آیا ہے کرکے کے علاوہ صفرت شعیب کانڈ کرہ ۔۔۔۔ ان کی تبلیغ اور رموت کا تذکرہ ۔۔۔۔ قوم میں پانی جانے والی بُرانیوں کا تذکرہ ۔۔۔۔ قوم ک کٹ بحتیاں اور انکار کانڈ کرہ ۔۔۔۔ میرقوم پر آنے والے عذاب کانڈ کرہ ۔۔۔۔ سورة الاعرات كى آبات ٨٥ تا ٩٣ من جى كيا كيا --- مچر عشرت شعيب كا تذكره سورة الشعراركي آبات ١٤٦ تا ١٩٠ من جي بوا ---- ان كاتم تذكره سورة عنكوت آست ٣٦ و ٢٣ تن مجى جوا-

میدنا شعیب علایترا جو سیدنا امراہیم علایترا کی اولادیں سے ہیں ۔۔۔
اخیس مرین کی طرف پنجیر بناکر مبغوث کیا گیا۔۔۔ وَ اِلَّی مَدُینَ اَخَاهُمْ شُعَیْبًا
اخیس مرین ایک قبیلے کا نام ہے۔ یہ قبیلہ سیدنا امرا ہم کے ایک بیٹے مدین کی اولاد تھا۔۔۔ مدین صفرت امرا ہم کی تیسری سوی قطور ا کے بیان سے تھے۔۔۔ جہاں یہ قبیلہ سکونت پذیر تھا اِس مجگہ کانام قبیلہ کی مناسبت سے مدین پڑ گیا۔
جہاں یہ قبیلہ سکونت پذیر تھا اِس مجگہ کانام قبیلہ کی مناسبت سے مدین پڑ گیا۔

﴿ كَذَبَ آصَعْبُ الْنَيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ ٥ إِذْ قَالَ لَهُمُ شُعَيْبٌ آلَا تَتَقُونَ ﴾ الله مَنْ شُعَيْبُ آلَا تَتَقُونَ ﴾ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ اللهُ مَنْ المُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ المُنْ المُنْ اللهُ مَنْ المُنْ اللهُ مَنْ المُنْ الم

مد من اور اصحاب الأمكر المراقبيلي بيل من من اور من المراقبيلي الم

ے ہاکت کے گھاٹ ا تار دیا۔

ذومری دفعہ عنرت شعیب علایہ اگر امحاب آیکہ (سرسنر درفتوں وانے) کی طرف بھیجا گیا۔۔۔۔ انھول نے بھی اِلکار کِیا تو اُنھیں سانبان دالے عذاب نے مِلاکت و تناہی کے گھاٹ اٹار دما۔

ادر کیج علیر کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک تبیلے کے دو نام ہیں ۔۔۔ مدین انھیں اِس کے کہا جا تا ہے کہ وہ سیدنا ابراہیم علیاتی کے بیاتے مدین کی اولاد میں سے تھے ۔۔۔۔ دادا کے نام پر تھیلہ مشہور ہوگیا۔

اور اُشین اسحاب آیکد اس میلید کها جاتا ہے کہ آب و جواکی لطافت، نہرول اور آشین اسحاب آیکد اس میلید اور بجولوں اور خوشبودار بجولوں کے بیات نے اس مقام کواس قدر پر فعناء کے باغات نے اس مقام کواس قدر پر فعناء مثاواب اور سرمبربنا دیا نشاکہ کوئی شخص آبادی سے باہر کھڑے ہوگراس آبادی کا نظارہ کر تا تواس کویوں معلوم ہوتا کہ یہ اِنتہائی خواجورت اور شاداب اور سرمبر ورختوں کا ایک جھنڈ ہے ۔۔۔ اِس میلی خرای مقدس میں آخیں اسحاب آبکہ لینی ورختوں کا ایک جھنڈ دائے ، جنگل دائے کہا گیا ہے۔

مشہُور مُفتر حافظ این کشیر دِمُرالِاُلِیْا کا خیال یہ ہے کہ: مدین میں ایک درخت تھاجس کا نام آبکہ تھا۔۔۔۔ مدین دانے اس درخت کو مقبرک تھ کراس کی پیش اور پُوجا کرتے تھے۔ اس ملیے اخبیں امحاب آبکہ کہا گیا۔

بہر مال رائ اور معتبر قال اور خیال کی ہےکہ مدین اور اصاب آیکہ ایک ہی قبلے کے دو تام ہیں۔ دہ باپ کی نیسبت سے مدین کہلاتے اور زمین کی شادانی و تُوشیالی کی بنابر اسحاب آیکہ کے لنتب سے مشہور ہُوئے۔

ميدنا شعيب علاليسلام جن قوم بعثت شعبت اور دعوت في س مغوت بوتے .... ده قِم مَهُوَى ور جَمَاع كَاظِ مِهِ اللَّه كَ واللَّح مَا قَراشِول مِن مُبِلَّا اور كُرواب إلاكت س سنے ہوئے تے \_\_\_ وہ ائی بداعمالیوں میں اس مدر مست اور اس مدر مرث رتھے ۔۔۔۔ وہ اس مد تک میاہ دل اور مردہ شمیر ہو مکے تھے کہ ایک کنلے کے ملیے بھی ان کویہ احساس نہیں ہوتا تھا ۔۔۔ کہ چیکٹے ہم کررہے ہیں ب گناہ ہے ۔۔۔۔ یہ معمنیت ہے ۔۔۔۔ یہ اللّٰہ کی نافرمانی ہے ۔۔۔ بلکہ وه بدیخت این اعمال د افعال کوفخ کا باعث سمجتے تھے۔ ان میں ایک بیاری اور سب سے بڑی بدعی یہ تھی کہ وہ شرک جیے منی ورغلیظ گناہ میں تنبلا تھے۔ بت برحی کے عادی \_\_ غیر اللہ کی سیش وعمادت میں معروف \_\_\_\_ مشرکانہ عقائد ورموں منہ کے فوکر تھے۔ دوسمری سیاری ادر معاشرتی خوانی ال میں سے سی کد جب کوئی شخص ال کے پاس بینے کے لیے آتا تو وہ تول میں اس سے اس چیز کو جٹنا زیادہ سے اسکتے انتا بے لیتے ۔۔۔ ۔ اور جب کوئی چیز خود فروضت کرتے تو ناب اور تول میں کی كرتے تھے ، ستى لينے كے باك اور تم اور دينے كے باث اور .... وہ خرید و فردخت دونوں ایل دوسروں کو تقصال میخیاتے سمے تیسری خرنی در بیاری ان میں مید سی که دہ مختلفت راستول مر بیٹی کر میاذ دل کو ہوٹ کی کرتے تھے۔

قوم کے وگ شرک وہت رائ میں، فبق و فجور میں مدے المد سکتے آو سنّت اللّه کے مطابق \_ \_ \_ اس قوم کی اصلاح کے سیے \_\_\_ انھیں امین اور دیانت دار بنالے کے ہیے ۔۔ اخیں راہ راست دکھانے کے ہیے ۔۔۔ ای قوم میں سے یک شخصیت کو نبوت و رسالت کے ملیے مختب فرویا ۔۔۔۔ حضرت شُعیبٌ نے اللّٰہ کا پیغام سناتے ہوئے فرمایہ: ﴿ نِقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهُ مَالَكُمْ مِنْ اللّٰهِ غَيْرُه ﴾ (مورة جود ١١ : ٥٠)

اے میری قوم اللّٰہ کی عبادت کرد اس کے سوا تجمارا کوئی معبُود نہیں ۔۔۔۔۔ اس کے سوا کوئی نہیں جو گوئی نہیں جو گوئی نہیں جو گائینہ بکاری شنخ والا ہو ۔۔۔۔ نہیں جو مجود میں ۔ اس کے سوا کوئی نہیں جو غائبنہ بکاری شنخ والا ہو ۔۔۔۔ اس کے سوا کوئی نہیں جو نخارگا ہو ۔۔۔۔ ماجت ردا ہو ۔۔۔۔ مثکل گٹنا ہو ۔۔۔۔ تافع د ضار ہو ناگر نہیں جو نخار کا کہ عالم الغیب نہیں ۔۔۔ ماضر د ناگر نہیں ۔۔۔ اس کے سوا کوئی نہیں جو نذر و نہاز کے لائق ہو ۔۔۔۔ اس کے سوا کوئی نہیں جو نذر و نہاز کے لائق ہو ۔۔۔۔ اس کے سوا کوئی ایس سے امیدی دائیں ہو قائبنہ فوف کی یا جائے یاجی سے امیدی دائیں کے سوا کوئی اللہ نہیں و پیر دائیں کی جائیں یاجی پر قوئل کیا جائے ۔۔۔ جب اس کے سوا کوئی اللہ نہیں و پیر دائیں کی جائیں کے سوا کوئی اللہ نہیں و پیر فیراللہ کی میٹن و عبادت تھیوڑو اور اللّٰہ ہی کی عبادت کرد۔

سے بہلے توحیر کی دعوت انبیار کرام علیم المثال کو سے بہلے میں کا موں کہ انبیار کرام علیم المثال کو سے بہلے میں ک

یہ محکم دیو جاتا ہے کہ دہ اپنی قوم کو اللہ کی الوہنیت دمعبُودیت کی دعومت دیں اور غیراللہ کی الوہنیت کی دعومت دی اور غیراللہ کی الوہنیت سے مردکیں ۔۔۔۔ محلیا کہ توحید کی دعومت اور غیرک سے بنے ارک کا اعتقاد اور نظریہ انبیاء کرائم کی تغلیم دتیانی اور دعومت کی مُشترک بنیاد اور اصل ہے۔

اَ مَنْ عَلَى مَدِنَا عُمِيبَ عَلَيْهِمَالًا مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ ال

م لے آپ سے پہلے جلتے نی اور رسول بھیجے تھے ان کی طرف میں وہی

i H

كست تي كم مير موااله كول نييل اس مليه ميري جاعبادت كرور

توحیر کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ صنرت شحیب علایتا استے قم میں پائی جانے وال

يحر إصلاحِ اعمال

دومري بياري اور خواني كي طرف آوجه دى اور فيايا =

﴿ فَأَدُلُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيْزَانِ وَ لَا يَبْغَسُوا النَّاسَ أَشْيَآءَ هُو وَ لَا نَفْسَدُوا

في الأرض بَعْدَ إضارَجها ﴾ (سررة الاعراف : ٥٥)

تم ناپ اور آول بورا کرد اور لوگوں کو ان کی چیزی کم آول کرنہ دو اور زمین کی اصلاح کے بعد (اس طرح) فسلانہ کرد۔

قرآک مجید نے ایک اور مقام پراس کواس طرح بیان قرمایا :

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلُ وَ لَا تَكُوْنُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ٥ وَرَانُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴾ (مورة الشعرار ٢١ - ٨١ ـ ٨١)

تاپ بورا کردادر فقعان دیند داسلے ندینوادر سیدهی ترازوسے تولو۔ حضرت شعیب علایترا سنے قوم کوتبین کی کہ ناپ ادر تول میں بھیشہ انسان سے کام لو۔ ۔ بیشہ میدهی ادر درست ترازدسے ولو۔۔۔ ناپ ادر تول میں ڈنڈی ، درکر فسادی نہ بنو۔

﴿ يَقِيْتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنَّ كُنْتُمْ مُّنَّوْمِنِينَ ﴾ (مورة جود ال ١٠٦٠)

\_\_\_\_ (بار شدافع) \_\_\_ الله كاديا بواح ممارك باس بح رب وي

تمارے لیے بہترے اگر ہوتم ایمان دالے۔

الین ایک ایماندار محض کے لیے اللہ کا دیا ہو (سارے حقوق ادا کرے ۔۔۔۔ یک طریقے سے قبارت کرکے) جو بی جانے اگرچہ وہ قلبل ادر عقورًا بی کیول نہ ہو، دہ اس کشر دولت سے بہترہ جو حوام طریقہ سے ماصل ہویا جس میں لوگوں کے حقوق مارے جائیں ۔۔ طال کائی میں جو شمیک ماپ تول کے جس میں لوگوں کے حقوق مارے جائیں ۔۔ طال کائی میں جو شمیک ماپ تول کے

(A)450 )

ورکشی کو نقصال نہنی نے بغیر عاصل ہو برکت مجی ہوتی ہے اور اللہ کے بال اجرو تواب مجی ملتا ہے۔

ناب نول میں کی قبیح جرم اسلمین گرای قدر اِکم آوان، کم ناپنا اسلمین گرای قدر اِکم آوان، کم ناپنا اسلمین گرای قدر اِکم آوان، کم ناپنا سے خوق کی ادایگی سے کی کرتا ۔۔۔ تولتے جُرنے ڈنڈی مارنا ۔۔۔ اِنَّا یَتُی اور گھماؤنا جرم ہے

ور غلظ گناہ ہے اللہ رَبُ العزت نے ایک علی القدر بَغِبر کو اِنی جم کے قلع فتی کے لیے مبورٹ فرمایا ۔۔۔ اور اُنھیں توجید کے بعد اِنی مُور کی اصلاح کے سے رسول بناکر تھا گی۔

آئے ہمارے معاشرے میں بھی یہ فرائی اور یہ بیاری ایک وہا ک سورت افتیار کرچی ہے۔ اکثر تاج اور بہت سے دکاندار ۔۔۔۔ اور بہت سے
کی فردش ور اکثر کپڑ، مائے دالے تاپ اور آول میں کی کرنے کا شکار ہیں حالاتکہ فرید و فروفت اور خہرت میں دو سردل کا حق ورا نہ وینا اور در سرے کا حق مار لینا ۔۔۔۔ انسانی معاشرے کا الیا روک ہے کہ یہ بدمعاملی اور یہ بد اخداتی و رہی تامور بڑھتے بڑھتے تمام حقوق العباد میں حق تنفی کا باعث بن جات ہے او رہی انسانی شرافت، بابی معبنت و الغت ۔۔۔۔ اکی میں بیار کے وات ہے او رہی انسانی شرافت، بابی معبنت و الغت ۔۔۔۔ اکی میں بیار کے رشتے کو ختم کرکے لائے، حرص، فود غرشی ۔۔۔ فساست و کمنٹی جیے درائل پیدا کرتے کا موجب بتا داتی ہے۔

ای لیے اللہ ریٹ لعزت نے ایک مورۃ خرید و فروحت میں کمی کرنے و یوں کے لیے بطور دعیہ نازل فرمانی۔

﴿ وَيُلَ لِلْمُطَهِّهِمِينَ الَّذِيْنَ إِذَا الْكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُومُ مَا النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُومُ مُ النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُومُ مُ النَّاسِ اللَّهُ النَّالُ وَمُومُ مِنْ خَسِرُونَ ﴾ (مُطفِّنين ١٠٨٠)

ملاكت وعداب ب ناب تول ير فحى كرف والوس كے مليد وہ لوگ

ہ دُوسروں سے جب سے بیل تو بورے ہانے سے لیے بیل اور جب اٹی چیز دُوسروں کو دیتے بیل تو ناپ تول بی کی کرتے بیل اور کم توسانے بیل۔

تی اکرم من لا ملید کرتے ہے والوں کو مکم دیا ہے جب وہ کول چنے اول کر وہ من کرتے جب وہ کولی چنے اول کر وہ منت کرتے و مورے والا باز الجعل موا رکھیں۔

ایک محانی بیان کرتے بیل کہ میرے پاس ایک آدی گازم شاج میرے مال گارت کا درن کرتا تھا۔۔۔ نی اکرم مثل لائفید وئم نے اس سے فرایا وزن کرد اور جمک جود دور (الإداؤد، این ماجہ)

يك مديث من إرشد ير البك

ج قوم زکوہ کی بیگی اورائی نہیں کرتی الدر بالنزے اس قوم پر قط مسلط کردیتے ہیں الدر بالنزے اس قوم پر قط مسلط کردیتے ہیں الدر بالنزے اس قوم سے بارشیں روک لیتا ہے۔

(آن ہارے معاشرے میں بو دونوں خرابیاں موجود ہیں۔۔۔ کچہ لوگ و سرے سے زکوۃ اور بی نہیں کرتے اور جو لوگ اوا کرتے ہیں وہ اپنے مال ، زنور اور مال خیارت کا بورا بورا حسب لگا کر او نہیں کرتے ہیں تھے ہورے سامنے ہے کہ ملک میں قورسانی ، مہنگائی نافائی برداشت مہنگائی کاسامنا ہے اور بر دفت برشوں کے ملے لوگوں کی آنھیں آسمان کی فرف کی ہوئی ہیں گر ایک بوند

خیار ت عظم میسید قرآن و مدسید میں بڑی فضیلت آئی ہے۔۔۔ اور تاج بڑی فضیلت آئی ہے۔۔۔ اور تاج بڑی فضیلت آئی ہے۔۔۔ اور تاج بڑی فظمتوں کے تذکرے تو بڑی فظمتوں کے تذکرے تو بڑی فظمتوں کے تذکرے تو بڑی فظمتوں کے تذکرے

عِ جَبِرت مدق وامانت کے ساتہ ہو ۔۔۔۔ جس خبارت میں حبوث اور

نیانت کا عضر مثامل نہ ہو۔۔ جو تجارت شراعیت کے تقاضوں کے مطابق ہو۔۔۔ اسی تجارت ہا عشفِ رحمت میں سب ادر اسی تجارت کو فعنل اپنی کہا گیاہے۔ مورة الجمعہ کے آخری رکوئ میں ارشاد نوا:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا إِذَا ثُودِي لِلصَّلْوَةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْمِ اللهِ وَذَرُوا النَّبِيعَ ﴾ (مورة تُمور ١٤:٥)

اسے ایمان دالو إ جب جُمعہ کے دل نماز کے سے اذان دی جائے تو خم اللہ کے ذکر (نماز جُمعہ) کی طرف دوڑو اور خرید و فردخت کو جوڑوں۔ اللہ کے ذکر (نماز جُمعہ) کی طرف دوڑو اور خرید و فردخت کو جوڑوں۔ اللہ فَاذَا قَصْدِیَتِ الصَّلَوٰةُ فَالنَّنْشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَ اَبْتَغُوا مِنْ فَصْلِ اللهِ ﴾ (مورة اُمجعہ ۱۲: ۱۰)

مچرجب جُمعہ کی نماز رِّہ چکو تو زین بی میں جوڈ ادر اللّہ کا نفنل (تجارت کے ذریعہ روزی) تلاش کردہ

بیبال الکه زمنهٔ لعزمت نے تخ وشرار تعنی خرید و فروخت (تجاری) کواپی رحمت اور اینافعنل قرار دیا.

مورۃ البقرہ میں تج سبت اللہ کے بیان میں ۔۔۔ کہا کہ نج کے دنوں میں ۔۔۔ نج کے لیے آئے والول کو فرید د فردخت (تجارت کرنے) کی اجازت ہے ۔۔۔ تواس مات کو ان الفاظ میں ذکر فرمایا :

﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جَمَّا حُ آنْ تَبَتَّعُوا فَصْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ (١٩٨٠)

تم پرکونی گذہ جیس کہ تم (ق کے موقع پر) اپنے رب کا فعنل تلاش کرد۔
ایک موقع پر نبی اکرم من لائے مَدَدِیمَ سے اُوجِعا کی کہ سب سے افعن اور
انٹل کائی کون کی ہے؟ ۔۔۔ آپ نے فرایا: بنیقے میڈوڈ و عَمل الوجیل
بیدیا ۔۔۔ سب سے افعنل کائی وہ تجارت ہے جو شریعت کے مطابق ہو۔۔۔
در درمری اعلی کائی آدمی کا اپنے یا تہ سے محنت کرنا اور کام کرنا ہے۔

1429.

یک موقع پر ایام الانبیار سل الانبیار سل الانبیار سل کال مید و ریافت کیا گیر 
ای الک نسب اطلیب --- کون کی کال نیاده باکیزه --- بی الک نیاده باکیزه -- بی میزود بی کال نیاده باکیزه کال بید و گل بید میزود بی میزود بی میزود بی میزود بی میزود بی بی فرمای : عمل الوّ جُیل بید و و گل بید میزود بی میزود کال النهان کا بن با تقدیم کام کرنا - -- ورود

ورت ہے ہو شرعت کے مطابق ہو۔

یہ میں اور عقمتیں تو تورت کے پیشہ کی بیں۔ اسب ذرا ہے عادر اور

تاج عظیم انسان ہے

امانت داد تأجركي فغنيلت ادرعظمت بجي سنير.

می كريم متل المعدد ولم في ارشاد فرمايا :

التَّاجِهُ الصَّدُوقَ الْأَمِيْنُ فَعَ النَّبِيْنَ وَالصَّدِيْقِيْنِ وَالشَّهَدَ أَعِ

اور شہدار کے ساتھ ہوگا۔

ما معین گری قدر اِ اگر تجارت کی فنیت بین تاجر کی خطمت میں اور تاجر کے مقام و مرتبہ میں دو مری کوئی آئیت یا کوئی مدیث نہ ہو تو صرف ہی مدیث کائی ہے ۔۔۔ اس مدیث سے ور اس اِرشادِ نبوگ سے اند زہ لگلتے کہ تجارت کن عظمتوں کا مالک ہے ۔۔۔ کہ جس مرتبے ور کن عظمتوں کا مالک ہے ۔۔۔ کہ جس مرتبے ور جس درج کی تمنا میں اور جس مقام کی آئرزہ میں برمہا برس لوگ مجابہ ہے ور ریاضتیں کرتے ہیں ریاضتیں کرتے ہیں ریاضتیں کرتے ہیں اس کے موات میں کہ وہ مرتبہ سے گا یا نہیں وہ درجہ اور وہ مرتبہ ایسے تاجر کو عظا ہو رہا ہے جو اپنی تجارت شرعیت کے اصولوں کے مطابق کرے ایسے تاجر کو عظا ہو رہا ہے جو اپنی تجارت شرعیت کے اصولوں کے مطابق کرے ۔۔۔ ہیشہ کی بوے اور مانت و دیائت کو برقرار رکھے۔

اَيك ادر موقع يرامام الانبيار مثلَّ لَدُّمَينِهِ وَلَمْ سِنْ فَرِمالِا : ذَلَنَّاجِرُ الصَّدُوقُ مُعَوِّتَ ظَلِّ الْعَرْشِ يَوْمَر الْفَيَامَةِ.

عَيَا تَاجِر قيامت ك دن عرش ك سايد ك ينهج جوكاد

قرا اند آرہ لگائے ۔۔ قیاست کا ہوناک دان، ننس و نفسی کا عالم،
زمین عمل کی فرن تی ہوئی، موری بہت قریب، نیش و تمازت کی بنا ہر اور
تھراہٹ کی دجہ سے انسان کے جہم سے شکلنے والا پسینہ ہیلے نقر گر زمین میں
جذب ہوگا ۔۔۔ اور پھرائے اپنے اعمال کے حساب سے کسی کا پسینہ نخول
تک ، کسی کا گفتنوں تک ۔۔ کسی کا بیسین تک کسی کا بنسلی تک ۔۔ کسی کا منسلی تک ۔۔ کسی
کا مند تک اور کوئی بد نصیب اپنے جہم سے الکلنے والے پسینے میں ڈوب جائے گا
کا مند تک اور کوئی بد نصیب اپنے جہم سے الکلنے والے پسینے میں ڈوب جائے گا
کے وقت تیک اور کوئی بد نصیب اپنے جو تجارت میں بد دیائی نہیں ہوگا۔۔۔ اس ہولااک
ہوئے جبوٹ نہیں بولنا، کم نہیں تولنا ۔۔ ہیشہ کی بالنا ہے ۔۔۔ ایس خوش سے بیٹے ہوگا۔۔۔۔ ایس خوش سے بیٹے ہوگا۔۔۔۔۔ ایس خوش سے بیٹے ہوگا۔۔۔۔ ایس خوش سے بیٹے ہوگا۔۔۔۔ ایس خوش سے بیٹے ہوگا۔۔۔۔ ایس خوش سے بیٹے ہوگا۔

اب تک آپ نے جوکھ سا۔۔۔۔ یہ دریانت تاجر کی سزا در ایک آپ نے جوکھ سا۔۔۔۔ یہ دریانت تاجر کی سزا در ایک تاج کے درجات اور عظمتوں کا ذکر تھا جن میں میچ تجارت کے اعدالت کے اعدالت کے مطابق تجارت نہیں کرتا۔۔۔۔ تجارت میں بد دیاتی و خیانت کا مرتکب ہوتا ہے۔ ایک سابق تجارت نہیں کرتا۔۔۔۔ تجارت میں بد دیاتی و خیانت کا مرتکب ہوتا ہے۔ ایک سابق کی ایک سابق کے مطابق تجارت نہیں کرتا۔۔۔۔ تجارت میں بد دیاتی و خیانت کا مرتکب ہوتا

ئی لرم من المعین و تم کے فردیہ : مَنْ بَاغَ عَیْدا لَمَ یُنیَیْنَهُ لَمَّ بِیْرِلَ فِی غَضَبِ اللَّهِ وَلَمْ تَزِلِ الْمَلَا بِکَلَةً تَلْعِنُهُ (ابن ماجه) جر شخص نے عمید ور چیز فروضت کی اور اس کا عیب خرید نے والے پر ظاہر نہیں کیا وہ شخص بھیٹ اللہ کے عصب بیں رہ گااور بھیٹ فرشنے اس بر العنت کرتے رہیں گے۔

يك مديث من إرشاد موا :

لايُدُجِلُ الْجَنَّةَ جِسدٌ غَذِي بِالْحَرَامِ . (طبراني)

جِ جِم حسر م لَی کائی سے بلا ہو وہ جِم جنت میں نہیں جانے گا۔ بات ور نکل کھیے ۔۔۔۔ نیں عرض کر رہا تماکہ سیرنا شعیب

عدالِتَا کی قوم شرک کی منوس بیاری کے ساتھ کم توسنے ادر کم ناپنے کے مرحل میں بھی بہتا ہے کہ مرحل میں بھی بہتا ہ تھی سے بہتر اللہ کی عبادت و لگار مے منع کرنے کے ساتھ کم تولئے در کم ناپنے سے بھی من فرمایا۔

میرناشعیبعلاینا کدون و تیل کے جوب میں قم میرناشعیبعلاینا کدون و تیل کے جوب میں قم قوم کا جواب کے فتکر مرداروں سے کہا:

المنظمة المنظمة عند من الدين المنوا معلى من قريبتا آولتَعُودُنَ فِي

مِلَّنِتاً ﴾ (امرات، ١٨)

اے شعیب ہم شخصے اور نیزے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی لبتی سے تفالی دیں گئے یو پیر تم سب کے سب بھارے دین میں لوٹ آڈر

(ہمارے دین میں بیٹ آق اس سے مراد العیاذ باللہ یہ ہر گز نہیں ہے کہ صنرت شعیب نبزت کے دعویٰ کرنے سے بہتے آن کے مشرکانہ دین کو مائے تھے ۔۔ ہرگز نہیں۔

بلکہ اس کا منہوم ہے ہے کہ میرنا شعیب کی نبوت کے منے سے پہنے شرک کی تردید نہ کرنا اور خاموشی افتیار کیے دکھنا مشرکین اس خاموش سے مجھنے کہ وہ بھی بھارے دین کے مانے دالے ہیں۔) ایل حق کے ساتھ ہمیشہ ہی سلوک ٹیوا کی دی وہ ضیب نے معرب شعیب عالیتا اور ان کے مانے والوں کو دی .... مشرکین نے اس طرح کی دیمی بیشہ توصیر بیال کرنے والول کو دی سرتسی المفترین مولانا حسین علی را الزائد تعلی کے جب وال جھراں میں قرآن و سنت کے ولائل سے آوجید الی کوواضح اند ز میں بیان فرمایا \_\_\_ ادر شرک کی بر زود غرصت کی ادر مشرکین بجرال سے لکال ریا اور مولانا حسین علی وال جحرال سے تقریباً یا نی کلومیٹر دور مؤی خیں روڈ پر اپنی زمینوں برسیے سکتے اور وہال حکل میں قرسمن کامنگل لکا دیا۔ حترمت فتُعيبٌ لِے قرمایا : ﴿ أَوَلُو كُنَّا كَارِهِيْنَ ﴾ (١٠٨٨) خواه سم تمالے دین کو نالبند اور بر مجت والے ہول۔ (محر بھی تممالے دِين مِينِ أَجَالِينِ } میرہ فعیب علیہ ال ک دعوست کے قوم كاابك ادر حوابُ جاب میں قوم کے مغرور مسسردار تھی يُل كِيتِ تِينِي : ﴿ يَشْعَيْثِ أَصَاوِنُكَ مَنَا مُوكَ أَنَّ تَتُوكَ مَا يَعْمُدُ أَبِّأَ وُمَّا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي . هُوَالِنَا مَا نَشُوا ﴾ (جور ١١ : ١٨) اے شعبی کیا نتری نمار تھے کو پی سکھاتی ہے (حکم دیتی ہے) کہ مم ان کی عبادت کرنا حیور دی جن کی عبادت مارے باپ دادا کرتے تھے یا بم سے مالول میں اپنی مرضی کر ناجھوڑ دی افقینا تھ بڑے مردبار اور راست باز ہو۔

قوم کے جاب سے ایک بات سے معلوم جوئی کہ سیرنا شعیت کی

شراعیت میں بھی نماز کا حکم موجود تھا اور صرت شعیب بھی نماز پڑھتے تھے۔ (نماز بہارے دین کا بھی وسین رکن ہے ۔۔۔ قیامت کے دین اعمال میں سب سے بہار نے دین کا بھی وسین رکن ہے جو زمین پر نہیں بلکہ امام الانبیار کو عرش بر بہاں بلکہ امام الانبیار کو عرش بر بہار فرض کی گیا ۔۔۔ نماز کو می لیے معراج امؤمنیں کہا گیا۔)

ور سری بات بر معسلوم ہونی کہ قوم شعیب اللہ کی الوہ بیت کے منسب کی معید اللہ کی الوہ بیت کے منسب کیوں رو کا جارہا ہے ؟۔

میرنا شعیب علایته ای کی نی اثر دعوت کے جاب میں قوم کے توگوں نے کہا:

قوم كاا يك ادر حواب

﴿ يَشَعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَنَيْمًا تِبَا تَقُولُ وَ إِنَّا لَنُونِكَ فِيْنَا صَعِبْفًا ، وَ لَوْ لَا رَمْطُلِكَ لَرَجَمُنِكَ ، ومَا آنت عَلَيْنَا بِعِنْ لِيْ ﴾ (عود الله)

اے مفعیت تیری اکثریاتیں ہاری تم میں تہیں سی

(صنرت شعب عللیمنال اپنی قوم سے ان کی مادری زبان میں گفتگو فر ما رہے تھے۔۔ گر اس کے با دجود قوم کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نیری بہت کی باتیں ہاری کی سے بالا تر ہیں ۔۔۔ یہ اخوں نے اس لیے کہا کہ دہ صنرت شعبی سے بحت منتقر تھے، اس لیے وہ صنرت شعب کی باتیں خور سے نہیں شعب سے بحت منتقر تھے، اس لیے وہ صنرت شعب کی باتیں آئی تھیں ۔۔ یا مطسب یہ شیخت تھے۔ اس دجہ سے دہ باتیں ان کی تجہ میں ایس آئی تھیں ۔۔ یا مطسب یہ اور تو ہین و قوم کے برخت لوگ صنرت شعب کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے تھے اور تو ہین و قوم کے برخت لوگ صنرت شعب کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے تھے اور تو ہین و و تقیر کی نیت سے کہتے تھے کہ ہم آپ کی باتوں کو نہیں مجتمل سے اور تو ہین و دلائل سی اور تم تو لئے کی تردید میں جو دلائل سی سے ہیں وہ نا کافی ہیں ہم ان سے مطلق نہیں ہیں۔)

-14

اور بلاشک و شہر م مجھتے ہیں کہ تم م میں کمزور آوی ہو۔۔۔۔ اے شعیب ہیں نترے تبیلے اور برادری کا بڑا کھانے ۔۔۔۔ اگر تمعارے تبیلے کا بڑا کھانے ہے۔۔۔ اگر تمعارے تبیلے کا کھانے نہ ہو تاتو ہم شجھے سنگسار کردیتے۔

سيرنا شعيب علاية الله علية الله على فرويا:

افوس ہے تم ہر اللہ رہ الخرت كالحاظ نہيں كرتے ہواور ميرے قبلے كالحاظ نہيں كرتے ہواور ميرے قبلے كالحاظ كرتے ہواور ماقت در ہے كالحاظ كرتے ہوا رہ والے مرا تعلق در ہے اللہ ميرا رب وا ہے جس نے تمان ہا كالحاظ كيا ہوا ہے۔۔۔۔ فالا مكم ميرا رب وا ہے جس نے تمان ہے كام اللہ كالحاظ كيا ہوا ہے۔

باطل کی مشاخمت عدایت اسلام! آپ نے مناکہ سیرنا شعیب باطل کی مشاخمت عدایت اسلام کے بیار بھری تنیخ اور نجات بخش دعوت اور توحید کے قوصت دلائل کے جواب بی ۔۔۔۔ قوم کے تو گول نے کمتناز بر مجربہ جواب دیا ۔۔۔ کس عوضت میں جواب دیا ۔۔۔ کس عوضت سے مشکل دی ۔۔۔ کس عوضت سے مشکل کرنے کے ڈراوے دیاہ۔

4.74

ستقر دی ہوا جو تانون اللی ہے ۔۔۔۔ سارے واقعہ کا تجام اور اللہ کا ابدی اور الاول فیسد ہے \_\_\_ کہ ریان و دلائل کی ردینی آجائے کے بعد ان کی سجائی ظاہر محرمانے کے بعد ... حق وامنج جوج نے کے بعد جب باطل ضد اور عنادیر رجائے ... حجوث میر اسرار کرنے کے حق وصداقت کامذاق اڑائے کے ... صادق وصاع افراد كا مُنْهِ جِرًانِهِ لِلَّهِ \_\_ "صراط مُنتَقِيم بين روثي ألكاني للله \_ صواف كم رائے میں کائے کھانے گئے ... اہل حق کو نیست د تابود کرنے کے مشورے كرنے لكے .... ديد وانست حق سے إعراض كرنے ككے تو يم غصنب إلى باطل كونيست ونابود كرديا ب ... عذاب اللي كالسطى نزدل يوتا بك الني وال قومول کے لیے اس عذاب کو عیرت اور نسیحت بنا رہا تا ہے۔ حدرت متعیب عالیتال کی قوم نے قرم شعبی عنراب کی زومیل جب مند و عناد اور مغین و عدادت ک ، نتهار کردی ... ہر طرح سے وقت کے تنظیر کو جھٹلای ادر ستایا .... انھیں: وحمكايا ور دُرايا .... طعنه ديه .. . طنز ك تعزيلات ... بذات الرايا ... مند د الكارير ذي رہے ... تو الله رب كا ده قانون عركت من آيا اورعداب نے قوم شعیب کوہر طرات سے محمرلیا۔ ﴿ فَآخَذَنْهُمُ الرَّجُعَةُ فَأَصْبِعُوا فِي دارِهِ مَرْجُيُّونِينَ ﴾ (الاعرات ٢ : ٩١) مير ان كو ايك جون ك آداز (زلزس) في مكير ليا. مير مح كو وه في محرول میں اوندے محد مرے یڑے تھے۔ مورة الشعرار من زماما : ﴿ تَكُذَّا بُولًا فَاخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمِ الظُّلَّةِ وَاتَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾ (مورة الشعرار ۲۷: ۱۸۹)

یں اضوں نے حضرت شعیب علیہ للا کہ تکذیب کی، میر انھیں بادل واے عذاسب نے (جس میں آگ مقی) آگیا، بلا مشعبہ وہ بڑے ہولناک دن كاعذاب عقب إ

مطلب میر سے کہ قوم شہیب ر عذاب کی متورست یور بنی کہ جید زلزلہ آیا۔ اور میرآگ کی بارش نے اس قوم کوئیس بہس کرکے رکھ دیا۔ مُغْسَرِنِّ نِے کِک سے کے حگ کی ہوش سے پہلے کئٹ گری نے ایشیں تميرے ركھا .... كرى اور سى سے كھرائے .... دهوب الى تيركم الله ك یناہ ۔۔۔۔ ٹو آئی کہ کسی پل جین نہ سے نہیں نئے کر تانبا بن جاتی ۔ مجر کیک روز بادل مسمان مرخمودار جوا .... خمندی جوایش چاند کلی .... گری اور تبش كے مارے بوتے لوگ بھاكے بھاكے بادل كے بنے محمع بونے لكے \_\_\_ کہ اللہ نے ، سی باور سے آگ کی بارش میں دی اور سیرقوم کے لوگوں کو اس طرح راک کا ڈھیر بنا دیا گویا دہ تھی بہاں ہے ہی نہیں تھے۔ مريرنا شعيب عداير الله في حمرت وافوس كے بجري كہا: ﴿ لَقِمْرِ لَقَدْ أَبُلَغُتُكُمْ رِسُلْتِ رَبِّي وَ لَصْحَتَ لَكُمْ } فَكَيْفَ أَسَى عَلَى تَنْوَمِ

كُفَّ بِنَ ﴾ (مورة الأعراف ٤ : ٩٣)

اے میری قوم میں نے تھیں سے رب کے بینام اُپنی دیے تھے اور س نے تماری خبرخو ی کہ تقی (تھیں تسیمت کرتا رہے ۔۔ تجاتا رہ ادر ڈر تا رہا) تو اب میں کافروں (کے عذاب) پر . فنوس کیونکر کروں \_\_\_ یا افسوس کیوں کرول۔۔۔۔ نافرہانوں اور حق و صداقت کے ڈنمنوں ور

توحید کے مخالفین کا بھی انجام ہونا جیسی تھا۔

وماعلينا الاالبلاغ المبين

--<del>(</del>8)

## ستيرنااتوب علاليتلا



غَيْنَ اللهِ وَ اَصْحَابِهِ أَ مُسَلَمَ عَسلَى رَسُولِهِ الْآمِيْنِ وَ عَلَى اللهِ وَ اَصْحَابِهِ آخَمِيْنَ الرَّحِيْمُ الله الزَّحْمُنِ الرَّحِيْمُ الله الزَّحْمُنِ الرَّحِيْمُ الله الزَّحْمُنِ الرَّحِيْمُ الله الزَّحْمُنِ الرَّحِيْمُ فَوْ وَ آيُّوبَ إِذْ نَاذَى رَبِّهُ الْي مسْنِي الشَّرُ وَ آنْت آرَحَهُ الرُّحِيئِنَ ٥ فَاسْتَعَبِيْنَ وَ آنْت آرَحَهُ الرُّحِيئِنَ ٥ فَاسْتَعَبِيْنَ وَ آنَتُهُ آمَلَهُ وَمِثْلُهُ مَا لَهُ فَكُشَلْهُ مَا بِهِ مِنْ مُنْتِ وَ أَنْبُنْهُ آمَلَهُ وَمِثْلُهُ مَعْهُمُ رَحْمَةً فَا أَمْنَ عِمْدِينَ وَ الرَّامِ عَلَيْهُ اللهِ الرَّامِ اللهِ الرَّامِ اللهِ الله الرَّامِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

اور انوب کو یاد یکھیے جب اُس نے اپنے بروردگار کو بکارا شاکہ نیں دکہ میں مبتلا ہوگئ ہوں، اور مولا تجر سے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں بچری سے آس کی بکارش و اور بم نے اُن سے آس کی بکارش و اور بم نے اُن کو بنی رحمت سے اُس کی بکارش سے دور کردیا اور بم نے اُن کو بنی رحمت سے (بہلے ہے) دیگئے اہل دعیال عطا فرائے اور یہ عبادت کرنے دانوں کے لیے تسمیمت ہے۔

(صَدَقَ اللهُ النَّفِلُّ الْعَظِيمُ)

صرت اليب علاية ملاكا مُذكره فرمايا ب.

مورة نسام اور العام بين صرف أن كااسم گرای ذكر فرمايار مور<del>ة</del> نسام كي سميت ۱۷۳ ميل فرمايا :

﴿ وعِيْسُاى وَ أَيُّوْبُ وَيُوثْسَ وَهُرُونَ وَسُلَيْعِنَ ﴾ (سرم: ١٢٣)

اور سورة النعام كي أييت ١٨٠ ير فرايد:

﴿ وَ مِنْ ذُرْبَتَهِ دَاوْدَ وَ سُنَهِ مِنَ وَ أَنَّوْبَ وَ يُوسُفَ وَ مُوسِي وَ مَرُولَ ﴾ ﴿ وَ مِنْ ذُرْبَتِهِ دَاوْدَ وَ سُنَهِ مِنَ وَ أَنَّوْبَ وَ يُوسُفُ وَ مُوسِي وَ مَرُولَ ﴾ (العسام ١٠ : ١٨٠)

وُومسرے دُومسے و مقامات (سورۃ الانبیار اور سورۃ صاد) پر قدرے وضاحت اور کچے تفصیل کے ساتھ ان کا تذکرہ فرمایار

میرنا نیوسب عدیر آل کے بارے ہیں فیشد کن و حدیث ہیں کہیں ہے۔۔۔۔ کی یہ ذکر نہیں ہوا کہ وہ کِن لوگوں کی طرف سیسے بربناکر بھیج گئے ۔۔۔۔۔ افوں نے کس طرح اور کِس انداز میں قوم کے سیسے اللہ کا پینیسام رکھ ۔۔۔۔ کِن الد ظ کے ساتھ دعوت دی ۔۔۔ قوم نے ج ب میں اُن سے کیسا سلوک کِ

إسماق عليماً إند)

ی کی ایس کا مام کے خور فرمایا کہ آن کی زوجیز مخبرمہ کا مام رحمت تھا،ور وہ سیدنا فرسف عدالیشلام کی وہی تعمیل۔

سيرنا الوعب بردونون طرح كالمتين ايك عليه الإب علاينا الم

کہ الدر آبادرت نے النہیں نبوت و رسالت کے ساتھ دنوی مال و متاع، ونوی تعییں اور دولت ونوسے مجی مال مال جوئے۔

انہ وی طور پر ہر قسم کا مال و متاع اسمیں عطا ہوا۔۔۔ ووانت و شروت مجیء سونا و جاندی مجی ۔۔۔ اہل و صیال مجیء زمین کھی، باغات مجیء میٹرول کے روڑ بھی، اوشوں کے مجلے مجیء نوکر ہوکر مجیء جنگلے اور مکان مجی۔

میرنا یوب طلیم آئی دولت و ثروت کے یا دیجد ۔۔۔ است الله و الله مناع کے یا دیجد ۔۔۔ است اور خلاموں کے یا دیجد ۔۔۔ است اور خلاموں کے یا دیجد ۔۔۔ است اور خلاموں کے یا دیجد ۔۔۔ فرد غرد رادر گئرے مبر تھے اور الله کے اس عظیم انعام و احسان پر وہ بھٹم الله کے اس عظیم انعام و احسان پر وہ بھٹم الله کے اس عظیم الله کے اس عظیم الله کے اس عظیم دوقت

الله كى تعملون برالله كاسشكر اداكرتے رہے تھے۔

ونیا کی دولت اور دنیا کا مال اور ساز و سامان فی نفسه بر نہیں ہے كيادُنيا كامال بُراسې؟

بلکہ دین کی دولت کے ساتھ اگر اللہ کبی کو ڈنیا کی دولت بھی عطافر ادے تو بہ اُس کا فنل و کرم اور تعنوسی رہمت ہے۔

مام الانبيار ميدنا محدر مول الله من الأرفيزية لم ن فرمايا: نعم المنال المنال المنال المنال المنال المنال المنال

اجها اور نیک مال الله نیک اور مسالح بندے کوعطا فرماتے ہیں۔

آئی کے اس ارشاد گرای سے اتن ہات تو دائنے ہوگئی کہ دنیا کا ہر مال برا ادر معیوب نہیں ہے ۔۔۔ بلکہ دین دار شخص کو مال اور دولت دنیے عطا ہو تو دہ مال اچھا ادر اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔

یاں اگر کوئی شخص دولت دنیا اور دنیا کے مال کو ناجار طریقوں سے کا تا

ہ ۔۔۔ رشوت کے ذریعہ۔۔۔۔ مود کے ذریعہ ۔۔۔۔ کم تول کر یا کم ماپ کر ۔۔۔ گایک کو دھوکا دے کر کھا تا ہے ۔۔۔۔ بھوٹی تمیں اٹھا کر مودا بیتا ہے ۔۔۔۔ اپنی زمین کو ناجاز طریح سے میراب کر تا ہے تو اس طرح کی مجمع کی جوئی دولت اور مال برا بی ہے اور سیدے کے لیے دبالِ جان مجی ہے۔ جوئی دولت کو تا تو جائز اور میج طریقوں سے افد کو خوتی ورے نہیں کر تا ۔۔۔ مال کی خوتی ورے نہیں کر تا ۔۔۔ مال کی جائز اور میج طریقوں سے زکوۃ نہیں دیتا ۔۔۔ مریوں سے اللہ کے هوئی ورے نہیں کر تا ۔۔۔ مال کی مسکنوں پر خرج نہیں کر تا ۔۔۔ مریوں کے عرب اور می کی کا تا ہے۔۔ امرات اور محتی داروں کا کھا خانہیں مسکنوں پر خرج نہیں کر تا ۔۔۔ مریوں اور محتی داروں کا کھا خانہیں دیکھوں پر خرج نہیں کر تا ہے ۔۔۔ امرات اور محتی کر تا ہے ۔۔۔ امرات اور محتی در تا ہے ۔۔۔ امرات اور محتی کر تا ہے ۔۔۔ امرات اور محتینوں پر محتی کر تا ہے ۔۔۔ امرات اور محتینوں پر محتین کر تا ہے ۔۔۔ امرات اور محتین کر تا ہے اور مور کے کہا تا اور محتین کی کر تا ہے ۔۔۔ امرات اور محتین کر تا ہے اور مور کی کہا تا ہوں بھی خرج کر تا ہے ۔۔۔ امرات اور محتین کر تا ہے اور محتین کر تا ہے ۔۔۔ امرات اور محتین کی کر تا ہے ۔۔۔ اس کر اسکنوں پر محتین کر تا ہے اور محتین کر تا ہے ۔۔۔ امرات اور محتین کر تا ہے ۔۔۔ امرات کی کر تا ہے ۔۔۔ اس کی خرج کر کر تا ہے اور محتین کر تا ہے ۔۔۔ اس کی خرات کی کر تا ہے ۔۔۔ اس کر اسکنوں کر کو تا ہے ۔۔۔ امرات کو محتین کر تا ہے ۔۔۔ اس کر اسکنوں کر تا ہے ۔۔۔ اسکنوں کر تا ہے ۔۔۔ اس کر اسکنوں کر کر تا ہے ۔۔۔ اس کر اسکنوں کر تا ہے ۔۔۔ اس کر اسکنوں کر کر تا ہے ۔۔۔ اس کر کر تا ہے ۔۔۔ اس کر کر تا ہے ۔۔۔ اسکنوں کر کر تا ہے ۔۔۔ اس کر کر تا ہے ۔۔۔ اس کر کر تا ہے ۔۔۔ اس کر کر تا ہے ۔۔۔ اس

سربنا ایب علایشا است مال و است میل است میل در انگر از ماست میل در انگر

وش و خرم زندگی گزارتے ہوئے ۔۔۔۔ اور طرب طرب کی تعتول سے نظف اندور ہونے کے یہ دجرد اپنے بروردگار کی عبادت و نگار میں مگن دہتے ۔۔۔ اور ایک کھل کے یہ دجرد اپنے بروردگار کی عبادت و نگار میں مگن دہتے ۔۔۔ اور ایک کھل کے ساتے میں اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہوتے ۔۔ اور اس کے مات مات مخلوق الی کی فدرمت و خیر خوج کی اس ہیشہ سرگرم دہے۔

میرب نیاز اللہ نے اضیں احمال و آرمائش کی میٹوں میں ڈال دیا۔۔۔ وہ بے نیازے میں کی بے نیازی سے ڈرٹا چے ہے۔ وہ دنیا کی تعتیں دیتا بی

ہے اور تھی تھی عطا کرکے چھین بھی لیتا ہے۔

میدنا الیب علایترال بر بمی سراتش التی در عطا کرده تعمین ان سے دائیں ۔۔۔۔ رسیس بنج ہو گئیں، باغ سے اجر گئے، مکان گرگتے،

موشی بلاک ہوگئے، نوکر چاکر جستے رہے ور سات بیٹے اور سات بیٹے اور سات بیٹیال بی کے یہ زخم کئے موت کی وادی میں سط گئے ۔۔۔۔ ہر آنائوں اور مصائب کے یہ زخم کی کی ۔۔۔۔ ہر آنائوں اور مصائب کے یہ زخم میں کی کہ ایک زخم گئے کے بعد بیملے اور مربم لگانے کی بعد بیملے اور مربم لگانے کی اور یہ ساری تعمینیں اور یہ سازے دکھ میست کی ہو ۔۔۔ بلکہ بیر مسب زخم اور یہ ساری تعمینیں اور یہ سازے دکھ اور یہ سازے دکھ اور یہ سازے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے دور دیکھتے ہی دیکھتے دور دیکھتے ہی دیکھتے دور دیکھتے ہی دیکھتے دور دیکھتے ہی دیکھتے ہ

مگر سسنیرنا اتوسید عدایشا عزم و عزمیت کے کیے بہاڑ تابت بُونے ۔۔۔۔ صبر و اِستقلال کا بجربے کنار بن گئے کہ اِس مالت میں بجی اُن کی زبال سپر دست کر کے ترائے گاتی رہی ۔ وہ لیمت میں شکر رہے اور معیبت میں صار دسے۔

اس طرح صابر۔ ۔۔ کہ اِمْ قان کینے دائے کو کہنائی ا ﴿ اِنَّا وَجَدْ سُفُ صَالِبَدًا ﴿ نِعْدَ الْعَبْدُ ﴿ إِنَّهُ آقَابٌ ﴾ (مورة م ٣٨٠ سم) ﴿ اِنَّا وَجَدْ سُفُ صَالِبِدًا ﴿ نِعْدَ الْعِبْدُ ﴾ وصابر پایا ، وہ بہترین مبرہ تھا، اللّٰہ کہ طرف رُقُوعٌ کرنے دالا تھا۔

سیر نا انوع کاصروشکر سے دائیہ ان جب سیدنا ابیب عدالیترا میں دیا ہوں نے سیر نا انوع کاصروشکر سے دائیہ کا صرح دشکر ابوا سے دائیہ کہ شیطان کی کمر توڑدی کہ میں دہی ہوں جو مال کے پیٹ سے برہند بیدا ہوا تھ ادر ، می طرح برہند دنیا سے حادل گا ...۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب تی میں ای کے عطا فرمایو تھا اور اب اس نے ہر چیز دائیں سے کی سب ۔۔۔ تمام ترسنتیں اس کے بین ادر مرتم کی پاکیز کمیاں اس کو بھی بین در مرتم کی پاکیز کمیاں اس کو بھی بین در میں نہنیاتی تھی تو کہا ۔۔۔۔

مولا میرا ایک دل ہے، اس میں تیری محبت کی تی ادر دل کے کئی کونے کے کہ کونے کے کہ کونے کے کہ کونے کی کہ اور دل کے کئی کونے کے کہ اولاد کی محبت میں بشری تقاضوں کے مطابق ادلاد کی محبت میں بشری تقاضوں کے مطابق ادلاد کی محبت سے فال ہو گیاہے اب دل میرا ہے اور اس میں ڈیرا صرف تیرا ہے۔ سے اور اس میں ڈیرا صرف تیرا ہے۔ سے

ہ است تو آبا ، اسب تو خلوست ہوگئ اسب تو آبا ، اسب تو خلوست ہوگئ

نیا جاتا ہے ' اور جب وہ نبرہ ان مصانب کی اور ال پریشانوں ہیں مسبر سے کام لیتا ہے ور استیقاست دکھاتا سے اور شکر کا جذب اینا تا ہے تو مجردی مسانب اس بندے کے درجات کی رفعت و بلندی اور تظمنوں کا ذریعہ اور سبب بی جاتے ہیں۔

اسى حَيْقَت --- اور اسى مَعْمُون كوامام الونبيار مَثَّى الْمُعْيَدَةُ لَمْ الْنَهِيارِ مَثَّى الْمُعْيَدِةُ لَم فُوجُورِت الفاظيل بيان قرايا جَعْيل صربت معدبن وقاص رَثَى الْمُعَنَّدُ نَعْ لَهَا إِلَيْهِ الشَّدُّ النَّاسِ بَلَاءِ الْأَنْهِيَّاءَ فَحَدَ الصَّالَ حُونَ مَثَمَّ الْاَحْقَلُ فَالْاَ مُثَلُ ( ترصدي مسند احمد جلد) صفحه ۱۵۲)

لوگول میں سب سے زیادہ مصائب میں اہبید کرام نبرالا ہوتے ہیں ، مجر مائین ہر (سسب مہائب) جوال کے قریب ہوا۔ مائین ہر (سسب مہائب) جوال کے قریب ہو، اور جوان کے قریب ہوا۔ آگے فردیا : \_\_\_\_ انسان ائی دین داری کے ،عتب رسے مصائب میں نبتہ ہو تو اس پر مصائب ہی ہیت میں آئے ہیں۔ اگر انسان اینے دین میں بختہ ہو تو اس پر مصائب ہی ہیت آگے ہیں۔

نی ،کرم متن لا تعنین کا ایک ادر ارشاد گرای اس سسله س ماعمت فرمات بیل . در این کرتی بیل . فرمات بیل این ارشاد کوام المومنین میدا عائشه صدایته نشیالی بردایت کرتی بیل . مسمان کو بیک کانتا چیج بیاس سے زیادہ کوئی تکلیف جو الله تعالی اس تلاحت کی وجو سے اس میرسے کا بیک گذاہ مثا دیتے ہیں اور اس کا ، بیک درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ (بخاری، مسلم : مسلم المد بلدا مؤدم، ترزل)

سیرنا ایب علایت ال جہاتی بیاری میں میرنا ایب علایت ال جہاتی بیاری میں میاری میں میاری کی میاری میں میاری کون کے ۔۔۔ سشمران نے است اشارة ذکر بھی کیا مگر بیاری کی نوعیت سے قرائ بھی خاموش ہے اور میریث بھی خاموش ہے نو سشمران نے بتایا کہ بیاری کسیا تھی۔۔۔

کر ہارے زدیک یہ بات یکی نہیں ۔۔۔ ایک تواس وجہ سے کا قرآن و مدیث اور اس وجہ سے کا قرآن و مدیث اور امحاب رشول نے بیاری کی وضاحت نہیں کی الہذائیں بیاری کی نوعیت ورحقیقت کی شیخ کرنے کی عزوزت نہیں ہے۔

ور دومرے اس بنا ہر کہ اللہ تعالی انبیار کرم علیا کو (جو اللہ تعالی کے دور دومرے اس بنا ہر کہ اللہ تعالی انبیار کرم علیا کہ اس کے بینے ہوئے ہیاں ہے اس میں تبتلا نہیں کرتا جس سے لوگوں کو نفرت ہوادر دیجے کر گھن آتے۔

الدُّتِعالَ البيار كرم عيهم سَلاً كَ مُسَعَلَق فَره تَ بِين : اللهُ عَنْدُونَ الْمُعَلِّقُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

 صنرت بیب علی تیاری بی اعماره سال تبتال رب ۔۔۔ رشتے دار اور دوسرے لوگ ان سے دور ہوگئے ۔۔۔ بن کی بیوی اس کی تعرمت کرتی رہی خود تعمیر روٹ امعال نے حالا آتی منسنی المشیطان بنضب وَ عَذَابِ ﴾ خید تعمیر روٹ امعال نے حالا آتی منسنی المشیطان بنضب وَ عَذَابِ ﴾ (سندی اور تکلیت اور تکلی

اس آیت کی تفسیریں بھا ہے کہ آیک دن میدنا اییب طلاین کی ہیں ہے کہ کی ایک میری کام سے جا رہی تھی کہ راستے ہیں اس نے آیک طبیب کو دیکھا جو در تقیقت شیوان تما اور میرنا اییب علایت کی ایمان ہر دار کرنے کی کوششش ہیں تھا ۔۔۔۔ وہ انسان صورت ہیں طبیب ور تحیم بن کر پیٹ تھا۔۔۔۔ یہ اس کے قریب ہوئی اور اپنے فاوند کی طویل بیاری کا تذکرہ کیا اور طابع کی در فواست کی۔

شبیطان نے کہا ایک شرط پر علاج کروں کا کہ جب تمحارا خاوند تعررست ہوجائے توغیراللہ کے نام پر جانور ذرج کردگ۔

منظر الیب عدالیمنال کی سوی جونکہ طول بیاری سے انتہائی بریشان اور غروہ منی اور صاحب العرض معطان میں شیطان کے دل میں شیطان کے قول کی طرف اور صاحب العرض معظان کی اس بات کی طرف معمول میلان اور جمکاؤ ہوگیا۔
کے قول کی طرف اور شیطان کی اس بات کی طرف معمول میلان اور جمکاؤ ہوگیا۔
میری نے مدری بات صورت الایت کے سامنے ذکر کی۔۔۔ تو دہ اس وقت کی گئے کہ ووشیطان تھا اور میرے ایمان مرحمہ آور ہونا جاہتا ہے۔

صفرت ایوٹ نے سوی کا قدرے رجان طبیب (شیطان) کی طرت مخت محل فرمائی تو مخت محل فرمائی تو مخت محل فرمائی تو مختوس کی توالد کے ایک توالد کے نام کی تیم کمی کر قربایا کہ اگر اللہ لے شجھے محت محل فرمائی تو مختوب معلان کی مزا کے طور پر آیک متو چھڑی مارول گا۔ مختم کردی محترت الایٹ نے فرمایا ۔۔۔۔ میری بدنی طاقت تو سیاری نے خم کردی ہے ایس تو میری انمانی قوت میں خم کردی ہے ۔۔۔۔ میری بدنی طاقت تو سیاری نے خم کردی ہے ۔۔۔۔۔ میری بدنی طاقت تو سیاری انمانی قوت میں خم کرنا میں بھی ۔۔۔۔۔

ہوی نے کہا: میراینے مولا و مالک کے سامنے شوٹ کی در فواست يوية س يجمع ناع

اس سے سہے صورت اوب شف کی در فواست اس کے نہیں کرتے تھے کہ کہیں ہے سبی ادر نا شکری کے زمرے میں نہ سیائے .... اور اللہ میری در فواست اور دعا کے واب میں فریش ۔۔۔ میرے بیارے تنبیر المبی تم نے اتنے زُکھ تونیس دیجے جتنے سکو دیکھ کیے ہو مگر آج نوصہ پڑگی کہ منطان نے آخری جال بھی دیا۔ آج صابر وسٹاکر پینیرنے بڑے عجیب اور حس اندار بي ... بري عاجزي ادر إنكساري مع دعاكى:

هُوْ آنَىٰ مَشَيْنَ الصُّرُّو آنَٰتَ أَرْحَهُ الرَّحِيينَ ﴾ ( ٨٣٠٣)

مولا إ شجي وكد اور تكليف الني ب اور توسب رحم كرف والوب من سب سے بڑھ کر ج کرنے والا ہے۔

میرنا الیت کی دعا کی بلاخت ، ورحس کو ذر ا دیکھے ۔۔۔۔ کہ ایخوں نے ائے ذکرہ دروہ تکلیعت کا والہ تو دیا مگر حروب عدما زبان پر نہیں لاتے، بلکہ سے الله كى رهمت كے سرد كرديد

مولا إس نے اینا ذکر تیرے آگے بیش کردیا ہے اور معامد تیری ر تمت ير ميور ديا ہے .... تو جو كھ كرے گا، انى شان حمى اور انى رخمت كے تقاصول کے مطابق کرے گا۔ یک وہ مقدم ہے جس کو مقام رف کہتے ہیں وجو اس عظیم مقام کویا ایتاہے ای کوکہا ماتاہے ....

ارْجِينَ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيةً مَرْضِيَّةً ﴾ (فيه ١٠ : ٢٨)

ستیرنااتوت کی دُعا۔۔۔سبق امور دُعا کے دُمار مانگے تر نے کتابیارا اورسم ورضا سے مردور جلم ادا کید T 6

آئی منتینی المنتر ۔۔۔ ہیں وُکر میں مُبل ہوگی ہوں ۔۔۔ ایل آئیں فرا ہوگی ہوں ۔۔۔ ایل آئیں فرایا کہ مولا تونے بھے ذکہ بیل ڈال دیا ہے۔۔ حالانکہ حقیقت ہیں دیکھا جائے تو ذکہ اور شکوء راحت اور مُصیبت ۔۔۔ خوشی اور غی سب اللہ بی کی حرف ہے مقدر ہوتا ہے ۔۔۔ گر میرنا الوب علیہ بالا کے ادب و احترام اور تسلیم و رضا کے تقاضوں کو محفظ رکھ اور دکھ اور دکھ اور مُمیبت کی نیسبت اللہ کی طرف نہیں گی۔ کے تقاضوں کو محفظ رکھ اور دکھ اور مُمیبت کی نیسبت اللہ کی طرف نہیں گی۔ ہم ڈد مرے انسب اس می اللہ کا وریحتے ہیں تو یہ عد اوس اُن میں جو بیل ہو یہ عد اوس اُن میں جو بیل ہو یہ عد اور اُن میں جو بیل ہو یہ عد اور اُن میں بیل ہو یہ بیل ہو یہ عد اور اُن میں بیل ہور نے بیل ہو یہ ہو یہ بیل ہو یہ ہو یہ بیل ہو یہ بیل ہو یہ بیل ہو یہ ہو یہ بیل ہو یہ ہو

﴿ رَبِّنَا طَلَمْنَا آنَفُسَنَا مِنَهُ وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرُ لِنَا وَتَرْجَهُنَا لَنَكُوْنَقَ مِنَ الْخِسرينَ ﴾ (٢ : ٢٣)

اے ہارے پانہار ! مم لے اپنی جانوں پر خود نطادتی کی، اگر تو ہیں معاف نہیں کرے گا اور سم پر رحم نہیں فرائے گا تو سم خدرہ اٹھانے والوں میں سے جوجائیں گے۔

ای طرح جد الانعیام میرنا ابراتیم صالحتال نے کیہ: ﴿ وَإِذَا مَرِصُتُ فَهُو كَيْشُعِلْنِ ﴾ (شعراء ٢٦ - ٨٠)

جب میں بیار پڑتا ہوں تو اللّٰہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرما تا ہے ( لین بیاری میں بُنبٹلا ہونا میری عالت ہوئی اور شفاعطا فرمانا اللّٰہ تعالیٰ کا کام ہوا۔ )

اک طرح حضرت ہوشتا ہن اون عالیہ آلا نے مجھی کے سمندر میں سیھے ہوئے اور مجھے مدرت والعملی کو باخبر نہ کرنے کی بات کو شیطان کی طرف مندوں کیا۔

سوب یہا۔ سورت ماد میں اللہ رب اللہ رب کے میدنا انیب علیہ اللہ رہاکو اس مسرح ذکر فرمایا:

﴿ إِذْنَادِى رَبَّهُ آتِي مَنْسِيَ الشَّيَظُنَّ بِنُصْبِ وَعَلَابٍ ﴾ (٢١:٣٨) مولاء شيطان لے مجھے تفت دیکہ اور تکلیت میں تبتلا کردیا ہے۔ ميرنا اليب عليما كرماس .... ألَّيْ مَسَين الشَّيْطُنُ بِنُصِب وَ ے قبلول میں اُن بر استے والے مصاب، ذکر، ری و عم، مریشانیال .... گویا کہ معیبت کے دور اور زیانے کی ساری داشان آگئ۔ اور ميم أنْتُ أَدُّهُ عَدُ الرُّحِينَ ... مولا إلى تو تمسام بيار كرفي والوں سے زیادہ سیسیار کرنے والا ہے ۔۔۔۔۔ ذرا اسس عَلِے سے خور یکھیے ... س میں النہ کی حمد و شاہمی ہوگئی در مسر دست کر کا دام بمی نہیں حجوثا \_\_\_\_ طلب ادر ما محت کا باته می وراز پوگی \_... ادر عز و شار ادر انگراری، مٺ ڏڻي و خُفنُوع کي جي مدر آڏني. مولا إ مني ديكى يون ... كنت برمول سے ديكى بول \_\_\_ سب بيار كرف داے حيوث كئے .... مولا بنجر سے بڑھ كركون ہے جوبيار كرف والا ے ۔۔۔ طُوْقِ لِعَبْدِ مُكُوْنُ مَوْلَاتُهُ ۔۔۔۔ خُوشُ مِحْت ہے وہ شِدہ جُل كا دومت لؤّے۔ متدية الوبب عليليسًا البهب إس الخرى سرّاتش مي رعاکا حواث می مو فیصد ورے انرے اور اسس امتحال میں بى بۇرى طىدى كامياب بوڭ \_\_\_ تورىمت بارى تعالى بوش بى الى .. واب آيا: ﴿ فَاسْتَمْبُ اللَّهُ فَكُشَفْنَا مَا يِهِ مِنْ صُرِّ ﴾ (١١: ٨٣) سم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور جو بیاری و تکلیت النمیں کل تھی اسے .625 193 مورة ص ميل أن كي دعاكي قبوليت كواس طرح بيان فرمايد :

﴿ أَرْكُصْ بِرِجُلِكَ مِ هَذَا مُغْتَسَلُ ، بَارِدُ وَشَرَابٌ ﴾ (مورة الم ٢٠٠٠) مم نے اویب کی الحاش کر فرمایا .... میرے اوب اینا یاول (زین ر) مارو ۔۔۔۔ یم ایک شنڈا چشمہ جاری کردی کے اس کا پانی بی پیجیے، اندر کی ياريال ختم برجائيں گ \_ . . . نها يجيد بامرك مياريال ختم جو بائيس كى ـ ہیں ان کے بدن کی تمام ہیریال اور تکلفیں دُور ہوگئیں ۔۔۔۔ میر بم نے انھیں ان کے ماسٹھے سے زیادہ علما فر،یا ۔۔۔۔۔ انھوں نے و صرف کے وال باری کا ذکر کیا تھا .... مم نے شف سی مخش اور ان کے اہل وعیال سمی ہوٹا دیے ۔۔۔۔ اور استنے اہل وعمال ادر مجی عط فرائے۔ ﴿ وَأَتَّلِنَهُ آهُلُهُ وَ مِثَّلَّهُمْ مُعَهَّمُ رَحْمَةً هِنْ عِنْدِنَا وَ ذِكَّاى لِلْهَـِدِينِ ﴾ (مورة الأنيار ١١١ : ١٨٧) اور سورة عن آميت سه ميل لال إرشاد نجوا : ﴿ وَوَهَدًا لَهُ مَلْهُ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْبَةً مِنَّا وَذِكُن وَلُولِ الْأَلْبَاتِ ﴾ (FEF PA)

سین مفتری نے کیا ہے کہ اس سے مراد میہ ہے کہ ج کنب آل اولاد مریکے تھے اللہ نے ، بھیں ڈندہ کردیا ۔۔ بلکہ اپنی دحمت سے اتنا مزید کنبہ عل فهايل ... تفسير جوابرالغرك مورة ص كى تفسير بيل بينج القرآن مولانا غلام لله خال وَمُنْ إِنْ الْمُنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَعْ مِن فَرِيدٍ مِن الدِّر مولانًا محد ادري كاند صلوى وَمُنْ إِنْ اللَّهَاكِ نے اپنی تفریرمعارف القرائ سورة انبیام کی تنسیریں اسی قال کو پیندفر، یا. علاوہ اڑی شاہ عیدالفادر محرث دیاوی زفرالانتالا نے موضح القراکن میں

ي كُي تورير فرمايا اور كي مفترن كاخيل بيا به كم جِتنا مال و دولت، زمين اور جانور --- سل دلاد الله والمرتب العزاد أله آب كو يله عط فرالي تقى اور بطور أرماكش والیل نے ف متی ۔۔۔۔ اس سے دیکی عط فرمادی۔

میرنا انوب عللیشل کے اس واقعہ مائے سے زیارہ دیتاہے ہے ایک بات تر معلوم ہون کہ

معت و بیاری، ذکر ادر شکو، معیبت و راحت بیونے کے تمام ر فتیارات صرف ازر صرف الله كے ياس الله كى اور الله كى كورورى سے محمت عطا كرناكى ہى و ولی کی پیرو یغیر ۔۔۔۔ کی بڑے اور میوٹے ۔۔۔ کی زندے اور مردے کے افتیار اور باتہ میں نہیں ہے ... میدنا براہیم عدیر اللہ نے کہا تھا: ﴿ وَاذِ مَرضَتْ فَهُوَ لِيَشْفِينَ ﴾ (شعر ١٣٠ : ٨٨)

جب ميں بيار جو تا جول تورہ الله مجھے شفا عطا فرما تا ہے۔

نى اكرم منل الأعليزة للم انى رعايي كيت تم .... أنت النسافي

كه شقا يخشف وال ذات صرف اور صرف بيرى ب

اگر محت دیتا ... ... تندرتی علا کرنا الگرزی مزامجی مورکسی اور کے ہاتہ میں ہو تا تو حضرت ابوع اِستے طویل عرمے تک تھی بیار نہ رہیتے۔

وُدسری بات ایس وقعہ سے یہ تابت ہُرتی کہ اگر شفا عطا کرنا اللہ کے ہاتنہ میں ہے و بھر بیار ہیں، مصبور، ڈکھوں اور تکانیف میں گھر کر شف لینے کے الیے غائباند فكارما مى الله كو جاسي جس طرح ميدنا اليب عنظيم الم في مصانب مي مجتلا یو کر اللہ ہی کو نکار ..... اس ملیے کہ غائبانہ نکار کو شننے والا بھی معرف اور مرف الأربُ لخزت بي ہے۔

آن صنعیف الاعتقاد موک بیار بول ور تکلیفور میں مبتلا بوحاس تو تعمی کی ورگاہ ہر اور کمی کی وربار ہر جاجا کے الجائیں کرتے ۔۔۔۔ وہاں کے بھراپنے جم بر ملتے .... دور لکو لکو کر عرضیاں لٹکاتے اور مطور تذر و نیاز اور منت کے مانور اور شرینیال تقیم کرنے ہیں ۔۔ صرت ایے مالیتا ا کے اس دافعہ ے سبق سکھیے ۔۔۔ نعیت ماصل یکھے کہ مسائب بیں کم جاد تو مدد کے الے نگارنا صرف اور صرف اللہ کو ہے۔۔۔ اس عید کہ شفا دینے کے سارے فزائے اس کے یاس بیں۔

تیسری حقیقت اس واقعہ سے یہ تابت ہوتی کے اللہ رہ الدوں انامہ بال اور مندول بر ان کرم وشقی سے مہدرے انتخام ہیں ۔۔۔۔ اور وہ دیتا زیادہ ہے ۔۔۔۔ اور وہ دیتا زیادہ ہے ۔۔۔۔ اور وہ انجی مطابق مشکتے ہیں ۔۔۔۔ اور وہ انجی رحمت و نصل سے دیارہ علما کرتا ہے ۔۔۔۔ حضرت ایب ملایشلا ہے تو کمل کر رحمت و نصل سے زیادہ علما کرتا ہے ۔۔۔۔ حضرت ایب ملایشلا ہے تو کمل کر شف می نہیں مائی متی ۔۔۔ مگر کرم مولا نے شفا می علما کردی، اور بیلے سے دگی وولت اور اولاد مجی بھی دی۔

نی کرم مثلالآغانیہ تمل نے سیدناابویٹ کوریچر کرسوی کا تعب زیاری ساناتال نے حنرت الدیث کی ساری بیاری کو اس عشم میں نہائے سے دور کردیا۔ (ادر پائی کے بینے سے ان کے بدن میں طاقت وجیتی انگئی اور وہ بیلے سے زیادہ حسین ادر حمیت مند ہوگئے ۔ ۔۔ ان کی سوی ان کو تلاش کرتی ہوئی سنگ ور معرمت ربیت سے بی دریافت کرنے گئی۔۔۔ اے اللہ کے بندے کیا تم لے بیار اور كردر الوب كو ريك ب والله كاني ب .... الله كاتم مي في في مس زياده الیب سے مشابہ کوئی اور محض نہیں دیجے ... حدرت ایٹ نے فرایا: میں ہی الیب ہوں۔ (اللّٰہ نے شجے محت مجی دی، طاقت و بوانی ادر حس مجی اوٹا دیا۔ ) صنرت البيب طاليتها كے دو كاليان تنصد ايك كندم ركھنے كے سي اور دوسما و رکھنے کے لیے .... اللہ تعالی نے دو بادی ملی ایک سونے کی صورمت میں گندم کے تھدیان پر میسا اور اسے موسٹے سے اس قدر مجرویا کہ موتا كفليان سے باہر كرئے كا\_\_\_ اور دوسرا بادل ج كے كليان بر برسا اور اى طرح اس کو جائدی سے مجرویا۔ ( یکی ابن مبان، مستد، بدیل)

Wa.

ہم بن ری والان کے اپنی شہرہ آکا ق بخالری کی ایک صربی اللہ فرائی ہے کہ حزت ہوئے عش کر رہے تھے کہ الدر بنالان ہے ایک حدیث اللہ فرائی ہے کہ حزت ہوئے عش کر رہے تھے کہ الدر بنالوزت نے مولے کی چند ٹاڑیاں آن پر ہمائیں ۔۔۔ حضرت الائے ہونے کی ٹاڑیول کی مشیال مجربجر کر کیڑے ہیں رکھنے کے گاے کہ اللہ نے ور والی سے الیک کی ہم نے دولت وت وے کر پ کو مونے ور چاندی سے لیے پرداہ نہیں کردیا۔۔۔۔ حضرت الیہ نے جاب میں عرض کی :

بَلَىٰ يَ رَبِّوَ لَكِنَ لاَ عُنِي لِيَ عَلَى إِنْ عَنِي لَوْ كَتِكَ. (جَعَارِي كما بداء

المخنق باب و ابوب اذنادي ربه)

مولا ! بیری ہات می ہے ہے گر نیری نعمتوں اور بر کتوں سے کون کمب ہے مرواہ بوسکتا ہے۔

اور اس امتحان میں اللہ کی طرف ہوری توجہ ادر س کا ذکر ہی اس احتمان میں کامیونی کا رہے اس احتمان میں کامیونی کا رہنہ سنے۔ اور یہ تصیحت کہ مراحمان اور مرا آزائش کے سانے ایک صد مقرر سے ۔۔۔ میر آزمائش تل جاتی ہے اور بندے کو انعابات سے والمال کردیا جاتا ہے۔۔۔

اسس وقعریں برنفیمت می ہے کہ مصانب اور نکابیت اور

ریانٹوں بیل مسمب کرنا چاہیے۔ اور یہ نسیحت مجی کہ مصانب میں گھر کر اللہ پی کو بکارنا چاہیے۔

ادر س واقعہ یں مفتل مندوں کے سالے یہ نفیجت بی ہے ، نا امیدی ور مالاک گنا ہے۔۔۔ حالات کچے ہی کیول نہ ہوں ۔۔۔ مصائب و تکالیف فے بی کیول نہ ہوں اس مفتود ہوگئے ہوں مگر بچر می رہن ہے۔۔۔ مراست ادر اسلب منفقود ہوگئے ہوں مگر بچر می رب کی رحمت سے مالوس ہونا جا ہے۔۔۔ دب کی رحمت سے مالوس ہونا جا ہے۔۔۔ دب کی رحمت سے مالوس ہونا جا ہے۔۔۔ دب کی رحمت سے مالوس ہونا مومنوں کا نہیں گفار کا شیوہ ہے۔

سیدن اتویت کی تسم توری کرنے میں رعا میں بیان کرچکا ہوں بیت کر اہیں نے ریب طبیب کی صورت میں۔۔۔۔ ال کی بوی کے ذریعہ عمد آور بونے کی كوشف كى التي مدور البيس من كيد تعاسي تمارس فادند كاعلان اس شرط کے ساتھ کرتا ہول کہ جب وہ تدرست اور شف یاب ہوجانے و تم یہ کہنا کہ یں نے شفا دی ہے اس کے موامیں تم سے کوئی ،ور اجر ور دو، کی قبمت بھی وسور نہیں کرول کا سیوی نے اس کا تذکرہ سیرنا ابیب علالیتالی کے م منے کیا تو انحوں نے فرریا تم اس طرح کی بات کی طرف مامل ہو رہی ہو مجد ہر مید ندر ہے کہ گر اللہ نے شجے تحسن عطا کردی تو میں تھیں نو میابک ماروں گا۔ مبدنا ابوب عداليملا حب تندرمت بوڭئے \_\_\_ تومحموس كياكه ايك طرف ہےاری کی حالت میں خدمت کرتے والی دفا شعار ہوی ہے اور دوسری طرف نذر ادر تم ہے ۔۔ موجایک ،رے کی قسم ایک وفاشعار ہوی ہر کھیے 205 31

الله آلمانی نے سیرنا ابیٹ کی زوجہ مخترمہ کے لیے تم پیری کرنے میں اللہ تعلیم اللہ تعلیم اللہ تعلیم اللہ تعلیم اللہ تعلیم اللہ اللہ تعلیم ت

ماردى، آپ كى قىم ئۇرى يوجائے گا۔

(تاريخ ومش ولده مخده)

قرآن لے اس بات کواس طرح ذکر قربایا: ﴿ وَ خُذَ بِنِيكَ صِفْفُ فَاصْرِبْ بِم وَلا تَحْمَثُ ﴾ (۲۸: ۳۸)

اُور اپنے ہاتھ سے شکوں کا ایک مٹی (جماڑو) کر لیں اور اس کے ساتھ ار کی اور اپنی تسم لوری کرئی۔

حرمت الیگ کے امس دیلہ افتیار

شرعی حیلہ کِس صور میں جائز ہے

کرنے کی بنا پر ہر بحث جل لکل کہ کی شرعًا حیلہ کرنا جائز ہے؟ جو ہوگ شرعی احکام سے بینے کے سیے حیاوں کو اعتبار کرتے ہیں دہ

عنرت اليب ك اس عل سے دليل بكرتے ہيں۔

یاد رکھیے اگر اپنی ذات سے پاکسی دوسمرے سے ظلم کو بٹانا مقفود جو تو

شرعًا حيله كرنا جازَ ہے.

مر جس میلہ سے فکم شرعیہ کی جکمت کا نظان ہوتا ہوجس کے سلے وہ فکم شرعیہ کی جکمت کا نظان ہوتا ہوجس کے سلے وہ فکم شرق نافذ کیا گیا توالیہ حیلہ تطعّا باعل، ناجاز اور حرام ہے.

(روح) الموافى بإدراس الموادر)

جس طرح کی وگ رکوہ کی ادائی سے بینے کے سیے حیلہ سازیال کرتے ہیں۔ حیلتہ استان (ج سرحد ہیں ہوتا ہے) می ای زمرہ ہیں آتا ہے۔ وماعلینا الاالبلاغ العبین

**─48**}-



غَيْدًة وَ نَصَلَى و نَسَلِمُ عَسلَى رَسُولِهِ الْكَيْرِي الْآمِيْ وعَلَى اللهِ وَاصَعَابِهِ الْجُبْعِينَ الْمَ بَعِلُ اللهِ وَاعْمَابِهِ اللهِ الْمُعْرِينِ وَلَهُ وَاللهِ اللهِ عَلَى النّهِ عَنَى النّهِ اللهِ الرّحِينِ فِسَدِ اللهِ الرّحَانِ الرّحِينِ فِسَدِ اللهِ الرّحَانِ الرّحِينِ الرّحَانِ الرّحِينِ الرّحَانِ الرّحِينِ الرّحَانِ الرّحِينِ الرّحَانِ الرّحِينِ الرّحَانِ الرّحَانِ الرّحِينِ الرّحَانِ الرّحِينِ الرّحِينِ الرّحِينِ الرّحَانِ الرّحَانِ الرّحَانِ الرّحَانِ الرّحَانِ الرّحَانِ الرّحَانِ الرّحِينِ الرّحِينِ الرّحِينِ الرّحِينِ الرّحَانِ الرّحَانُ الرّحَانِ الرّحَانُ الرّحَانِ الرّحَانِ

(سورة ماد۴» : ۱۲۰ (۴۰ مار۴۰)

(صَدَقَ اللَّهُ النَّقِلِّ الْعَظِّيمُ)

مسامعین گرای قدر إ حضرت میدنا داؤد علیقلاً بی اِسرائیل میں آنے دارے انبیار میں آنے دارے انبیار میں سے ایک اولوالحزم بغیر موسک بیں مج حضرت سیدنا ابراہیم علیم الله میں اور چدہ داسطول سے ان کا نسب نامہ جد اللهبیار عشرت ایراہیم حضرت ایراہیم حدالیت اور چدہ داسطول سے ان کا نسب نامہ جد اللهبیار حضرت ایراہیم حدالیت ایراہیم ایراہیم حدالیت ایراہیم ایراہیم حدالیت ایراہیم ایراہیم حدالیت ای

قرائن مجید کی نقریاً نو مورثول میں حضرت داؤد علالیتلام کا ذکر خیر میں سے اور نقریاً مولد مجتمول میں ان کا اسم گرامی موجود ہے۔

سورۃ البقرہ کی آمیت ۲۴۷ میں بی اسرائیل کی قوم میں بیش آنے والی ایک جنگ کاند کرہ کیا گیاہے۔ جس میں مومنین کی فوٹ کاسالار طالوت اور کفار کی فوج کا سالار جالوت تھا۔۔۔ اس جنگ سے بی اِسرائیل نے روایق حیل و مُجنت، بہانول اور آیت و لعل کا مقام و کیا تھا۔۔۔ بی اِسرائیل نے سہانی جبان اور آیت و لعل کا مقام و کیا تھا۔۔۔ بی اِسرائیل نے سہانی بردلی دکھائی منی سے تائید اِلی عاصل تھی آیک اِنتہائی مُحتصر اور بے ممروسانان لشکر نے کر (جس کی تعداد مفترین نے سام ذکر کی ہے) جالوت کے زبردست اور من منظر کے سامنے جا کھرے ہوئے۔

جانوت ہے اپی طاقت، تجربہ، بہبوانی، مگوار زنی اور نیز اندازی اور بہادری اور میں مالار اور شخوعت کے مہادری بر ناز تھ ۔۔۔۔ اس جانوت جیے منکر، منگو، سپر سالار اور شخوعت کے مخمنز میں نہتلاشن کوجی کم مراز کے نے موت کھاٹ اتار دیا تھا۔ اس اڑک کا تام د وُد تھا ۔۔ جنبی داود نے جانوت کو قتل کیا تو اس کا مشکر حکست کی کر بھاگ کوڑا ہو، ور اس طمح بی امرائیل کامیاب اور نج بیاب ہوئے۔

داؤر کی بے مثال شیاعت وبہلاری اور جائردی نے ہمیں بی اسمائیل کا آئد کا تارابنادیا۔۔۔۔ ان کا آئد کا تارابنادیا۔۔۔۔ دہ بوری قوم کے پشدیدہ اور میوب شمبرے ۔۔۔ ان کی شمین قوم سے مثار اور معروف جونی۔ طالوت بادشاہ کی وفات کے بعد کی شمین آئد اور عنال مکومت حضرت داؤد علالین ایک ہاتھ آئی۔۔۔۔ نمام اقتدار اور عنال مکومت حضرت داؤد علالین ایک ہاتھ آئی۔

میر ن پر الردب الزرب الرب اور عظیم العام اور مباری احسان به اور مباری احسان به مبرا که بنی اسرائیل کی رشد و پدایت کے ملیے اور قوم کی رجبری دراینائی کے ملیے امرائیس منصب رسالت دنبوت سے مبی نواز دیا گیا۔

> قرآن مجيد إن إرشار موتاب: ﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنُكَ حَلِيقَةً فِي الْأَرْضِ ﴾ (٢١:٢٨)

اے درود یم نے آپ کوبااشک زمیں میں طلیفہ بنایا ہے۔ منتر د وُر علالیتلام کو ضیفہ کے لفتہ نکائے ہوئے کی حکمت اور وجہ بیہ ے کہ حصر داؤد علیمنا اسے میں صداوں سے بی اسمائیل میں مید رسم اور یہ ملسمہ فائم تھ کہ دنیا کی حکومت اور باوشاہی اور تندار ایک خاندان کے پاس رہتا تما و اور شوت و رسالات دومرے فائدال میں رسی تھی۔ صورت دود علائمال واسر سل کے وہ ملے وہ صلے فوش تسب محق اللہ جن کے دجود میں القدر العراق ردول تنتیل محمع کردی تھیں ۔۔ ۔۔ وہ ایک ہی وقت میں بادشاہ اور مماحب اقتدار جی شخے ۔۔۔ اور نبوت و دہرالت کے عظیم منعیب م فائز مجی شخصہ ﴿ تَمُالِلَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِنَّا يُشَاءً ﴾ (٢٥١) الله منے داود کو حکومت و بادش بی مجی عل کی اور چکمت (نبوت) مجی ادر ائی مرض سے جون یا بن کوسکھایا۔ قراک نے ایک اور جگہ ہے فرمایا : ﴿ وَشَدَدُنَّا مَلَكُمُ وَأَنَّيْنَهُ الْجِنْمَةُ وَفَصَلَ الْخِطَّابِ ﴾ (٢٠٠٨) اور م لے داؤد کی مکومت کو مفتوط کیا اور اس کو جکمت (نیزت) عط کی اور حق وباطل کے نیسد کی قوت عل کی اس آیت کرم یں فصل المنظاب سے کیا مراد ہے؟ تَجْ علار نے کہا کہ حدرت داؤد علاية قلام تقرير و تطابت کے فن میں کمال ر کھتے تھے ۔۔۔ ان کا بیان ایے ہوتا جیے کی نے خوبمورت موتی اور ہیرے ایک لڑی ہے رو دے ہوں ۔۔۔ ان کے کلام پر ضاحت وبلافت کے دریا J- 75 179

اور کُی علیر نے کہا کہ: فضل الخِطاب سے مردیہ سے کہ عظر دورو طالبِسًا کا محم اور فیسلد من دیافل کے ورمیان قول میسل کی میشنیت رکمتا تعل بنی اسمائیل کو معنرت میدنا مؤی عدایتا کی توسط سے تورات میگی اور است میگی اور است میگی اور است میگی اور سے نے در ہدایت سے منور کتاب مل پنی عی ۔۔۔۔ بنی اسم نیل کی مند د ہدایت اور رہبری و راہن کی کے حید اساس اور صس تورات بی تی رسند و ہدایت سے منگلی قوم ۔۔۔۔ اور می گشتہ رہ بنی اسمائیل کو راہ ہدایت وکھانے کے میلے ۔۔۔ اور شریعیت موسوی کو از سم تو رتدہ کرنے کے لیے ہدایت وکھانے کے میلے ۔۔۔ اور شریعیت موسوی کو از سم تو رتدہ کرنے کے لیے ۔۔۔ معترت دادد علایت ایک کو زور عطاکی گئی۔

رُبُورِ مَعْفَى کلمات کا تُجُوَّه تعاصِ میں اللّٰہ کی تعربیت و توصیعت، عدت ۔۔۔ یو گول کے بیٹے ایسے معارب کے سیار است کے بیٹے تھیں ۔۔۔ مامان عبرت ۔۔۔ مواعظ اور بھائر و بھارت کے مضامین تھے ۔۔۔ زور میں کچھ میشین گوتیاں مجی تعین ۔۔۔ کچھ بشارتیں ہی تعین ۔۔۔ کچھ بشارتیں ہی تعین ۔۔۔ ویشر کہتا ہے :

﴿ وَلَقَدُ كُتَبَمَا فِي الزِّنُورِ مِن مَعْدِ الذِّكَ أَنَ الأرضَ يَرِثُهَا عِنادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾ (٢١: ١٠٥)

یے شک ہم نے زور ہی تفیمت کے بعد کہد دیا تفاکہ زین کے دارے میرے نیک بدے وال گے۔

العبل منظران المحاب محمد بین اور بین مبغید الدّخیر سیس کی گئی اس منظین گوئی کے مصدان المحاب محمد بین اور بین مبغید الدّخیر سیس ذکرے مراد نصائی مواط بیل سیسی بیل سیسی بیل کے:

عبن مبغید الدّخیر سے مراد ہے کہ مسئلہ توحید کے بیان کرتے کے بعد میں میں مبغید الدّخیر سے مراد ہے کہ مسئلہ توحید کے بیان کرتے کے بعد میں مین مبغید الدّخیر سے مراد ہے کہ مسئلہ توحید کے بیان کرتے کے بعد میں منظر بیل ان توحید کے مانے والوں کو دیں گے۔

میں مبغید بین کہ زبور کا زیادہ ترحمہ اللّذر بیالوزت کی حدوث اور تعربین و تعرب نور جدد میری میں منا قربانی تھی کہ جب زبور کی تلادیت قرب تے آتو جن دائن وائن اور جدن دائن اور جن دائن الله تعالی میں انہ میں دوئن دائن وائن اور جدن دائن اور جدد میری کہ دائن میں کہ جب زبور کی تلادیت قرب تو جن دائن الله دائن میں کہ جب زبور کی تلادیت قرب تو جن دائن وائن وائن میں کہ جب زبور کی تلادیت قرب تو جن دائن

۔۔۔ اور برند تک وجد میں سیستے۔ اسی ملیے آئ تک کن واؤدی کی وگ منالیں دیتے ہیں۔

صفرت الدموی اشعری طی القید کے متعقق آتا ہے کہ ۔۔ وہ جب تاوت کرنے در ان کی ملاحت کو بی اکرم مثل تلقیقید کے متعقق آتا ہے کہ ۔۔ وہ جب الدموی کو اللہ تعالی نے کن داؤدی عطافہ ایا ہے۔ ( مہداب دانہ بیر بیر مورا) ۔ ۔ الدموی کو اللہ تعالی نے کن داؤدی عطافہ ایا ہے۔ ( مہداب دانہ بیر بیر مورات د وُد بخاری کہ الله بیاد میں ایک روایت منقول ہے کہ صفرت د وُد بخاری کہ الله بیاد میں ایک روایت منقول ہے کہ حب وہ مدالی الدین رود کو استے قلیل وقت میں آلادت فرمالی کرتے ہے کہ جب وہ کھوڑے پر دین کمنا شروع کرتے تو ساتھ ہی زور کی تعاوت می کرتے اور جب کھوڑے پر دین کمنا شروع کرتے تو ساتھ ہی زور کی تعاوت می کرتے اور جب زین کمنا شروع کرتے تو ساتھ ہی زور کی تعاوت می کرتے اور جب زین کمنا شروع کرتے تو ساتھ ہی نہور کی تعاوت می کرتے اور جب

حکومت اور بادشا پر می علما کی گئی تقی .... حکومت دسلطنت میں بجی وہ ، یک انفرادی اور انتیاری شان اور مقام رکھتے تھے۔

مستسر کن جیرہ تور ست اور بنی اِسموائیل کی تاریخ اس حقیقت بر گورہ اس حقیقت بر گورہ اس حقیقت و اور علی بنی خوراں جمع تعین ۔۔۔۔ شوعت و بہادری بیل حدیم النظیر۔ ۔۔ حکی مہارت بہادری بیل حدیم النظیر۔ ۔۔ حکی مہارت بیل بند مرتبے پر فائز ۔۔۔۔ بدنی وُت بیل لا ٹان ۔۔۔ وُقت فیصد بیل باند متنام بیل بند متنام النہ مرتبے پر فائز ۔۔۔ بدنی وُت بیل لا ٹان ۔۔۔ وُقت فیصد بیل باند متنام بدم براحت کاربانی ملیم المارت مرات بیل این مثال آپ تھے ۔۔۔ واللہ میں ماہم النہ کا فیسس و کرم ور وزیر محت کاربانی این کے حدم چمتیں ۔۔۔۔ اللہ کا فیسس و کرم ور وزیر محت ومیرانی اس حد تک اور بڑے منامل حال تھی کہ بخت سے تخت اور بڑے دیا رئست ومیرانی اس حد تک ان کے شامل حال تھی کہ بخت سے تخت اور بڑے ہے است برے وقت اور بڑے ہے براے دیا کہ وقت کے مقابلہ بیل ان کی فرخ اور لفکر کرتنا ہی قلیل کیول نہ ہو تا

مگر فتح اور کامیانی ان بی کامقدر شهرتی .... ور کامرانی بیشہ ان بی کے یوتو رہی ۔ ۔ ۔ اک لیے بہت قلیل در معموں عرصے میں شام، عراق، فلسطین، شرق اردن، فر ت کے تمام علاقول .. دمشق تک تمام ممالک ان کے حکم اور سلطنت کے زرفگین ہوگئے۔

قُرُاکُن مجید نے حضرت دور علیہ اللہ کے متعلق چند خصائص اور متیاری چیزور کانڈکرہ کچید اس طرح فرمایا ہے:
﴿ وَ اذْکُنْ عَدُدْ مَا دَاوُد ذَا الْاَيْدِ عِلَيْهُ أَوْالِ ﴾ (۲۸: ۱۵)

اور یاد کرد میرے شدے داؤد کو جو بڑا خاقت ور تھا اور بعدی طرف بہت رجع کرنے والا تھا۔

قدا الآید ... بر قد والا ته ... بر صفرت و در و علیم الا میدان بناله بین طاقت و تواناتی کا مظاہرہ کرنا ... اس کی طرف استارہ جو رہا ہے۔

اِنْدُ ا وَالْ اللّٰ کَ اللّٰهُ کَ طرف بہت رہوع کرنے والا ... بر اللّٰه کی عبدت میں صفرت داؤہ کی جائفت فی ور منہ ک کی طرف استارہ ہو رہا ہے۔

کی عبدت میں صفرت داؤہ کی جائفت فی ور منہ ک کی طرف استارہ ہو رہا ہے۔
مدیث میں آتا ہے کہ صفرت داؤہ علائما آیاب دان روزہ رکھتے اور
ایک دان افعار کرتے ... فیفف رات اللّٰه کی عبدت میں گزارت اور افعان رہ نے اور انہ من آر م فرائے ... ان فیف رات اللّٰه کی عبدت میں گزارت اور افعان رہ من آر م فرائے ...

نى أكرم من الأعدر الله فيها:

الله کے زدیک سب سے پہندیدہ نماز صرت داؤد کی نماز ہے۔ اور عبرت رزہ حضرت دورہ حضرت دورہ کا روزہ سب سے بہندیدہ نماز صوم داؤدی کا نام دیا گیا ہے۔ سب سے موم داؤدی کا نام دیا گیا ہے۔ سب سن مناز کی شاریخ کا مطالعہ حصر واور کی شرق میں انسیاری سن سن مناز کی شاریخ کا مطالعہ حصر واور کی شرق میں انسیاری سن سن مناز کی من

اِتمارُ سے نوازا ہے ۔۔۔۔ اٹھیں ملند ترین درجات عطا فرائے اور لیے شمار انعانات سے مالا مال کِمار

مر ستران کہنا ہے انبیار کرام کے درجات میں فرق مراتب رکھا اس مدرجات میں فرق مراتب رکھا اس مدرجات اور انفرادی مرتب انبیار کو ایک دوسرے سے ساز ادر منفرد کرتے ہیں۔

﴿ يِنْكَ الرُّسلُ فَضَّنْمَ العَضَّلُمُ عَلَى تَغْضِ ﴾ (١: ٢٥٣)

یہ انبیاد کی جاعب ہم نے ان کے سجن کو بیش پر فضیاست دی ہے۔ اس کاظ سے قرکن مجید نے حضرت داور علایہ الم کے چند اشیاری دوسانٹ کا تذکرہ فرمایا ہے۔

میاروں اور برندوں کی تخیرون کے ان کے ایک امتیازی وصف کا ایک امتیازی وصف کا

... اور انفرادی فعنوصیت کاندکره کی اس طرح فرمایو ہے :

﴿ إِنَّا سَفَّرَاتَ الْجِبَالَ مَعَهُ لُسَتِحَنَ بِالعَشِيِّ وِ الْإِشْراقِ وَ الطَّيْرَ عَنْشُورَةً . كُلُّ لَنَهُ آوَاتِ ﴾ (٢٨: ١٨. ١٩)

ہم نے داؤد کے ساتھ بیباڑوں کو مخر (تائم) کر دیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ بیباڑوں کو مخر (تائم) کر دیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ جوتے ساتھ جوتے ماتھ جوتے ہوئے اور برندوں کو بھی کہ وہ بن کے وقت مجم جوتے اور سب بل کر اللہ کی جد وشاکرتے۔

وشراك نے أيك اور ملك برفهايا:

﴿ وَ سَشَرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْبِبَالَ لَسَنِيَعُن وَ الطَّلِيْرَ وَ كُنَّا فَعِلِيْنَ ﴾ ﴿ وَ سَشَرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْبِبَالَ لَسَنِيَعُن وَ الطَّلِيْرَ وَ كُنَّا فَعِلِيْنَ ﴾ (مورة الأسبياء ١١:١١)

اور مم نے میباڑوں اور برندول کو تام کر دیا تھا کہ وہ داؤد کے ساتھ اللہ کا کہ وہ داؤد کے ساتھ اللہ علی کہ وہ داؤد کے ساتھ اللہ علی کا اس طرح کرنے والے۔

ایک اور مقام پر مشرک نے بیان کِیا · ﴿ وَ لَقَدْ أَنَّذِنَا دَاوْدِ مِنَا فَصْلًا مَ يُعِجَالَ آوْنِي مَعَهُ وَ الطَّيْرَ ﴾ ﴿ وَ لَقَدْ أَنَّذِنَا دَاوْدِ مِنَا فَصْلًا مَ يُعِجَالَ آوْنِي مَعَهُ وَ الطَّيْرَ ﴾ (مُورة سما٣٣:١٠)

لینیا ہم نے داددکو اپنی طرف فندیت بخی تقی (دہ یہ کہ ہم نے محکم دیا تھا) لیے پہاڑہ اور برندہ تم واؤد کے ساتھ بل کر میری بینج اور پاکی بیان کرو۔
مطلب یہ ہے کہ حضرت داؤد علایہ بلا کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ الذرت موزد کدازیں ڈوئی ہوئی آداز عطا ذرائی تھی کہ جب آپ بیٹی اور پیاری آوازے ذکر الی بین مصروف ہوتی آداز ۔
داور شیری آوازی اللہ کی حدوث کر تے تواڑتے برندے ہی دک جاتے اور آپ کی آو ذیکے ساتھ آواز طاکر اور آپ کی آو ذیکے ساتھ آواز طاکر اسے مالک و مولا کی بین و کھید کرنے گئے۔

حضرت واؤد علائل کی آواز انگی بیاری، دل کش اور کن تھی کہ وہ جب موز وگر رکن تھی کہ وہ جب موز وگر رئے جو باری کرتے اور زبور پڑھتے تو بورے ماحول بر دجد کی کھنے نے طاری جومائی ۔۔۔ گویا کہ ونیا کانظام تھیر گیا ہو۔۔۔۔ بہاڑوں کے پھرہ چائین اور سنگریزے سب آپ کے ساتھ نیج و تہلیں ہی مصروف جوماتے وار جو باری سے تھا گونے اٹھی۔

میمارول اور مرندل کی در کا مفہوم میں حدرت داؤد عالیت ایک مناب کے مناق کی است کی مناق کی مرجع کا وجود \_\_ اس کی ترتیب و ترکیب مال سے تقی \_\_ ایس کا تیم اور رنگ \_\_ دنیا کا ایک آیک قرده . گماس کا ایک ایک مناق کی مربیار اور آس کا ایک ایک مناق کا ایک ایک مناق کا ایک ایک مناق کا ایک کا ایک کا ایک مناق کا ایک کا ایک کا در آس کا ایک کا ایک کا در کا در آس کا ایک ایک کا در کا در آس کا ایک کا در کا

﴿ وَ انْ مِنْ شَقَّ الاَّ يُستِحُ بِعَدَمُوهِ وَ لَكُنْ لاَّتَفْقَهُونَ تَسْبِيحُهُمْ ﴾ و ان مِنْ شَقَ إلاَّ يُستِحُهُمْ بِعَدِيهِ وَ لَكُنْ لاَّتَفْقَهُونَ تَسْبِيحُهُمْ اللَّهُ وَ اللَّهُ كُلُونَ اللَّهُ كُلُ مِن اللهُ اللهُ كُلِينَ اللهُ ال

كوهم فهيل سكتے يور (سورة في إمرائيل ١٤ : ١٣٣)

گر بیال بے مراد ہیں کہ ہر نے بربان مال سینے کرری ہے تو بچسہ و لکن لا تفقیق تنہیا ہے ہے۔

و لکن لا تفقیق تنہیا ہے ہے کہ تم ن کرتیا کو نہیں بھتے ۔ یہ ارشاد کیے ہے کہ تم ان کرتیا کو نہیں بھتے ۔ یہ ارشاد کیے ہے کہ اگر کوئی وہریہ یا مشرک اس کو نہیں بھتا و نہ بھے ۔۔۔ ہر مسمان اور ہر مومن تو نقیبًا کھتا ہے کہ وہ کی جرشے کا دجود الدر بالوزت کی ذات کا پتا ہے ۔۔۔ میرے اس بیان سے تابت یہ ہوا کہ دنیا کی ہر چیر جرتیا کر رہی ہے۔۔ مر جربی کر رہی ہے۔۔ مر بیان سے تابت یہ ہوا کہ دنیا کی ہر چیر جرتیا کر رہی ہے۔۔ مر بیان مال سے نہیں ملکہ هیئة زبان قال سے بین کر رہی ہے۔۔ مر بین میں انہ نوں کے فہم و دراک سے دور اُن کی کھے سے بالا تر ہے۔۔ مر

برسیح و تھید انسانوں کے ہم و دراک سے اور ان فی کھ سے بالاترہ۔
اور تھید انسانوں کے ہم و دراک سے اور ان فی کھ سے بالاترہ ابیا ور
اور تھی کھی الدر بالعزت کی مرض اور مشیت کے ، تحت انبیا ور
رسونوں کو اور تھی کھی کئی تیک مندسے کو پرندوں اور بہاروں کی ایس کا نہم اور
اور ک جوب تاہے جو انبیار کے لیے مجزہ اور غیرنی کے لیے کراست جوتی ہے۔
اور ک جوب تاہے جو انبیار کے لیے مجزہ اور غیرنی کے لیے کراست جوتی ہے۔

ادر مُحِرَد ب

(اگریہ یک قوں نہ ہوتی بلکہ عالی ہول توبالعشق و الإشواق (۱۸: ۱۸) -- (اللہ دشم) کی قید لگانے کی کیا صرورت تھی ۔۔۔ یک عالی توہر وقت اور ہراک جو رہی ہے۔ مانیم ویڈر) ای طرح کنکراول کے ایک موقع پر امام الانسب بیار مثل لا تعلیہ پہلم اور چند صابہ کراٹم کے التھول مر مجی شدع پڑھی تھی اور قریب بیٹیے ہوگوں نے ان کی شدح کو سیٹنا تھا۔

هذِهِ حَلَّافَةُ سُبُوِّةٍ (طبر الى بيهقى)

یہ خلافت میوت ہے ( مینی میرے بعد خلافت کی بھی ترتیب ہوگی۔ )

ایک روابیت میں آتا ہے کہ میرنا مؤی علایت آیا ہیک وان گھر سے نظلے
اور دل میں یہ خیال کیا کہ آج میں اللّہ رَبُّ الرّبَ کا ایسا ذکر کردل گا ج کس نے

بھی نہ کیا ہوگا ۔ ، کچھ سے فیجے تو ایک تالاب سے مینڈک کے ذکر کی واز

آری ہے۔

سُبُعَانَكَ وَ بِحَدِّلَ مُنتَفَى عِلْمِكَ معدیت مؤی علایہ الم کے نُہجے پر مِنڈک نے کہا: عالیس سال سے ان العاظ کے ساتھ اللّٰہ کا ذکر کر رہا ہُوں۔ صفرت موی علایہ آئے آگے ہوئے۔۔۔ ایک پھر پر نظر پڑی۔۔۔ اس یر عصامے صفرب لگائی تو پھر دو کلڑے ہوگیا۔۔ حضرت موی علایہ ملا دیجہ ک میر ان ہوگئے کہ وہال ایک کٹرا موجود ہے جس کے منٹر میں خوراک کے طور پر منر رنگ کا بنتا ہے اور آواز آرہی ہے:

سُمْيًا يَ مَنَ يَرَانِي ٥ وَ يَسْمَعُ كَلَّا مِي ٥ وَ يَغْرِفُ مَقَايِ ٥ وَ

يَرْرُفْنِين ٥ وَلاينْسَانِيْ

بررجی دو ۔ بیسے یہ مامعین گرای ایکڑے کے اس ذکر پر ذرا فور فرائے کہ یک کیر مامعین گرای ایکڑے کے اس ذکر پر ذرا فور فرائے کہ یک کیر بے اللہ بالوزت لے عقل و فہم کی دوامت سے مردم رکھا ہے۔۔۔ لیکن وہ اللہ کی صف کا کہتے تُوبِسُورت انداز میں ذکر کر رہا ہے۔۔۔ اور اسے اللہ تعالٰ کی ذات سر کِشا اعتماد اور پختہ نتین ہے۔

رات بریدا المحداور پسر مین بهد ورات بریدا المحدادر پسر مین به این کر کرتے ہوئے کہا ہے۔۔۔۔ شغمان من بیرانی و نیسمنع کالای سے تمام فیوں، فقائض اور شرکوں سے پاک دو اوات ہے جو مجھے دیج رہا ہے۔ و یکی فقائی ۔۔۔۔ اور دہ الی لاریب اور ہے عیب ذات ہے

ع نجے اس بدہ ترکے الدر میرے رہنے کی جگہ کو جانا ہے۔ (بائے کاش اثر فت الخلوقات انسان کا مجی یہ عقیدہ اور تظریبہ ہوجائے کہ اللہ رَبُّ لوزت مجھے ہر مبکہ دیکتا ہے میں کمبی مجی اس سے تھے ہیں ایس کے الدر مسلم الدر میں بہال مجی رہوں ہے الدر

۔۔۔۔ کھلے میدان میں یا نہ فائے ہیں۔۔۔۔ روثنی میں ہوں یا اند میرے میں ۔۔۔
اللہ ہر مگد مرام مجھے دیجہ اے ۔۔۔۔ ہی اس کی نظروں سے جیپ نہیں سکتا۔۔۔
اگر ایک انسان کا یہ عقیدہ کا تا ہوجائے تو وہ اکثر کما ہول سے بنی سکتاہے )

كراذ كرت مون آك كماب

وَ يَسْمَعُ كُلاي .... باك مه وه ذات ج ميرى برجر بات كو

سنتا ہے۔۔۔ یہ بے شغور کیڑا کہہ رہا ہے گر آج کا نا حکر انسان اللہ کی طرح افرح کی تعمیر استعال کر کے کہنا ہے۔۔۔ بلا میری ایار اور میری دعا کو براہ راست نہیں سنتا ۔۔۔ کہنا ہے : "میری سندا نئیں انسال دی موڑوا شیں "۔ راست نہیں سنتا نہیں اور اِن بررگول کی موڑ تانہیں۔)

وَ بَوْرُ قُبِيٰ وَ لَا يَنْسَانِيْ \_ \_ سشر كؤں سے باك ب ود ذاست ؟ بح سند يقرك اندر مجى روزى ديتا ہے ور آج تك اس لے مجھ كميى سنداموش نہيں كيد

جہاں سے رزق مبدول میں خداتھیم کرتا ہے دہاں کھے کو نظر آئی کلال ایتے خواجہ ک

مینڈک اور کٹرے کے اس ذکر کوشن کر معرت مؤی طالیٹالا کے اُل

زَكُ فَهَايَا: سُبِعَيَانَ اللَّهِ وَ يَحَدُدِهِ سَبِعَانَ اللَّهِ الْعَطِيمُ وَيَحَدِّهِ سَبِعَانَ اللَّهِ الْعَطِيمُ وَيَحَدِّهِ

حصرت واود کی دوسری خصوصیت محرد داؤد علایته کی ایک اور انتیاری خصوصیت کی ایک اور انتیاری فصوصیت اور وسعت کا ذکر فرایا ۔۔۔ کہ اللہ تعالی لے ان کے ایک اور فوالد کوموم کی طرح نرم کردیا تھا ۔۔۔ دہ نوب کو ہاتہ لگاتے تو وہ آئے کی طرح نرم ہوجاتا اور وہ بغیر مشقت اور کلت صدیدی کے اوب کو

جس طرئ چہتے کام میں لاتے ۔ وہ موم کی طرئ فرم وے کی زریبی بنت اور باز رمیں فرونت کرکے اپنے اہل وعیال کا پیٹ پالے ۔ ور اُن مقدس نے اس کو کچھ اس طرح بیاں کیا ہے :

﴿ و اَلْمَتَالَةُ الْحَدِيْدِ ٥ أَنِ اعْمِلْ سَبِعِتِ وَقَدَرْ فِي السَّرْدِ ﴾ (مبا ٢٠: ١٠١١) اور مج نے وہ کو داؤد کے لیے ترم کردیا اور حکم دیا کہ کشارہ زریل بناؤ ور ال کے طلقے جڑنے میں اند زے کا فیال رکھو

من آپ نے بادشاہی کے ہوتے ہوئے اور مال و مائی کی ہوتے ہوئے اور مال و رولت میں بہ عتیار ہوتے ہوئے معربت و وُد علیہ الم میں میں است الدل سے البخ گزران کے علیے ایک دانہ بھی وصول نہیں کرتے ۔ ۔۔۔ اور البخ بن و عیال ور گھرب و جلانے کا وجہ شمانول کے سبت الدل بر نہیں وُلے ہے ایک دوری میں اور البخ اپنی محنت اور ہاتھ کی کوئی سے طبیب ور طال روزی میں الرکتے ہیں۔

تنسيران كثيرين بكر:

ہر متحق ج ب بی کہنا ۔۔۔۔ واود بہت اچھے محکوان ہیں ۔۔۔ اور حکومت عدل و انصابت کے تقاصول کو ہے۔ ی طرح اور اکررہی ہے۔

الدرب عزت نے ایک دن صرت داؤد عدایہ ما کی تعلیم و "زمائش کے سے ایک فرشتے کو انسانی لبس سی می دیا۔

حضرت دورد علی الله عادت کے مطابق معیں بدل کر شہر میں اللہ تو یہ فرشتہ العیں ملا ۔ ۔ صفرت داود عدید شام نے اس سے دی موال کیا۔ 104

زشتے نے جاب میں کہا:

و وَد بِرْب عظیم آدی ہیں ۔ ۔۔ منصف مزرج اور المان بردر ہیں ۔۔۔ غریب بردری مجل کرتے ہیں ۔۔۔ منصف مزرج اور المان بردری ہیں ۔۔۔ غریب بردری مجی کرتے ہیں ۔ مدل و العددت ان کے مزاج ہیں اٹاس ہے ۔ مگر ان میں ایک عادت اور آیک ہات ایس یاتی جاتی ہے کہ اگر رہ نہ ہوتی آئی ۔۔۔ واؤد کامل ترمن انسمان ہوتے۔

معترست و، وُدعللِیتَلاً) کے لَوْجِعا: وہ کول کی عادمت ادر کون کی بات ہے؟ فرشتے نے کہا:

وہ اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پائے کے ملیے تسلانوں کے بیت مال سے تخواہ لیتے ہیں ۔۔۔۔ اگر کائی کاوہ خود کوئی انتظام کر لیتے تو بہتر ہوتا۔ فرشتے کی یہ بات حضرت دادُد علالیٹلا کے دل میں گفر کر گئی اور اضوں نے اللہ کے خفور مہ حض کی :

مولا اِ شجیحے کوئی ایک کام سکی دے جسمان جو اور اس طرح میں ہاتھ کی مزد دری سے اپنا ،ور اپنے بال بچوں کا پیٹ پال سکوں ۔۔۔ اور مسلمانوں کی خدمست ، درسلطنت کے امور ملامعاد منہ انجام دسے سکوں۔

الدرسبالعزت نے ان کی اس دعا کو قبول فردیا ادر ان کو زرہ سازی کا ہز سکھ دیا ۔۔۔ اور انسیں یہ شرف اور تیفیرانہ فیشوصنیت عطا فردا دی کہ لوہا ان کے ہاتہ میں موم جوہا تا اور وہ باسانی لوہ کو موم کی طرح موڈ توڈ کے تحویفورت فردی ہوا توڈ کے تحویفورت فردی ہوا توڈ کے تحویفورت فردی ہوا توڈ کا پیٹ بالتے تھے۔ فردی ہزان کا پیٹ بالتے تھے۔ معزت داؤد طالیم بلا کا اس وصف کو اور معزت داؤد طالیم بلا کا اس وصف کو اور ماتھ کی کھائی کی فضیل سے ان الفاظ اس عند کو حدیث میں ان الفاظ مراہا گرا ہے۔

بَنِعُ مَّيْرُورٌ وَعَمَلُ الزَّ جُلِيدِهِ. (مستداحمد، طبر ف) ود تيرست و مشرسيت كے مطابق بر ۔ اور كى كا اپ بات

سے کام کرنا۔

نی کرم مؤالا علیه در گان رش داست سے مگابت ہوا کہ باتھ کی کائی اصنعت و حرفت، محنت و مزدوری) سب سے متمری، افغال اور پاک کائی ہے ۔۔۔۔ انسان کو محنت و مزدوری کرنے میں شرم اور عار محکوس نہیں کرتی جائے ۔۔۔۔۔ انسان کو محنت و مزدوری کرنے میں شرم اور عار محکوس نہیں کرتی جائے ۔۔۔۔ اس سالے کہ اللّہ کی دعرتی پر مب سے اعلیٰ اور بہترین انسان امبیار کرام مجلس منت و مزدوری ور تخارت کے فرسعے روزی کاتے تھے۔

بہرمال عرب داؤد عظیر الله بوجود بدشاہ ہوئے کے اپی معافی منردر آبل اور آبل اور

مُنعَالُ دُو تفسيري مقام حترت وادد علالتهام کی میرست طنیبر کر بیان کرتے ہوئے ۔۔۔۔ اور ان کی زندگی کے واقعات پر روشی ڈالتے ہوئے ۔ وشیران مجید میں ورام مقام الیے ہیں ہو انی حقیقت کے کاظ سے معرکة اور مفترین کے تفسیری تکات اٹھے کی دجہ سے مجی انتہائی ایمنیت کے مال بیں ۔۔۔ اِن میں سے ایک مقام . ۔۔ ( وَ دَاوُدَ وَشَلَيْمِنِ إِذْ يَحْكُمِنِ فِي الْحَرْثِ ) (٢٠: ١٨) اس س م كُفْتُلُو ان شار الله مختر شلیان علایسًا) کی میرست طبید بر روی دُاسلته جُوست کری گے۔ مكر دوسمرا مقام اليہ ہے جس كا تمام تر نعلق صرمت داؤر علاليشلا إسے اسم يح طور بربيان كرة .... اور أن آيات كو مل كرما انتهائي منروری ہے ۔۔۔ کیونکہ کیے مُفترین نے من مانی تغمیر کرکے اور اِسرائیل روایات کے سپارے اسے اس طرح بیان کیا ہے کہ تنمیری شان ادر نبوی مقام اس سے مُرُونَ يَرْ مَا سِيمِهِ

وہ دافقہ کچراس طرح ہے کہ:

یک روز صرت داؤد علی ای ظوت گاہ میں عبارت الی میں مارت الی میں مارت الی میں منتول تھے ۔۔۔ عبارت فاتے کے تمام دردارے اندر سے بند تھے کہ افائک دد آدی دروار میلائک کر خلوت گاہ میں داخل ہوتے۔ حضرت داؤد علی خلاف کی دروائے سے بریشان ہوگئے ۔۔ علی الی ان کے اس طرح عبارت گاہ میں داخل ہونے سے بریشان ہوگئے ۔۔ گربائے کہ شاید میرے ذکن ہول اور قل اور تقصان ٹینی انے کہ شاید میرے ذکن ہول اور قل اور تقصان ٹینی انے کہ شاید میرے ذکن ہول اور قل اور تقدان ٹینی ان کو دیکے کہ سات میں اس کے میں اس کے دواور کے کہا ۔ لا تقدی میں اس کے دواور کے ایک کے دواور کے ایک کے دولوں کے ایک کے ایک کے ایک کے دولوں کے ایک کے ایک کے دولوں کے دولوں کے ایک کے دولوں کے دولوں کے ایک کے دولوں کے ایک کے دولوں کے دول

14.

ایک جھکڑا ہے ۔۔۔۔۔ اس جھکڑے کا فیصلہ کردانے کے ملیے آپ کی ندمت میں ماضر جونے ہیں۔

م بیں سے میک نے ودسرے پر زیادتی کی ہے۔۔۔ آپ عدل و انسان کے مات بھارے ورمیال فیمند فرادی۔

جمكرت اور مقديد كى كهانى يد بيكد:

یہ میرا ممال ہے اس کے پاس شاؤے دنبیاں ہیں ۔۔۔ اور میرے
پاس صرف ایک دنی ہی ربردگی میں
پاس صرف ایک دنی ہی ربردگی میں
چاہتا ہے ۔۔۔ یہ میرا جائی گفتگو کا تیز ہے۔ ذرا چرب ربان ہے ۔۔۔۔ باتول میں
مجو برغالب آ با تاہے۔

حضرت داؤر علاليزلام في مدحى كيات من كرفره با: ﴿ لَقَدْ ظَلْمَاكَ بِسُوَّ الِي مَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاْجِهِ ﴾ (مورة ماد ٢٨ : ٢٨)

دہ انی رہیوں میں بیری ایک دنی کوطانے کے لیے جو سوال کرتا ہے قالم کرتا ہے۔ اور معاشرے کا دستور ہیں ہے کہ اکثر وگ اپنے ساتھیوں برقام اور زیادتی کرتے ہیں۔

(اس اورے واقعہ کو مورۃ صاو آمیت ۱۱ تا ۲۱ میں بیان کیا گیا۔)

ایک دوسرے کی طرف دیجہ کر مسکرائے اور ، بینک غائب ہوگئے ۔۔۔ اب
عزت واود علایہ کی کہ ان کی آنائش کی گئی ہے۔۔۔ وران کہتا ہے:

ایک و ظن دَاوَد اَنْهَا فَتَنْهُ فَاسْتَغْفَلَ دَبَهُ وَ تَحَرَّدَا کِعَا وَ اَنْ کَا اِسْتَا لَا کَا ہِمَا اَنْ کَا ہُمَا اُنْ کَا کہ ہے کہ ان کی آنائش کی گئی ہے۔۔۔۔ وران کہتا ہے:

اللہ و ظن دَاوَد اَنْهَا فَتَنْهُ فَاسْتَغْفَلَ دَبَهُ وَ تَحَرَّدَا کِعَا وَ اَنْ اَنْ کَا اِسْتَان کی ایک اُنْ اِسْتَان کی اور ایک اُنْ اُنْ کَی طرف دُجُوع کیا۔

عزے اے برکھا اور جائی ہے) وہ اپنے رہ کے آگے اِسْتِقْ رکھے گئے کے اس کا اِسْتَان کی طرف دُجُوع کیا۔

عمل کر گر بڑے اور اپنے اللہ کی طرف دُجُوع کیا۔

قر ک جیر نے مورہ مادیں اس واقعہ کو ذکر کیے دیاں داوار بھانگ کر فعومت گاہ یں آئے والون کا کوئی ذکر نہیں کہ وہ کون تھے۔

اس غلطی اور لخزش کا کوئی تذکرہ نہیں جس پر حضرت داؤد اِشتِشْقار کرنے گئے اور گرگڑ نے گئے اِس علی ال دونوں باتول کی تعین میں شمرین کے درمیان بہت اِختلات یایا جاتا ہے۔

کی مفتران نے تورات اور اِمروٹی روایات کا مہارا لے کر ایک واقعہ کواس آبیت کی تغمیر میں ذکر کردیا کہ:

صفرت داؤد علیم نانوے سویال تھیں (بھیں نانوے دنییوں سے تعبیر کیا گیا) ایک دنیوں سے تعبیر کیا گیا) ایک دن ان کی نظر ایک شخص کی سوی پر پڑ گئی تواس پر فرطیتہ ہو گئے ۔۔۔۔ اس شخص کو جنگ پر روانہ کرکے اسے مروادیا ور اس کی بیوی سے خود شاوی کرلی۔

، الله تعالى نے وقو فرشتے .... السانی لباس میں صفرت واؤد عالیہ الله کی لباس میں صفرت واؤد عالیہ الله کی طورت و خلوت گاہ میں سمج کراس بات سے اخیس تنبیہ فرمائی

اس تفسیر کود کی کردرمرے ملیل افتدر مُغشرین اور مُعقق علیہ کرام نے واضح دلائل اور معنبوط برابین سے واضح کیا کہ اس لائین اور فضول قفے کا سورة ماد کی ان آیات کی تفسیر سے کوئی بوڑادر تعلق نہیں ہے ۔۔۔۔ یہ بوری داستان اور محکم قسم میں تا یا جموث کا اور محکم قسم میں تا یا جموث کا لیندہ ۔۔۔ یہ تصد میں تا یا جموث کا لیندہ ۔۔۔ یہ تصد میں تا یا جموث کا مائی ہے۔۔ یہ تام محقق علیہ نے اسے رو کردیا ہے۔۔ ممائی ہے۔۔ تمام محقق علیہ نے اسے رو کردیا ہے۔۔

والطَّرَائِ كُثْرِائِي كُنْسِرِي حَرِيرِ فَهَا لَهِ مِنْ الْحَدَّةُ هَا مَأْخُوذً مِنَ قَلْ ذَكْرَ الْمُفْتِرُونَ هُهُنَا قِطَةٌ أَحَدُهُما مَأْخُوذً مِنَ قَلْ ذَكْرَ الْمُفْتِرُونَ هُهُنَا قِطَةٌ أَحَدُهُما مَأْخُوذً مِن

الإسرآييييات.

\_ (4×)\_\_\_\_

اس مگر منداس کے ایک ایسا قصہ بیان کی ہے جس کا اکثر صند اسم یکی روایات سے نیا گیا ہے۔

صرت سیرنا علی بی آنگانی فراتے ہیں :

مَنْ حَدَّثَكُمْ بِحَدِيثِهِ دَاوُدَ عَلَى مَا تَرُولِهِ الْفَصَاصَ جَلَدُتُهُ عِلَى مَا تَرُولِهِ الْفَصَاصَ جَلَدُتُهُ مِالِيَّةِ وَ سِيَّيْنَ وَهُوَ حَلُ الْفَرِيَةِ عَلَى الْأَنْبِيَآءِ. (روح المعانى جلد ٢٣

صفحه ١٨٥٠مدارك جلدم صفحه ٢٠)

ہ جی میں صفرت داؤد علایہ الم کے منتعلق بید تعبہ بیان کرے گا ایل اس کو ایک متوسات درے مارول گا۔ جو انبیار بر بہتان باندھنے کی مزاہے۔

عددہ ازی امام سیناوی نے تفسیر بیناوی ہیں ۔۔۔ اور امام سیناوی نے انسیر الحر الحیط اللہ اللہ مازی نے اپنی تنسیر الحر الحیط میں ۔۔۔۔ اور امام سازی نے تفایی ۔۔۔۔ اور امام سازی نے تفسیر کمیر میں اس واقعہ کو مردود قرار دیا ہے۔

اص لفزش کی تعیین میں مفترین کے اقوال تختیک ہیں۔ تعیش کے نزدیک

س آبیت کی لیج تفسیر

مزش یہ تق کہ ان کے پڑوس میں یک تورت عربال نہاری تقی وہ کھڑی کی طرت بڑے تھے۔ آوبلا تصد اجائک ان کا تکاہ اس عورت پرٹے گئی ۔۔۔ گر انعول نے فرا نگاہ جیرل ۔۔۔ اس قول کو صاحب قرطی نے اپنی تغییر قرطبی میں ذکر کید گر انہاں معررت میں ان کہ کید مقدمہ بیش کر بہال مغزش سے مراد یہ کئے نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ اس صورت میں مغترمہ بیش کرتے ہوئے دنیوں کے ذکر کرنے کا متعمد کے نہیں اس کا۔

تعِن مُقرِّن في كَهاكه:

حدرت درور علالیم ایک مسلمان سے کہا تھا کہ تم میری خاطراتی بیری کو طن ق درور عدالیم ایسا کرنا ران کی تربعیت میں جائز اور مروج تھا مگر حدرت درور کی بلند مثان اور درجے کے خلاف تھا اس ملے اضیں تنبیر کی گئی۔

مر سب سے مورول ۔ ۔ من سب اور فوجورت تفسیر اور توجید یہ بیار کو اندر داخل ہونے والے انسان نہیں تھے بلکہ فرشتے تعے بلکہ فرشتے تعے بلکہ ورشتے تعے بلکہ ورشتے تعے بلکہ ورشتے تعے بلکہ ورشتے تعلقہ الدرت اور عورت مقرمت داؤر علیہ تاریک کے امتحال کے علیے بھیجا تھا۔ اور جو صورت مقدمت ور جھڑرے کی بیش کی کی بیش کی بیش کی کی بی

نہیں تھی بلکہ زمنی سورت تھی ۔۔ ۔ گویا وہ ہیں کیدر سے تھے کہ اگر بھارے درمیان سر صورت میں اجائے تواس کا کیا تھے ہے؟

اس کے بعد معترست دادُہ علیٰ تمال سے مدعی کا بیان ٹن کر مدعا عسیہ کو مفاتی کا موقع وسیے بغیریت فیصعہ مناویا۔ کی لوزش تھی۔

حدرت داؤد علايم لل بنے جب ان دونوں کو اچانک خانب ہوتے اور سمان کی طرف چرمت داؤد المحان تھا اور امتحان تھا اور فیصلہ کرنے میں (مدعا علیہ کا بیان سنے بغیر) نجھ سے مغزش بھی ہے اس اور فیصلہ کرنے میں (مدعا علیہ کا بیان سنے بغیر) نجھ سے مغزش بھی ہے اس سے اس فوراً مربجود ہوگئے اور اللہ رہنے عزائے سامنے استیقار کرنے گئے۔

مورة معادك إن آيات كى يەنتىر \_\_\_ تغيير الرق مادكى إن آيات كى يەنتىر سىلى خى مادكى يىلى دۇرۇپ كى دۇرۇپ كى دۇرۇپ در تفسير خازن نے كى ہے \_\_\_\_ معنرت تى القرآن مولانا غلام الله خان دۇرۇپلا بىلال تغمير جوام رالقرآن بىل كىچىتى بىل :

رئیس الفترین معترت مولانا حسین علی ترز الانتقال نے بھی ای قول کو پیشہ فراط ہے ۔ اس قول میں نہ ایسرائیل روایات کا مہار الینا پڑتا ہے اور نہ ایک نبی کا دامن وافدار جو تا ہے۔

حشرت داؤد علاليتلام بر الدرَّث لعزت كي خصوس رمست و كرم جواكم

وہ ایک ہی وقت میں بادشہ ہی تھے ،ور نبؤت و رسالت کا تائی می ن کے سرپر رکھا گی ۔۔۔ شجاعت و بہادری مجی ال میں بدر حیز اتم موقود تی ۔۔ حسن صوت ایس کہ پرندے مجی رک کر ان کی حیر اپنی کو شیئے ،ور پرندے ان کی سرے سرطاکر الذر باعزت کی تناع کرتے۔

میں میں مشامل ہیں جن کو سمانی کے جند نبیار میں مشامل ہیں جن کو سمانی کے سمانی کے سمانی کے سمانی کے سمانی کے سمانی کی جداللہ کی حدوثنا سے معمور تھی۔

إرشاد بارى ي

﴿ وَ لَقَدُ فَصَّلْمَا لَعَصَ اللَّيِئِنَ عَسل بَعْضِ وَ أَمَانَا دَاوُدَ رَبُورًا ﴾ اور بم اور به شك مم لي مجن بيوں كو بين رفنيلت بخى سے اور بم في دارو كو زور عما فرمال (بى بسر تين مانهه)

یک اور میگری فشندهای :

﴿ وَلَقَدُ أَتَيْنَا دَارُدَ مِنَا فَصَلًا ﴾ (سا٢٠٠)

اور بلاشک سم نے و دوا کو اپنی طرف سے فصیلت بخش

ایک در مقام بر ارشاد نوا:

﴿ وَلَقَدُ النَّيْنَا دَاوُدَ وَسُلَّيْهُنَ عِلْمًا ﴾ (مل ١٥: ١٥)

ادر يقينًا بم نے داؤر اور شلمان کو عم سے بہرہ در فرمایا۔ وماعلینا الاالبلاغ المبین

## ستيدمنا شليمان علاليشلام



الحَسَمُ لَلْهِ وَالْمُعَلَّةِ وَلِهُ الْمُعَلِّقُ وَالصَّلَّةُ وَالصَّلَّةُ وَالصَّلَّةُ وَالصَّلَّةِ وَالصَّلَةِ وَالصَّلَةِ وَالصَّلَةِ وَالصَّلَةِ وَالصَّلَةِ وَالصَّلَةِ وَالصَّلَةِ وَاللَّهِ وَالشَّيْطَانِ اللَّهِ عِبْ الشَّيْطَانِ اللَّهِ عِبْ الشَّيْطَانِ اللَّهِ عِبْ الشَّيْطَانِ اللَّهِ عِبْ الشَّيْطَانِ اللَّهِ عِبْدِهِ اللَّهُ وَاللَّهُ النَّيْطَ وَاللَّهُ النَّيْطَ وَاللَّهُ النَّيْطَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

یے شک ہم نے داؤہ ، در شیبان کو علم علی کے اور وہ دونوں کہنے اور وہ دونوں کہنے گئے تمام نز حد و تعربیت ہے مومن سندول پر ہم کو نسلیات علی فرائی اور شلیبات واؤڈ کے دارث ہوئے ، ور شلیبات سندول پر ہم کو نسلیلت علی فرائی اور شلیبات واؤڈ کے دارث ہوتیں ہر جہیب نے کہا : است لوگوئیں پرندول کی بولیوں کا علم دو گیا ہے در ہیں ہر جہیب تر مطل کی گئی ہے میل شک یہ اللہ کا کھلا تجوا فعش ہے۔

شَيْمَان رَبِّكَ رُبِ الْعِنَّ فِي عَمَّا لِصِفُونَ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسِلِينَ وَالْمُسَدُّ لِثُورْتِ الْعَسَالِينَ

مامعن گرای قدر إحدرت داود علیه آل کانت اقعه اور ال کرند گرای قدر إحدرت داود علیه آل کانت کا داخه میل ش میری عردری اور ایم داندات آپ گزشته فطبه میل ش میری عردری اور ایم داندات آپ گزشته فطبه میل ش میری اور ایم

نیں سان کرچکا ہوں کہ صفرت داؤد علایتملا کو مہ خصوصیت ادر اشمازی مقام عاصل بے کہ اللہ رُبِّ العزب نے اضی نبوت و رسالت کے ساتھ ماتھ \_\_\_ حکومت و بادشای می عطافراتی نتی در الدے کینبر می تھے ور ملک کے سربرہ میں ۔۔۔۔ اللہ نے انھیں دنیا کی تعتول سے ہی مالا مال فرمایا تھا اور دین کی تعمتوں سے بھی وافر حتمہ عطاک تھا۔

قددةً تالني كبيت بي كه صرت دور عليتها ك تقريبًا انس بيني تح اور حضرت سُلمان عدائشاً إن مين سب مع تيور تعد

حدرت شلیان علایتها کی و درہ کے بارے میں بیک حدیث این ماج یں آئی ہے کہ

شیبان بن دادُد کی والدہ ہنے کیس وفتہ اسینے سبیٹے شلیمان کو سرتھیجت فراتی .... بیٹانمام رست موکرند گزارا کرو۔ (عہادیت کے سیے گئے حتہ رات کا ج ك كر گزارا كرو. ) س ليے كه رات كے اكثر عقے كونيند ميں بسر كرنا آدى كو روز مخترا چے اعمال سے مودم کرویا ہے۔

ربه میں سلیمان کا بذکرہ علایقلام کا ذکر ضیعہ تقریبًا مولہ فران میں سلیمان کا بذکرہ

حَبَّول مركب كي كي ب . ان ي ع م يُج مقامات ير ان كا تذكره تفسيل ك ساخ بوا .... در کی عجبوں پر تخضر طور بر ان انعمات ور خنل و کرم کانڈ کرہ براج للدرب لعزت كى جانب سے ال مر اور ال كے والد تخرم حضرت واؤد عداليشا م 

الدرب العزب في مضرت سلمان عداليما كو مين کین میں قراست ہی سے نہم دواناتی ... عم و فکمت ... دہانت و فراست سے دافر حتبہ عل فر، یا تھا ۔۔۔ دہ الزمین بی سے قویے فیصد کی دولت سے اوارے گئے تھے ۔۔۔۔ مقدمات کے نعیموں میں رائے کی در آگی اور چکی کی مثابع عربی سے مالا مال تھے ۔۔۔۔ منکہ تعین مواقع پر تو صنرت داؤد علائیا اس کے نیستہ فرمان کے بعد صنرت سلمان نے ایسی خوبیمورت اور لفیس رائے اور صائب مشورہ دیا کہ صنرت واؤد علائی شام نے اس کے فیصلے کو مان کر اپنے سکیے صائب مشورہ دیا کہ صنرت واؤد علائی شام نے ان کے فیصلے کو مان کر اپنے سکیے سے فیصلے کو وائیس سلے لیا۔

اسیے ہی ایک تھ گڑے اور مقدے کہ طرف قر کہ بید نے اِشارہ کیا ہے۔ ۔۔ جمہور مفترین نے صفرت میدنا عبداللہ بن عباس اور سیدنا عبداللہ بن مسئود (شیان نے کا ایک مقدمہ مسئود (شیان نے کا ایک وقعہ دو تحض ایک مقدمہ کے کہا کہ سئود (شیان نے کہا کہ سئود اور علیہ کا کہ ندست میں بیش ہوئے ۔۔۔ مدعی نے کہا کہ مدعا علیہ کی مجریاں راست کے وقت اس کے کھیت بی تھی گئیں اور اسے اجاز مدعا علیہ کی مجریاں راست کے وقت اس کے کھیت بی تھی گئیں اور اسے اجاز کر رکھ دیا۔۔۔۔ تمام کھیت تاہ ورماد کر ڈال۔

مکر ہوں کے مالک کو بھی بیایا گیا ۔۔۔۔ ووٹول کے بیان شن کر حضرت واؤد عدلیمترال نے فیصعہ فرمایو کہ تمام مکریاں تھیست والے کو دے دی جائیں تاکہ اس کے نقصان کی تلافی جوسکے ۔۔۔۔ اس ملیے کہ تھیتی کا جوٹھ میان ہوا تھا دہ نگ ممگ مکر ہوں کی تیمن کے مرام تھا۔

صفرت شلیمان عالیم الم انجی لڑکین کی عمرے گزر رہے تھے وہ میں وہاں موجود تھے اور یہ فیصلہ ٹن رہے تھے ۔۔۔۔ انھول نے اسپے وہ لد گرای سے عرض کیا :

بابا آگرچ آپ کافیصلہ درست اور میج ہے۔۔۔۔لین آگر اجازت ہوتو میرے ذہن میں فیصلے کی ایک بہتررائے موجودے جوآپ کے فیصلے سے بہتر صورت ہوسکتی ہے۔

حشرت داود علليسًال في فرمايا : اس رات كوبين كرور

صرت شليان عاليشا إف كيا:

کریال عادشی طور پر تحییت والے کو دے وی جائیں ۔۔۔ وہ ان کا دورہ ہیں اور ان کی اون سے فائدہ ماصل کرے ۔۔ اور کر اول کے مالک اسے کہا جسنے کہ وہ اس رجڑے ہوئے اور برباد شرہ کھیت کی نگر فی اور مناظمت کرے ۔۔۔ اس بین ہل جائے ۔۔۔ فسل اگلے ۔۔۔ منت کرے مناظمت کرے ۔۔۔ اس بین ہل جائے ۔۔۔ فسل اگلے ۔۔۔ منت کرے ۔۔۔ وہ کھیت والے کو دائیں کردی جائے ۔۔۔ وہ کھیت والے کو دے دیا جائے اور کری جائیں۔

حضرت داؤد علیات اپ جونہار اور دانا بیٹے کا فیصلہ من کر بے مد خوش اور ممرور ہوئے اور اس کے مطابق فیصلہ فرمایا۔

قر کئی تحییہ نے اس و قعہ کو اس طرح بیان فربایا :

م ان (داور و سیان) سے بیستہ سے وست والی سے عطر سے اسہار سے) موجود تھے۔ پیر ہم سے اس کے (بہترین) فیصلہ کی مجدِ شلیمان کو عطر کردی اور دارد و شلیمان کو ہم لے علم و حکمت سے نوازا تھا۔ (انسسیاء ۱۱ : ۸عدہد)

الى طرح كا يك اور دافقه بخارى كتاب الانبيار

نى اكرم مثلًا لأعليه وللم في الرم مثلًا لأعليه والم

کہ حضرت واؤر اور عضرت مسلیان علیجالمثلاً کے زائے می دو

رائے میں ایک مورت بچ کو بیٹریا اٹھا کرے گیا۔۔۔۔دد سرے بچ کے برے گیا۔۔۔۔دد سرے بچ کے برے گیا۔۔۔۔دد سرے بچ کے برے گیا۔۔۔۔ مر مورت کا دعویٰ ماکہ یہ بچ میراسے اور بھٹریا دوسری عورت کے بچ کو اٹھا کر لے گیا۔۔۔
ماکہ یہ بچ میراسے اور بھٹریا دوسری عورت کے بچ کو اٹھا کر لے گیا ہے۔

چنانچے یہ مقدمہ حضرت داؤد علیم اللہ کی عدالت میں ہیں ہوا ۔۔۔۔ آپ ۔۔۔ آپ ۔۔۔ آپ مقدمہ کی رونیداد منی اور دیج کہ بچے بای عمروال حورت کی کود میں ہے۔۔۔ جبوئی عمروالی عورت کی کود میں ہے۔۔۔ جبوئی عمروالی عورت سے اُوچھا:

بچے دوسری عورت کے قدنہ میں ہے۔ تم س قینہ کے ظان کوئی گو ہ پیش کرسکتی ہو کہ یہ بچے، س کانہیں بلکہ تماراہے۔

جیوٹی عمر کی محدست اس کے خلاف کوئی گواہ بیش نہ کرسکی ۔۔۔ چنانچہ حشرت داؤد علیٰلیٹنلا) نے بچہ بڑی عمروال عورت کے میرد کرنے کا فیصد فہایا، ادر دوسمری عورت کو جموٹا قرار دے دیا۔

میونی عمر وانی عورت یہ فیصلہ شن کر چیہ بختی، میلاتی، ردتی ہوئی اور التجائیں کرتے ہوئے وربار سے نکی اور صفرت شلیان طالیہ الم کے قریب سے گزری جو ابی کم بن تھے ۔۔۔۔ ببچ تھے ۔۔۔۔ انھوں نے دونوں عورتوں سے مقدے کی دور بھر فیصلے کی تصیل نوچی ۔۔۔ کورتوں نے پوری تفسیل منائی ۔۔۔ تو صفرت داؤد عالیہ الم کے دربار میں ماکر عرض کیا :

معزت شیال کی رائے من کر بڑی عمر ویل خاموش کھڑی رہی۔ ۔ گر کم عمر عورت یہ رائے ش کر چینے گی۔ ۔ ترب کی ور کہنے گی:

اللّٰہ کے لیے میرے ہی کے دو کلائے نہ یجیے ملکہ یہ دو مری عورت کو نے دیکے ۔۔ ۔ رندہ سے گاتو میں کمی کمی اپنے عمر خور و دیجے ولیا کردں گی.

یہ من کر میب کو بھین ہو گیا کہ یہ بچے کم عمر عورت کا ہے اور بڑی عمر و لی مکاری کر رہی ہے۔ ہزا بچ کم عمر تورت کے میرد کر دیا گید.
ویل مکاری کر رہی ہے۔ ہذا بچ کم عمر تورت کے میرد کر دیا گید.
اللّٰ رَبُ اِسِن دونوں و قعات سے معلوم جوا کہ حضرت شیمان عدالین ال کو بھین ہی تا اللّٰ رَبُ اِسِن من اللّٰ من رہ و رہ قوت فیصد کی قویوں سے اللّٰ رَبُ اِسِن من اللّٰ من رہ اللّٰ اللّٰ من رہ اللّٰ اللّٰ من رہ اللّٰ اللّٰ من رہ اللّٰ اللّٰ من اللّٰ من رہ اللّٰ اللّٰ من اللّٰ من رہ اللّٰ اللّٰ من اللّٰ

سلیمان داود کے دارت شیال مدالتال جونی کی عمر کو پیج اسلیمان داود علایدات کا مسلیمان داود علایدات کا اسلیمان داود علایدات کا اعتمال ترا می مرحت داود علایدات کا اعتمال ترا می موجه در می موجه در نوس می معتبر از می معتبر از می معتبر از می معتبر از معتبر مان کا در مث در جانشین بناید...

صَنْعُرِ کی جید میں ہے: ﴿ و ورث سُنَیْمِنُ داوُد ﴾ (مورة عمل ۱۹: ۲۹) جانشین اور وارث ہے سُلِمان صفرت داوُد عملیۃ لا سکے۔

ور اشت سے مراد مال و است مراد کیا ہے؟

ہاں در اشت سے مراد کیا ہے؟

ہار در اشت سے مراد کیا ہے ؟

ہار در باغ ت کی دراشت مراد نہیں ہے ۔ بلکہ نبوت و رسالت ور مکومت وسطنت ودنوں میں صفرت داؤد تعلیم الله کا جائشین اور دار س بنادیا۔

اگر کوئی کے نہم اور کئی موج رکھنے دالا کیت کے اس جنے سے یہ کا بیات کے اس جنے سے یہ کا بیات کر کے کی کوشش کرتا ہے کہ اس بیار علیم النا کی مال وراشت جاری

ہوتی ہے اور عفرت شلیمان علایہ اپنے ولدک جنداد اور مال کے ورث بے تھے تو دہ جہل شخص قرآن کی سیت کے ساتھ استیز راور کسٹرکر تا ہے اور انبیار بر معاذ اللہ ظلم کا بہتان باندھتا ہے۔

اس سیے کہ گریہاں سے مرو صفرت داؤد علایہ اللہ اللہ اور جائید د کی در شت ہے تو مجر کید شلیان کا دارمت بنباظلم ہوگا۔ کیونکہ مصرت داؤد علیمال کے باب شلیمان کے علاق ور بھی جیٹے اور بیٹیاں تعیں ۔۔۔ دوممرے جیٹے اور بیٹیاں والد کی وراشت سے کیول محدم دکھے گئے۔

اس لیے بیات می کے بنا کوئی جورہ نہیں کہ بہاں ورشت سے مراد وراثت بالی نہیں بلکہ وراشتِ نؤمت ہے ۔۔۔ در ثب جائیر و نہیں بلکہ وراثت ملطنت و کوست ہے۔

علاوہ ، رس اہم الانہیر متل المعید کم کے سی ارشادات (ج گتب ملی سی میں اس کی مان المعید کم سی موجود ہیں) می اس کی تائید کرتے ہیں کہ انسیار مال و دولت وراشت ہی اس کی تائید کرتے ہیں کہ انسیار مال و دولت وراشت ہیں۔ انسیار چیوڑتے ہیں۔ انسیار چیوڑتے ہیں۔

ارشد نوى ب

المنتسب محوم ركا الله المنتسبة المنتسبة

مگر خلفار ٹلانہ دیے سے انکاری رسیے۔)

یہ روامیت جو میں أصول كائی سے بیش كرنے لگا ہوں س كو حضرت حجفہ معاوق والد الد تقولات نے روامیت كمیا ہے كہ بى اكرم مثل الدُ علیہ وَلَمْ نے ارست اوفرایا :

إِنَّ الْعُلَمَّاءَ وَرِثَقُ الْأَثْمِيَّا ءِ وَ ذَالِثَ إِنَّ الْآثِمِيَّاءَ لَمُ بُوَرِثُوْهُ دِرْهَمَّا وَلاَ دِسَارًا إِنْهَا وَرَّلُوا أَحَادِيْثَ مِنْ أَحَادِيْثِهِمْ فَمَنْ أَخَذَ بِشَنْيَا مِنْهَافَقَدْ أَخَذَ بِحَظِّ وَاهِي. (اصول كاف)

بے شک علام کی جاست انبیار کی و رث ہے ادر اس کی وجہ یہ سے کہ انبیار کی و رث ہے ادر اس کی وجہ یہ سے کہ انبیام کرام کئی کو در ہم و دینار کا وارث فہیں بناتے بلکہ وہ اپنے چکمت مجرے إرشاد وراشت سے طور پرچوڑتے ہیں جس نے ان ارشوات و اقوال سے کوئی چیز عامل کی اس نے نبوت و رسالت کی وراشت سے بڑا حقہ پایا۔

علاوہ از کی ذرا اس بات ہر می شمندے دل و وماغ سے خور فرمانے کے : ایک تیفیر کی مقدس رین فرت اس چیز سے پاک ہے اور بالا تر ہے کہ وہ دنیا کی حقیر دوارت کی کائی کی طرف مائل ہو ۔۔۔۔ للہ کا سچا تیفیر ہو اور بال و متاع کی محتبت کا اسیر ہوج۔

ایک مرحق ہی کی فعلسسرت اور فعسیسرت ہے گوروانیس کرتی کہ دنیا کے طیر مال پر اس کی وراشت بٹتی بھرے۔ ایک صادق پینےسمبر کی زندگی کا نفسید العین دنیا کانانہیں ۔۔۔ وراشت کی فکر نہیں، ملکہ اس کی زندگی کا مقعد حیاست دعوت و تبیغ ہے۔

ایک سیخے پینفیر کو یہ بات گوار جیس کہ دعوت و تبلیغ کے پردوں میں سروت اس سے دنیا کی دولت تھے کر تا رہے کہ اس کے لیماندگان ۔۔۔ اس کے فائدان والے اور اس کی اولاد اُس سے ، لا ، اُل ہوج نے۔

صادق نی محبت الی میں ادر تبلغ دین میں ابنا مستفرق ہوتا ہے کہ وُس کے اور مال و دولت کی تفسیل میں اور اعل سے اعلیٰ ترین جینے بھی اُس کے بالیزہ دِل کو اپنی طرف نہیں کھینچ سکتی۔

سیخے اور امین بینیم کو ڈنیا کی دولت کے، فوصورت عورت کے اور عرب کی حکومت کے اور عرب کی حکومت کے لائ و سیے جاتے ہیں اور وہ حواب میں کہتا ہے:

زمین کی متاع ، زمین کی دولت و حکومت کے لائ دیتے ہو ۔۔۔
سندو اِ اگر تم میرے ایک ہاتھ ہر آفاس لاکر رکہ دو اور دومرے ہاتھ ہر مہت سے بی سے بی سے بی کی توک ہر رکھ دو آور دو تو ایس سے بی سے بی کی توک ہر رکھتا ہول ہر

مصرت سلیمات کی خصوصیات صرت سلیمان علایشل کو جین میں دانانی، عکمت اور تدبر کی شمتوں سے نوز کی ۔۔۔ میرانمیں نبوت اور

یں ین وامان، مست اور مدمر ی مسول سے اور کی ہے۔۔ حکومت عطاف کر حصرت داور عدائیسٹام کا جانسین بنایا گید

صفرت داود علليقلام كي طرح --- بلكه ن سه مى في زياده --- اور ك سنه مجى برح كر معترت شليمان علليقل كو في فعنوصيات ادر الفرادى صفات. سع مالا مال كيا كيار

اللّٰدَرَبُ الحررَبُ الحررَبُ المَّرِرَبُ المَّرِدَبُ المَّرِينَ مَن المُعَلَّمِ المُردَ تُعَوَّمَ رَحْمَت مع معترب شليمان عليبِثَلاً كو تعِمْ الهِي خوبول اور البيد كالات سے نوازا ۔۔۔ جن خُوبول ور كالات كى دور سے دو نبيدٍ كرامٌ كى جاعب ميں ميك إنتيازى اور إنفرادى متام برفارٌ جُورَتُ د

سَي إِن خُوسِوں \_\_\_ كالاست اور مفاست ميں سے كُفِر كا تذكرہ آپ مخترات كے سامنے كرنا جاہتا ہوں - 21

صرت سیمان علایتا کی یک خصوصیت ..... در ایک دصف جو الدرب عزت بے تقس علا

يَهُوا كَالْمُسَوِّرِ بِهُونَا

فرور تھا، وہ تھ بھوا كاأن كے حق بيل مُسفر برجانا ....

مشرآل نے تین مورتوں ہیں اے ذکر کیا ہے۔

﴿ وَ لَسُلَيْسِ الرِّنِجِ عَاصِفَةً تَجِينُ بِأَمُرِهُ إِلَى الْأَرْضِ الَّذِي بَرَكُمَّا فِيهَا وَ كُنَّا بِكُلِّ شَيًّا غِلْمِيْنَ ﴾ (الانبيار ١١: ٨١)

ور شلیمان کے تابع کردی زور سے بیلنے دیل ہوا کہ بیلتی بھی شلیمان کے محم سے اس رمین کی طرف جس میں ہم نے برکٹیں رکھی ٹیں ور بم ہر چیز کو جانئے والے ہیں۔

سورة صاديس اس معيزے كواس طرح بيان فرمايا:

﴿ فَسَحُونَا لَهُ الدِيْجَ تَجْرِي بِأَمْرِ إِلا مُنَاعَ مَنْ أَصَاب ﴾ (ص ٢٦: ٣١) ليس م نے مُسؤ كرديا شيمان كے ليے جو كو كہ چتى تتى اس كے حكم

سے فرم فرم جہال وہ پُنچنا جاہتار

مورة ب بي اس واقعه كوان الفاظ بي بيان فرمايا :

﴿ وِلسَلْيُسِ الرِّنِجُ عَلَاؤُهَا شَهُرُ وَرَوَا حُهَا شَهُرٌ ﴾ (ما ١٣٠ م)

م نے شغ کردیا ہو کو سلیان کے ملے بھے کو یک مہینے کی مسافت

طے کرتی اور شام کو یک مہینے کی مسانت سے کرتی۔

 وسری بات میہ تابت اور شدید ترین ہوا حضرت شامان علاینظائے کے حکم سے قرم ہوجاتی۔

تیمری بات بید نابعت ہوئی کہ ہوا کے ہا وجود نرم ور طائم ہونے کے ۔ کی تیے روی ور برق رفناری کا بیر عالم تھا کہ وہ تخت ایک مہینے کی مسافت میں ۔ اور ایس مہینے کی مسافت شام کوسطے کرتا تھا۔

لینی کیک تیزرو گھوڑا جیٹنا سفرایک مہینے میں مطے کرتا ہے مسرت سین معالیتنا کا فاتنت ہوا کے دوش ہر موار ہوکر وہ سفر سمج کے وقب مطے کرتے اور نیر شنا ہی سفر شام کو مطے کرتے تھے۔

حیوانات برند بھی مستر نفتوسیت کا ذکر آپ نے شنایا کہ

ال کا آفت ہو، میں اُڑتا ہے ، در بھتم البی ہو اُن کے تابع فرمان ہے حضرت شلیمال علامین کی حکومت و اقتر رکا ایک انسیاری مقام ایس مجی

تما جو دانات مر کی دوسرے کے ہے میں نہیں ، یا۔

اور وہ اقباری وسعت سے سے کہ عنرت سلیاتی کی مکوست صرب انسانوں پر نہیں بھی بلکہ مکرش بٹ ہے۔ انسانوں پر نہیں بھی بلکہ مکرش بٹ ہے، جوانات می ال کے جو کے زیر بھی تے۔ عندہ منسرت سیمان علایہ اللہ کے پُرد قار دربار میں انسانوں کے عادہ ۔ اور مسلح مب بن حیانات می عکومتی خربات کے سلے عامر رہتے تھے ۔۔۔ اور مسلح مب ابن حیانات در ڈوٹیال ۔۔ بغیر چُون و چرا اپنے منصب اور اپنے قدمہ لگاتی گئی فدمات دور ڈوٹیال ۔۔ بغیر چُون و چرا ادا کرتے تھے۔۔۔

اس واقع كور آن جيد في اس انداري بيان فرايا ؟ ﴿ وَ تَفَقّد الطّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَا آرى الْهُدُمُدَ مِهِ آمْرِ كَانَ مِنَ الْعَالِينِينَ ﴾ ﴿ وَ تَفَقّد الطّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لَا آرى الْهُدُمُدَ مِهِ آمْرِ كَانَ مِنَ الْعَالِينِينَ ﴾

صرت سلمان علایتلا کے پرندوں کا جائزہ لیہ تو کہنے گلے کہ بات عہد بیل بدید کو نہیں دیکتا، یا وہ اُن جہیددوں میں سے ہوگی ہے جو نجد سے غائب اللہ

منے ہاں رہے ہر بہر کہ اس دقت صفرت شلیان عدالین کو بدید کی کوئی خاص مردر مت محتوس ہوئی ہو۔۔۔ اس لیے خاص ای کاد کر فرمایا۔

رسامین گرای قدر افران مجید کے الفاظ پر نمور فرمائے اور ایک کی الفاظ پر نمور فرمائے اور ایک کی کے لئے علیم کر موسیعے کہ اللہ کے تبغیر ہیں ۔۔۔ اور تبغیر می صبل القدر ۔ افر نفر می صبل القدر ۔ افر ایک محمدت سے آواز ا ہے ۔۔۔ بڑے کالات سے ملا مال ہوتے ۔۔۔ کم وقع نفر ایک بی نہیں، جاگ رہے ہیں ۔۔ مگر اور ایک بی فرمائے ہیں : قایق آوا آدی المجد من سے بی ۔۔ مگر سندوں کا جائزہ لینے ہوئے فرمائے ہیں : قایق آوا آدی المجد من موجد تھا ۔۔۔ نیجے من ای دنیا میں موجد تھا ۔۔۔ تیجے منظم نے بین ایک میں موجد تھا ۔۔۔ تیجے منظم نے بین ان میا تھا۔۔ مید ای دنیا میں موجد تھا ۔۔۔ تیجے منظم نا میا تھا۔۔ میکر ایک دنیا میں موجد تھا ۔۔۔ تیجے منظم نے بین ان میا تھا۔۔۔ میکر ایک دنیا میں موجد تھا ۔۔۔ تیجے منظم نے میں ان میا تھا۔۔۔ میکر ایک دنیا میں موجد تھا ۔۔۔ تیجے منظم نے میں ان میا تھا۔۔۔ میکر ان میل میکر ان میا تھا۔۔۔ میکر ان میا تھا۔۔۔ میکر ان میکر ان میا تھا۔۔۔ میکر ان میا تھا۔۔۔ میکر ان میا تھا۔۔۔ میکر ان میل میکر ان میل میں میکر ان میل میکر ان میل میکر ان میکر ان میل میکر ان میل میکر ان م

ایک طرف قرآن کا یہ واس ہے ۔۔۔۔ اور دوسمی فرف منعیت الاعتقاد لوگوں کے دیے دلیل نظریات و عقائد ہیں ۔۔۔ کہ انبیار اور اولیار مامر و ناظریاں ۔۔۔ کہ انبیار اور اولیار مامر و ناظریاں ۔۔۔ کہ انبیار اور اولیار مامر و ناظریاں ۔۔۔ بزرگ ہر جیز کود بچ رہے ہیں ۔۔۔ اللّٰہ کے بی اور ولی عالم الغیب بیل ۔۔۔ بتار مرشد میر دقت مارے مالات کو دیکتا اور جانا ہے ۔۔۔ فتح عبد القادر جیلائی رشالات کے دیکتا ہور جانا ہے ۔۔۔ فتح عبد القادر جیلائی رشالات کے دیکت ہیں جن طرح می اپنی کھیل کو میکتا ہیں جن طرح می اپنی کھیل کو دیکت ہیں۔

یہ مسب بلادلیل باتیں ہیں۔۔۔۔ یہ مسلے نہیں ڈھکوسلے ہیں۔۔۔ اللہ کا داسطہ دے کر کہنا ہول قرب کی طرف آئے ۔۔۔۔ قرآن پر ھیے ۔۔ قرآن کو در باکال کو بھیے کی کوششش یکھے ۔۔۔ حضرت شیبان عدالیٹلا ہیسا اُدلوالعزم اور باکال بغیرے کی کوششش یکھے ۔۔۔ حضرت شیبان عدالیٹلا ہیسا اُدلوالعزم اور باکال بغیرے انجی زندہ ہے افرت نہیں ہوا سویا بھی نہیں، جاگ رہا ہے۔ گر اُن سے ہدید اور سے دائر نہیں آ رہا ۔۔۔ حضرت شلیان اُن سے ہدید اور شیدہ اُن مین النجائی ہیں۔ یا ہدید بی ان جروں میں مدالین اُن جروں میں سے ہوگ ہے جو تجہ سے اور خانب ہیں۔)

صرت سلیان علیہ اللہ کے بدید کی بغیراطلاع غیرمامنری پر فرایا:
﴿ لَا عَذِبَتُهُ عَذَابًا شَدِيدًا آوُ لَا اذْبَعَنَةَ آوُ لَيَأْتِينَى بِسُلَطْنِ مُبِينِ ﴾

سیدن شده الانتهار المنتهار ال

دوسرى بات اس واقعد سے يه وائع يونى كى:

سرکاری طازین کو دفتری ٹائم میں اپنی ڈیول پر حاضر رہن چاہیے۔۔۔
تاکہ دور دراز سے سائل آئیں تو تخیں اپنے کام کے سلسلہ میں مشکل اور دشواری نہ ہو۔ کیونکہ سرکاری طازین کو سرکار کی جانب سے تخاہ، دفتری وشواری نہ ہو۔ کیونکہ سرکاری طازین کے افول نے سرکار سے معاہدہ کر رکھا ہوتا ٹائم میں کام کرنے کی ملتی ہے۔۔ افھول نے سرکار سے معاہدہ کر رکھا ہوتا ہے کہ بہر آئی تخاہ دیں گے۔۔۔ با کوئی سرکاری یا غیر سرکاری طازم آئی سلے شدہ ڈلوئی بوری ادا نہیں کر تا اور لے شدہ ڈلوئی بوری ادا نہیں کر تا اور لے شدہ دوت بورا نہیں دیتا، یا بلا دیہ تھی کرتا ہے تو دہ اپنی طال روری کو شدہ وقت بورا نہیں دیتا، یا بلا دیہ تھی کرتا ہے تو دہ اپنی طال روری کو

- MAR.

مَنْ وَكَ بِنَالِمُ مِينَ لِكَا يَوَا جِمِهِ

سے اس بات کو امجی جھوڑی دیر ہی گزری بھی کہ بدید سکیا مدید اسکیا میں ہودی کے بدید سکیا مدید اسکیا میں کاری بھی کہ بدید سکیا مدید اسکیان عدایت اور اخیر اجازت کے کیول کتے تھے؟

سے تھے ۔۔ بغیر طلاع دیے اور بغیر اجازت کے کیول کتے تھے؟

> برہدئے کہا: ﴿ احْطَفَ بِمَا لَمْ يَخِطُ بِهِ ﴾ (۲۲:۲۷)

یادشاہ سلامت بارائ نہ ہول۔ میں سن ایک لینی فرالیہ ہول جی فرر آپ کو نہ تھی۔ ہال میں جاتا ہول کہ آپ اللہ کے رٹول ہیں ۔۔۔ پھر بادشہ ہی ہیں۔ ۔۔ میں سلیم کرتا ہول کہ آپ کا تخت ہوا میں پرواز کرتا ہے ۔۔۔ میں جاتا ہوں کہ آپ کا تخت ہوا میں پرواز کرتا ہے ۔۔۔ میں جاتا ہوں کہ آپ کی خوصت انسانوں کے علاوہ چنات پر بھی ہے ۔۔۔ آپ کو برایاں بھتے ہیں۔۔۔ میں فاجول کہ اللہ رہ فورت کے ایس میں من ایس کو برای فراز ہے۔۔ میں فعنل و کرم ہے آپ کو برای بھر اپنے ہیں۔۔ میں فاجول کہ اللہ رہ فواز ہے۔۔ مگر استے کا الات کے بود تود آپ عالم القیب نہیں ہیں۔ سی لیے جو فہریں آئی گرا ہے کہ اللہ میں ہے۔ کر آپ ہول اس حبر کا آپ کو کوئی پتا ادر علم نہیں ہیں۔ سی لیے جو فہریں آئی ۔ لے کر آپ ہول اس حبر کا آپ کو کوئی پتا ادر علم نہیں ہے۔ دور فرد فرد کے ۔۔ ہیں ہی ہور نے ہور فرد کی ہور کے ۔۔ ان کے دور و میں ہیں۔ موجود آپ میں ایل ہول اس کا بتا ور علم آپ کو فہیں ہے۔ ۔ کیک میٹ سوچھ یا گریہ بات بدید تن کے ہارے معاشرے اور دور میں معاشرے اور دور میں میٹ کے بیارے معاشرے اور دور میں میٹ کہتا تو نام نہاد عاشمتان رئول طعن و تشنع کرتے ہوئے ، س پر ٹوٹ پڑتے ۔۔ کیک میٹ تو تو نام نہاد عاشمتان رئول طعن و تشنع کرتے ہوئے ، س پر ٹوٹ پڑتے ۔۔ کیک کہتا تو نام نہاد عاشمتان رئول طعن و تشنع کرتے ہوئے ، س پر ٹوٹ پڑتے ۔۔ کیک کہتا تو نام نہاد عاشمتان رئول طعن و تشنع کرتے ہوئے ، س پر ٹوٹ پڑتے ۔۔ کیک کہتا تو نام نہاد عاشمتان رئول طعن و تشنع کرتے ہوئے ، س پر ٹوٹ پڑتے ۔۔

کوئی کہنا دہائی ہے۔۔۔۔ کوئی کہنا گتار رئوں ہے۔۔۔۔ دیکھوتی اِ ایک ۔۔۔۔۔ کوئی کہنا منظر ہے ۔۔۔۔ کوئی کہنا منظر ہے ۔۔۔۔ کوئی کہنا ہی کا دیم ہے ۔۔۔۔ دیکھوتی اِ ایک ماصب اوساف و کال پیغیر کو کہنا ہے : اَحَطَتُ بِمَا لَدُ عَبِطَ بِهِ ۔۔۔ یَں خبر کا مُجَے بنا ہے آپ کو اس کا علم نہیں ہے۔

اے کاش آئے کے مسلمان کاعقیدہ و ایمان ہم جیسا ہوبائے کہ انبیار عالم انفیب نبیس ہوتا ہے جیتنا اللہ رَبُ لوزت اخیس عالم انفیس ہوتا ہے جیتنا اللہ رَبُ لوزت اخیس علم علم موتا ہے جیتنا اللہ رَبُ لوزت اخیس علم عن قرباتا ہے۔)

جِس خیر کے بارے میں پربد بتانا جاہتا تھا ۔۔۔۔ وہ خیر اس بے بڑے احق

وه خسب رکیاتھی

نداز میں معرب شلیان عدایہ اُ کے نَهِیْلُ ۔۔۔ کہتا ہے: ﴿ وَ جَنْتُكَ مِنْ سَبَاء بِنَبِالِيَّفِيْنِ ﴾ (٢٢:٣١)

اور میں مباک آیک فینی اور تھتی خبرے کر میں کے پاس آیا ہوں ۔۔۔ مباایک قوم کانام ہے جو کمن کے علاقے مین رہائش پذیر متی۔

یدید نے قوم مہاکی حالت کو بیان کرتے ہوتے بہتے ان کے سیاک مالات کو بیان کیا۔۔ اور مجران کی مذہبی حالت کا مذکرہ کیا۔

قوم مباكر مياس مالت كوبيان كرتے بولے بديد كہتا ہے: ﴿ إِنِيْ وَ جَدْنَتُ امْرَاقَ نَمْدِكُهُمْ وَ اُونِيَتْ مِن حَكُلِ فَنَيُّ وَ لَهَ عَرْشُ عَظِيْمٌ ﴾ (٢٢: ٢٢)

میں تے پایا آیک عورت کو جو ان کی ملکہ ہے اور اسے میر چیزیل ہے ادراس کا تخت عظیم الشان ہے۔

مُغرَرِن قَوْم مباکی ملکہ کا نام ملفیس ذکر کرتے ہیں ۔۔۔ ہیے دنیوی الفتوں سے دافر حملہ ملا تھے۔ اور اس کے بیٹھنے کا تخدید ایر مُکامت، مرتبع،

نُوبِهُورت اور بیش قیمت منا کر اس وقت کی بادشاہ کے پاس ند تھا۔ مجر مدید قوم میا کی مذہبی حالت کو دول بیان کر تا ہے :

﴿ وَ مَدَنَّهُا وَ قَوْمَهَا بَسْعِدُونَ لِلشَّيْسِ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَرَقِنَ لِهُمُ الشَّيْطِنَ اللهِ مَا اللهِ الشَّيْطِنَ اللهِ مَا السَّيْطِنَ السَّيْطِنَ اللهُ مَا السَّيْطِنَ اللهُ مَا السَّيْطِنَ فَهُمْ لَا يَهُمَّدُونَ ﴾ (٢٠: ٣٠)

میں نے اس ملکہ کو بھی ادر اس کی قوم کو بھی دیجہ ہے کہ وہ اللہ کے مو سورن کا سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کے طیار کو مخال کو مورن کا سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کے طیع ال کو مواجہ اور راہ مشتم سے بٹا دکھا ہے لہذا وہ راہ (جارت) نہیں یاتے۔

ہمید نے یہ کہہ کر حضرت شلیاں عالیہ اُل کو ترغیب دی کہ آگر وہ لوگ شرک سے بازمہیں اسے توان کے خلاف جہاد کرنا جاہیے۔

ہدہر نے پنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے بڑے خوبشورت انداز ہیں مستند اللہ کو بیان نبی کیا اور اللہ کی حقیقت کو داخ ہمی کیا۔

## کہاہے:

آلاً يَسْجُدُوا لِنَّهِ الَّذِي يُغِيرَجُ الْفَبَءَ فِي الشَّلُوتِ وَ الْارْضِ وَ يَعْلَمُ مَا تُكُفُونَ وَ مَا لَكُونِ اللَّهُ الْهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ لَكُفُونَ وَ مَا تُعُلِّمُونَ الْعَظِيمُ الْعَظِيمُ الْعَظِيمُ (٢٢ - ٢٥ - ٢٧)

(تنجب ہے) کہ وہ لوگ اس اللہ کا سیرہ کوں نہیں کرتے ہو آسمان د زمین کی تھی ہوئی چیزوں کو باہر تکالیا ہے۔ (سورن چیند سارے چھیے ہوئے ہوتے ہیں۔ پیر اللہ النمیں باہر نکالی ہے ۔۔۔۔ نصیب اور نیا تات زمین میں چھیے بیرتے ہوتے ہیں، پیر اللہ النمیں باہر نکالیا ہے ۔۔۔ زمین میں خوالے اور معدنیات چھیے ہوئے ہوتے ہیں پیر اللہ النمیں باہر نکالیا ہے۔ (یہ اس کے کال معدنیات چھیے ہوئے ہوتے ہیں پیر اللہ النمیں باہر نکالی ہے۔ (یہ اس کے کال

اور وہ الدران چیزوں اور بالاں کو می جاتا ہے ہو تم جھیاتے ہو اور ، تم طام ركت بور ( سين عالم اختيب بحي صرف دي ب ) مديد الذرب معزت كي در تول مفتيل (عدم الغيب جونا ور تمخدر كل جونا) ذکر کرنے کے بعد نتجہ ثالثاہے : أَلِنَّةُ لاَّ إِلَّهُ إِلاَّ هُو ... أَرْعَامُ الغَّيبِ مِي مرف اللَّهِ بِ اور أَرْ

مُتَارِكُل مِي صرف الله ہے تو مير اس كے مواس كائنات ميں إلىد ور معنود كوني اور نہیں ہوسکت \_ اللہ ور معبود ہے توسرف اور صرف ویک ہے۔

بديدك تقرر يرايك مرتبه بيم غور فرائ الوحير كابيان و حسب اور ديجيه كه توديد كالضمون ور توديد كا موضوع بر عجيب وروكيسي م اور مومد ملغ كاحال مى تج عجيب بى تم كاب

۔۔۔ سال میں جب توحید کامعتمون اس ہے و موجد مسلغ ہے ساختہ اور ہے قرار جوں ما ہے اور وہ توحیر کے مفتون کو اگے سے آگے بڑھاتا جلا جاتا ہے ۔ دہ توجد کے معمون کو بیان کرتے ہدنے مست ہوجا تا ہے ۔۔۔ یک حال ہربد کا ہو كم اس سے بات تومكلم ميا ... اور اس كى قوم اور مكك كے مالات كے ہارے شردع کی تھی ۔۔۔۔ گر وہی اس بات کے دوران توحید کی بات آگ .... توبديد توجيد الى كے درياي ايسائنترق جوكياكه اس كويادى ندرياكه ده میال دربار شکی میں کیا بات کرنے کے سیے صافر ہو ہے ۔۔۔۔ اس نے متوری سی بات اصل مقصد کی کرکے بوحد مر وعظ کہن مروع کردیا۔

بحر لطعت کی بات یہ ہے کہ بدید نے توحید بروعظ کہنا شروع کیا توند مختر شیں علالی نے اسے رویا کہ جاتی یہ کیا کہنا تم نے شروع کردیا ہے۔ اصل مقدر کی بات کرو ... اور نہ دربار شیبانی میں سے کسی درباری نے روکا۔ اس سلے کہ توحیر کا بیان کرنے والا بی ہے خود سا ہوجا تا ہے اور

ہویہ شننے کے شوقین بھی توحیہ کامغمون شن کر مست ہوجاتے ہیں۔
(آج جارے ملک میں یہ شرات حرف اور صرات جمعیت امشاعة التوحیہ و الشة کے سبین و مقررین کو اور اس جاحت سے تعلق رکھنے والے راکبین کو حاصل ہے کہ وہ کی بھی عنوان سے توحیہ بیان کرنے کی راہ تکاستے بیل اور پھر توحیہ بیان کرنے کی راہ تکاستے بیل اور پھر توحیہ بیان کرنے کی راہ تکاستے بیل اور پھر توحیہ بیان کرنے ہی توحیہ لئی کے بیان کرنے ہوئے ہیں اور سامعین کو بھی توحید لئی کے دریا بیل مستفرق کردیتے ہیں۔)

بدیدکی زمانت و فطانت دینجید ... بدیدک عقل مندی ادر کی داری ریجیے ۔۔۔۔ پدہد کی تقریر کا ربط اور تسلس دیکھیے کہ اس نے ،پیغ مضمون کوجہاں ے شردع کیا تھ وہیں لا کر خم کیا ۔۔۔۔ بدیر نے گفتگو کا اتفاز ملکہ کے عرش (تخت) سے كيا تھا: وَ لَهَ عَزْمَانَ عَظِيْرٌ .... اور ابْي گُفتگو كو توديد كے مفنون پرختم کرتے ہوئے کہتا ہے ۔۔۔ اصل عرش تودہ عرش ہے جس عرش كا للك ربت ووالجدل ہے۔ بال عرشول اور مختول كي خيشتيت مالك الملك اور رالعلمین کے عرش (تخت ) کے سامنے کیا ہے۔ اور جس کی نگاہ اس عرش کے سائے تھی ہوتی ہو وہ دنیا کے باقی عرشوں کو کیا جانے اور کیا سے \_\_\_ پریدکی تقریر اور بیان شن کر صنرت شنیمال عالیندلا اعظمن نهیں ہوتے انھول نے پہیدکی بامت ہر اعتبار نہیں کی اور کھ میہ مزاسے بیچے کے سلیے عدر ادر بہانہ بنا رہ ہے ۔۔۔ ماؤنکہ بہر سجا تھا ۔۔۔ اور ج کیج اس لے بیان كيا تف وه حقيقت بر منى تها ... ليكن حضرت سليان صليبتلا اس كر بات كا اعتبارتہیں فر، رہے۔ (یہ بمی اس حقیقت م دلیل ہے کہ عفرے شلیمان علیہ تما علم الغيب اور عامرو ناظر نهيل تخصر) صرت شليمان علاية الم في مندمايد:

﴿ سَلَنْظُرُ اَصَدَفَتَ آمُر كُنْتَ مِنَ التَلْذِبِيْنَ ﴾ (٢٠: ٢١)

AT

م ریکیں گے اور بیری تسدیق کریں گئے کہ تو بی کہد رہا ہے یا تو جبور ا کامیارا لے رہا ہے۔

تو اگر دائتی اپی اس کہانی سائے ہیں تو سے تو میرا یہ خط ہے جاور منسی تینی اور میر یک طرف ہٹ کر کھڑا جوج اور دیجتا رہ کہ ن کا روعل کی سے ؟ ن کے تاثرات کیا بیں؟ خط پُرے کروہ آپ ہیں کی گفتگو کرتے ہیں؟۔

بديد حضرت شليمان عداليشلام كالمهجي اور قاصد بن كريمن تهني ---- ملكه بنقس

يديد سليان كاقاصد

اہتے محل میں سرام کر رہی تھی۔ ۔۔ محل کے دردازوں میر زبردست میرے تعصد مدید روش دال کے راست داخل ہوا اور حضرت شعبان علیہ بلا کا مکتوب حرای ملکہ ملقتیں کے مینے پر رکھ دیا۔ (موضح افراکن)

لعبن منزرین کہتے این کہ ملکہ بنتیس لیے دربارس دربارہیں کے جمرمت میں منزرین کے جمرمت میں منزرین کے جمرمت میں منظمی بنول تھی کہ بدید دیاں بہنچا اور خط ملکہ بنتیس کی جموں میں ڈ ل دیار مقرمت میں ملکہ نے خط بڑھا ۔۔۔ ایسا جامع،

يَرِ عَظَمَت، بِارْعَب ور النَّا تُحْتَمِرُ عَدْ شَايِدِ فِي دِنيا سِ كُنَى فَى تَحْرِير كَيَا بِو. ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَبُهُنَ وَإِنَّهُ بِسَدِ اللَّهِ الدَّرِ خَلْبَ الدَّرِ جِيْمِ اللَّا تَعَلَّوْا عَلَيَّ وَ إِنَّهُ فِي مُسْلِمِينَ ﴾ (٢١-٣٠: ٢١)

یہ خط شلیمان کی طرف سے کھی گیا ہے اللّہ کے ہاہر کست نام کی مدد سے شروع کر ٹا ہوں ج نہاہیت مہریان اور انتہائی رقم کرنے والا ہے۔ تم نوگ میرے مقابلے میں زور ، مرکشی ، تکبرو غرور اور برتری کا اظہار نہ کرد اور مسلمان بن کر (فراندد رین کر) میرے یاس "جاؤ۔

ملکہ بنقس نے یہ خط پڑھا ۔۔۔ خط کے اعجاز، طرز کلام، فصاحت و بلاغیت، لیکھنے والے کے عماد کو دیجے کر سرعوب ہوگئی۔ ی دفت پر مین کا اجلاس طسب کیا: این وزیرول: مشیرول اور ربب قدار . ۔ اپنی فون کے سالار ۔ ۔ ۔ سب کو محم کیا ۔ ۔ ۔ مغیر بالیا کہ ایک برقعت، عزت والا خط مجھ کک نبیج ہے ۔ ۔ ۔ میرانفیں خط کامفتموں پڑھ کر مایو ۔ ۔ ۔ میرانفین خط کامفتموں پڑھ کر مایو ۔ ۔ ۔ میرانفین خط کامفتموں پڑھ کر مایو ۔ ۔ ۔ میران کی رائے وجھی کہ باؤ کیا کرنا چاہیے ؟ ۔

بیں ہراہم معدلہ میں ٹھارے ساتھ مشورہ کرتی ہول۔۔۔ اور کوتی نیسدہ بھی تھمارے مشورہ کرتی ہول۔۔۔ اور کوتی نیسدہ بھی تھمارے مشورہ کے بغیر نہیں کرتی ۔۔ اب کہواس معالمہ میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ؟۔

شلیمان کے مسامنے پھیار ڈال دی ۔۔۔ شیمال ک اخاصت و زمانبرد ری کرلیں یا اس کے مسائد مقابعے کی تیاری کریں۔

وزیرول اور مشیرول نے ۔ محلیں شوری کے اراکین نے کہا:

رہا اس معاہد میں مثورہ تو تمام تر نیصدہ آپ کے ہاتھ ہیں ہے ہوآپ مناسب جائیں ،ور تحمیں اس کے مطابق کھ کریں ہم سب آپ کے نیمد کے ملائے مرتشلیم عم کریں گئے۔
ملائے مرتشلیم عم کریں گئے۔
ملکم ملکت میں کی دانائی مارٹ نے من کرکہا ۔۔۔۔ اس بات میں ملکم میں بات میں است میں ملکم میں بات میں

کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ہوری شان و شوکت رکھنے والی قوم بیل ہاس اسلی اور شکی قوت میر برج اتم موج د ہے۔۔۔ ہارے ہاس قوق ظفر موت بی ہوگ ۔۔۔ گر شیمان کے ہارے جلد بازی بی کوئی فیصلہ کرنا تقلم ندی نہیں ہوگ ۔ ہے۔۔ گر شیمان کے ہارے جلد بازی بی کوئی فیصلہ کرنا تقلم ندی نہیں ہوگ ۔ ہیں اس کی طاقت و قوت، مین و شوکت کا اندازہ کرنا مزوری ہے ۔۔۔ اس سلیے کہ جس عجیب اور فوشے طریقے سے اس کا خط نہی ہا ہور جو یہ رعب مہر بند پیچام اس نے دیا ہے اس کو پڑھ کر تین شلیمان کے بادے موج یہ رعب مہر بند پیچام اس نے دیا ہے اس کو پڑھ کر تین شلیمان کے بادے و شریق کو کر قیم اٹھا کر جم ای بالکت و شای اور قامت و بربادی کو دعوت نہیں دے سکتے۔

س کے لیے گوئی تربیر کرئی ہوگی ۔۔۔ ادر میرے ذبان میں تدبیریہ است کے است کی اور اندازہ کو عمدہ سے تعدہ کی سے قبیتی سے تعلیمان کی بال جبیجوں ادر س بہائے شلیمان کی بادشاہی ۔۔۔۔ اور اس بادشاہی ۔۔۔۔ اور اس فرائی سلیمان اللہ کا بغیر ہے یا فقط بادشاہ ۔۔۔۔ فرائی سلیمان اللہ کا بغیر ہے یا فقط بادشاہ ۔۔۔۔ اگر وہ واقعی بغیر ہوا ۔۔۔ یا رور آدر بادشہ ۔۔۔ طاقت ور تحران اس کے ساتھ اور اقلی بغیر ہوا ۔۔۔۔ جس کی طاقت وقیت اور افتار عظیم ہوتو بھر اس کے ساتھ اور اقلی بخیر ہوا ۔۔۔۔ ور جنگ کرنا تقل مندی نہیں ہوگی ۔۔۔ کیونکہ :

اس کے ساتھ اور ا د حلوا قریبے آفسند وقا و جعلوا آ اعلیٰ قا میلیا آ اذا تھ و قو بھر اس کے ساتھ اور ا د حلوا قریبے آفسند وقا و جعلوا آ اعلیٰ قا میلیا آ اذا تھ و قسلا کی مندی نہیں ہوگی ۔۔۔ کیونکہ :

س بات بین کوئی شک نہیں ہے کہ بادشاہ جب قاتم بن کر کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں آئے بن کر کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں اور شہر کے معزز لوگوں کو ذلیل کردیتے ہیں اور شہر کے معزز لوگوں کو ذلیل کردیتے ہیں اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گئے۔

میں ماصدوں کے ہاتم ہر قم کے تحافت وے کر میجی ہوں ...

س سے اندازہ جوب نے گاکہ سلیان کول دنیاوار بارشاہ ہے بااللہ کانی ۔۔۔۔
جس کا مقصد اللہ کے دین کا غلبہ ہے ۔۔ اگر اس نے تخافف کو قبول نہیں کیا
تو تقیبا اس کا مقصد دین کی اشاعت و مر بیندی ہے ۔۔۔ بچر ہیں جی اس کی اطاعت و فرانبرداری کیے بغیر چارہ نہیں۔

ق صدر حصرت سلیمان کے دربار میں انتاب کے کر بار میں انتقاب کے کر پہنچ انتقاب کے کر پہنچ انتقاب کے کر پہنچ انتقاب سے کر پہنچ انتقاب کے کر پہنچ انتقاب سے کہ بہنچ انتقاب سے کہ ب

لیم مُفترِن نے کہا ہے کہ:

سونے اور باندی کی سنیں تھیں۔۔۔۔ بیش قیمت موتی، جاہرات اور ہونے ہیں۔ سے کہ اور سونے ہیں۔ سے سے سے سامت شغیان کو مکلہ کے قاصدوں کے آنے کی اور سونے باندی کی انٹیس لاسے اور دوسرے تحافت کی طلاع ملی وسی نے بنات کو حکم ویا کہ دربار کے جس راستے سے قاصدوں نے گررتا ہے اس رستے پر سونے دیا کہ انٹیس ان اوقات کا ور اپنے تحافت کی انٹیوں کا فرش لگا دیا جسنے ۔۔۔۔ تاکہ انٹیس انی اوقات کا ور اپنے تحافت کی وقعت کا جس کی عظمت و مثان کو گرفت کی حقیمت و مثان کو مسکیں۔

قاصد جب مخل کے راستے پر جہنے ۔۔۔۔ مولے کا فرش ریجا ۔۔۔۔ مولے کا فرش ریجا ۔۔۔ مولے ما فرش ریجا ۔۔۔ مولے ما فرش ریجا ۔۔۔ مورت وسلطنت کی شان و شوکت ساسنے آئی و سمجھیں ہی گئی کی ہی رہ گئیں۔ ملکہ بیتیں کے بیجے ہوئے گئے اضوں نے حضرت شیمان طالبہ اُل کی فرمت بی بیش کیے ۔۔۔۔ حضرت شلمان عالبہ اُل اُن مار مری مارک مرسری فدمت بی بیش کیے ۔۔۔۔ حضرت شلمان عالبہ اُل اُن مارک مرسری فرایا :

﴿ اَنْهِدُ وَبُن بِهَا لِهِ فَهَا اَنْهِنِ اِ اللّهُ تَحِينُ قِينًا اَنْهُ مَا اَنْهُ مَا اَنْهُ مَا اَنْهُ مَا اَنْهُ مَا اَنْهُ اَنْهُ مَا اِلْهُ مَا اَنْهُ مَا اَنْهُ مَا اَنْهُ مَا اَنْهُ مَا اِلْهُ مَا اَنْهُ مَا اَنْهُ مَا اَنْهُ مَا اَنْهُ مَا اِلْهُ اَنْهُ مَا اِلْهُ اَنْهُ مَا اِلْهُ اِلْهُ مَا اِلْهُ اِلْهُ اِلْهُ مَا اَنْهُ مَا اِلْهُ اِلْهُ مَا الْهُ الْمُعْمَالُونِ اِلْهُ اللّٰ الْمُعْمَالُولُ اللّٰ اللّٰ الْمُعْمَالُولُ الْهُ مَا الْمُعْمَالُولُ اللّٰ اللّٰ الْمُعْمَالُولُ اللّٰ الْمُعْمَا اللّٰ اللّٰ الْمُعْمَالُولُ اللّٰ ال

کیا تم ہوگ مال کے ذریعہ میری مدد کرنا چاہئے ہو؟ ( لینی تم دیکے نہیں رہ کہ اللہ نے ہیں اللہ اور اپنی اللہ اور اپنی اللہ اور اپنی اس مال اور اپنی اس بر ہے ہوں کیا اضافہ کرسکتے ہو؟) کی جو تھے میرے اللہ نے بیار ہو دولت میں کیا اضافہ کرسکتے ہو؟) کی جو تھیں دیا ہے وہ بہتر ہے اس چیز سے جو تھیں دیا ہے، بلکہ تم تو اللہ نے تاف ہر بہتر ہے اس چیز سے جو تھیں دیا ہے، بلکہ تم تو اس جی تاب ہوں۔

صربت سليمان عداية الم يق قاصدول كودد وك الفاظ ين فره يا:

تھیں اپنی دولت و شروت ہر بڑا ناز ہے ۔۔۔۔ ایٹ جو ہرات در ہیں ہر بڑا ناز ہے ۔۔۔۔ ایٹ جو ہرات در ہیرول ہر بہت اشائے ہو ۔۔۔ دولت کے خر اول ہر بڑا گھمنڈ کرتے ہو۔۔ سولے اور چاندی کی اینٹوں پر بڑا فر کرتے ہول ۔۔۔۔ میری طرف یہ سنٹنے بھی کر تم فوشی سے بھولے ہوں ۔۔۔۔ میری طرف یہ سنٹنے بھی کر تم فوشی سے بھولے نہیں سا رہے ہو ۔۔۔۔ گویا کہ تم کوئی بڑی قیمتی اور ناور جن الساتہ ہو۔۔۔۔ گویا کہ تم کوئی بڑی قیمتی اور ناور جن الساتہ ہو۔۔۔۔۔ گویا کہ تم کوئی بڑی قیمتی اور ناور جن

مرسنو إ ميرى نظروں ملى دنياك ان حقير اور رزي چيزول كر في كے دارے كے برابر دقعت نہيں ہے ۔۔۔۔ جو دنيوى ور اخروى ۔۔۔ جس في اور رومانى ۔۔۔ فالبرى اور باطنى تعتير الله نے نجے عطا فرمانى بين، الله كے مقابلے ميں تھارى دولت و ثروت ۔۔۔ تمارے تخف اور مخالف ۔۔۔ تمارى دولت و ثروت ۔۔۔ تمارے دولت و ثروت ۔۔۔ تمارے دولت و ثروت ۔۔۔ تمارے دولت اور مقابلے اور مقابلے اور مقابلے ۔۔۔ تمارے تفت دور تقابلے ۔۔۔ تماری دولت و ثروت ۔۔۔ تمارے دولت دولت کے سب تھے ،ور حقیم ہیں۔

البذاتم یہ تخافت اور بدایا آئی منکہ کے پاس سے جاذ ادر اسے جاکر میرا بیغام کھے الفاظ ہیں مندو کہ اگر تم نے میری اطاعت و فرمانبرداری نہ کی ۔۔۔ میرے الفاظ ہیں مندو کہ اگر تم نے میری اطاعت و فرمانبرداری نہ کی میرے میرے دائے جوئے دین و شریعیت کی پیروی نہ کی ۔ اگر تم نے موری کی میرش اور شرک کونہ میجوڈا تو میں ایسا زبردست مشکر لے کر تم پر چڑھائی کروں گا کہ لا فنکل آغیہ بینا ۔۔۔ جس لشکر کے مقابلے کی تاب تم نہ لاسکو گے ۔۔۔۔ میں میریم تھیں ڈایس و فور کرکے وہاں سے نکال دیں گے۔۔۔۔۔

قاصدول نے والی جاکر ملکہ ملقیس کو ایٹے سفر کی

## قاصد القنس كے دربارمين

تمام روئیداد سنائی اور روپرٹ بیش کی اور حترت شیمان علیم ال اعتماد سے مجربور بینی م نجنی یا ۔۔ اور دربار شلیمائی کی شان و شوکت ور جہ و جلال کا ماجرا سنیمان کوئی معمولی بادشاہ نہیں ہے ، بلکہ صاحب حشمت و جلال ہے ۔ اور عرب بات ب سبکہ دہ صرف انسانوں پر حکومت نہیں اور عجیب و غریب بات یہ سبکہ دہ صرف انسانوں پر حکومت نہیں کر آنا بلکہ جنات ہی اس کے منکم کے آئے سرنگوں ہیں اور حیوانات بھی اس کے منکم کے آئے سرنگوں ہیں اور حیوانات بھی اس کے منکم کے آئے سرنگوں ہیں اور حیوانات بھی اس

قاصدوں کی زبان سے یہ تمام تر روئی و ش کر ملکہ تج گئی کہ شیمان سرف بادش نہیں ہے ۔۔۔۔ اور اسے نین جوگ کہ ان سے اور اپنی ماکس و بربادی کو دھومت دینے کے متراون ہے۔

چنائی ملک سیاملیس مقتر شیمان حالیتنام کی خدمت میں حاضر ہوئے کے سیے تیاریوں میں معروفت ہوگئ ۔ وہ نوری مثان و نوکت مفرکے سلیے روانہ موری مثان و نوکت مفرکے سلیے روانہ موری مدرہ مو (۱۵۰۰) میل کی مسافت بھی جو آسے سطے کرنا بھی۔

ادم معرات شیمان علایت او بزرید دی اضاع دی گئی که ملکته مه این مرکاری دفته که ملکته مه این ملکت سے روانه جو کئی سے ۔۔۔ اور کی برت میں اس اطلاع میں آسیے ہاں مہنی وال سے ۔ ۔۔ حضرت شلیمان ورب رس موجود ہیں۔ اس اطلاع سے آب کی فراد کو سین الله کی قدرت کاملہ کا یک ور مین شہرت دکھاؤں ۔ اس بر اپنی خداداد عظمت و قت کا اِظہار کردن، تاکہ دہ کی شرت دکھاؤں ۔ اس بر اپنی خداداد عظمت و قت کا اِظہار کردن، تاکہ دہ کی سے کہ نیس نو اباد شاہ نہیں بلکہ فوق اعادت باطنی قت سے کے نیس این ماتھ رکھتا ہوں۔

چنانچ درباريول سے فرايد : ﴿ اَتَكُمُ يَأْمَيْنُ بِعَرْشَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْمُونِيُ مُسُلِمِيْنَ ﴾ (٢٥: ٢٨) تم ہے کون ہے جو ملکہ ملتیں کاتخت میرے پاک لیے آئے اس مے بہلے کہ وہ سب میرے پاس فرمانروار بن کر مہیں۔ يك وي مكل و طاقت ورج ق كهنه لكاكه آب حكم فرمانين توآب کے دربار کے برفاست اونے سے پہنے میں اس کا تخت الدول۔ ( صرت شهیان علایسلام کاورب ر روزانه ایک معین اور مقرر وقت تک لگنا تمار) گرچه ده تخت بہت بڑا می ہے ۔۔۔ جاری مرکم می ہے اور مسانت می نقرید پندرہ مو

میں کی ہے۔ لیکن ﴿ إِنِّي عِلَيْهِ لَقُويٌّ أَمِيْنٌ ﴾ (٢٥: ٢٩) \_ ... س طاقت ور موں سے لا سکتا ہوں ور وہ تخت ہیرے، مولّ اور جو برات سے مرت ہے

.... ببهت ساسونا اور جاندی اس میں جڑ ہوا ہے مگر میں مانت و رہوں اس

الل خيانت شيل كرور كل

حرت شلیان علالیمنا چہتے ہے کہ تخت اس سے بی جدی سيسفَه اس يهاأس إلى كالمثرك كوقول نبيس فرمايار

س کے بعد ایک دور فضیت نے آئکم تھیکنے سے پہلے تخت لالے کا

دعویٰ کی اور میرا کے فحد بی تفت صرت شیان عدالیتا) کے سامنے مقار

الخت لانے وال س محسبت کے بارے میں الدربالوت نے وشرك م فرايا:

﴿ وَأَلَا الَّذِي عِنْدُهُ عِنْمُ مَنَ التَّكِيثُ مِ آنَ أَيِّكَ بِمُ قَالُ آنَ تَرْتَذَ النَّبِكَ طَمْ قُلْكَ ﴾ (٢٠: ٣٠)

كب س خفر نے جر كے ياس كتاب كاعم معاير سے الا ابول اس الخت كوس كے ياس سي كس الم حيكے سے يہلے۔

تَقِينَ طلب وت يه بك الذِّي عِنْدَة ت كون م علم من التكثب \_\_\_ ي كون م

اور علم كرب سے مرد بهال وراست، رُور كاعلم ہے ۔۔ يا اسمار الني كاعلم ۔۔۔ يا اسمار الني كاعلم ۔۔۔ اگر مُعْترى كى اس بات كو تسم عبى كرليوبائ و مشركين و بتدين كا اس سے يہ استرمال نہيں ہوسكتا كہ ايك ون النہ (اسمعت بن برند) كو تمام تر اغتيارات ماسل ہوے ہيں ۔۔۔ وہ جو جاہاں كرسكتے ہيں ۔۔۔ اس عليه كہ يہ اختيارات بوسل ہوت ہيں اور كراست ولى اللہ كے احتياد ميں نہيں ہوتی موت بن برندي كى كراست ہوكی اور كراست ولى اللہ كے احتياد ميں نہيں ہوتی بلکہ كر مست بيں جات ولى اللہ كے احتياد ميں نہيں ہوتی بلکہ كر مست بيں جات وئى اللہ كا ہوتا ہے اور ارادہ ور كام كرنے والا

ذر اس سیت کا اگلا تجد برصی، مار اسکه ص بوبائے گا جب تخت صرت شلیان عدایترال کے سامنے آگیا توکیا: هو خدا مین فضنی رتی کی (۲۰:۳۰) ۔۔۔ یہ ج کچ ہوا اس میں آصف یا میری کوششش دور کال کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ محق الررک میں حزت کا ففنس و کرم ہے جس نے یہ کام کردکھایا۔ الم رازی نے تفسیر کیم میں ۔۔۔ اس سے جمعف بن مرف مرد لیتے میر والم رازی نے تفسیر کیم میں ۔۔۔ اس سے جمعف بن مرف مرد لیتے میر

بہلا عترام سے کہ اس طرح ایک امتی (آمن بن برخید) فنل دکال میں وقت کے بی حضرت شلیمان علایہ الآل سے بڑھ گیا۔
دوسر عقراض یہ کہ اس شخص کو صلم الکتاب سے متصف کہا گیا ہے اور علم مکتاب والی صفحت میں لقیقا صرب شلیمان عدایت الاسمن بن برخیا ہے قالتی سے دالی صفحت میں لقیقا صرب شلیمان عدایت الله المحد بن برخیا ہے قالتی سے دالی صفحت میں لقیقا صرب شلیمان عدایت الله المحد الله معدالا معدالات معدالا معدالا معدالا معدالا معدالا معدالا معدالا معدالا معدالات معدالا معدالا معدالا معدالا معدالا معدالا معدالا معدالا معدالات معدالا

سب سے زیادہ مستند ادر سے قل وہ ہے ج امام نخی والدرالیالا سے منقول ہے کہ الّذی عِنْ دَا عِلْم مِنْ النّکِشٰہِ ۔۔۔ سے مُراد صرت حب میل علالیمال ایں ۔ ج تمام آمال کابس کے عالم ہیں ادر عِلْم مِنْ النّکِشٰہِ مِن ان سے بڑے کہ کون جوسکتا ہے؟۔

ر بربارین سے فرایا کہ ملکہ ملقیں مطابعان علایہ ان علیہ بلقی دربارین سے فرایا کہ ملکہ بلقیں کے تخت میں ۔۔۔ اس کی شکل اور ہیئت میں معمولی رو و بدل اور کی تبدیل کردو ۔۔۔ یہ ریکٹنا ہو ہیت بین کہ ملکہ کیتی ذہبن و فطین اور کیتی مجھ دار ہے ۔۔۔ وہ اپنے حکمت کو سجان مسلق ہے یا نہیں ج

کُی عرصہ کے بعد ملکہ سب ملقیس صرت شلیمان علایہ تاا کی خدمت اللہ اللہ علیہ عرصہ کے بعد ملکہ سب ملقیس صرت شلیمان علایہ تاا کی خدمت اللہ کہ کا اور جب دربار میں عاضر توتی تواس سے فیچھا گیا : ﴿ آھا كَذَا عَرْضُلْكِ ﴾ (٢٢: ٢٧)

کنی تمب رخمنت الیا ہی ہے؟ ملکہ نے دیجی کہ تخت میں علامتیں تو میرے تخت دالی بی ۔۔۔ ملکہ نے دیجی کہ تخت میں علامتیں تو میرے تخت دالی بیلے مزی

بندا بی ولی ہے ۔ مر متوں تبدیل بی لگی ہے، تو اس کے بنی

رنازے ہواب دیا: ﴿ کَانَہُ هُوَ ﴾ (۲۲:۲۳)

کویا ہے وہی ہے ۔۔۔ یہ میر کہ کر ہاں ہے وہی ہے اور بالکل نفی نہیں کی جو تقیقت تھی تھیک تھیک فلم کردی کہ تفت تو دی ہے مگر کچے ادصاف اور جیئت میں فرق آگیا ہے۔

ملکہ منتیس یہ کہہ کرائے کہتی ہے:

﴿ وَأُونِيْنَا الْعِنْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ ﴾ (٢٤: ٢٥)

میم آو اس تفست والے منجزے سے بہلے پی آپ کی مدافت اور عدیم انتاں کالات کاعلم بوچا تھا ۔۔۔۔ اور قاصدول انتاں کالات کاعلم بوچا تھا ۔۔۔۔ ہدید کے ذریعے خط کا لمنا ۔۔۔۔ اور قاصدول کے ذریعے آپ کے تفصیل حالات تن کر ہم الکردہ اس منت تم فردت کاملہ پر در آپ کی نبوت پر ایمان لا کے بیل ۔۔۔۔ اب اس منت تم فردے (تخت کو اپنے در آپ کی نبوت پر ایمان لا کے بیل ۔۔۔۔ اب اس منت تم فردے (تخت کو اپنے در بار میں لانا) کے اظہار کی کی ضرورمت تھی۔ (روح المعانی)

محل میں ملقت کا واحلہ کے مائے اپنی منگریت، مثان و توکت کے اظہار کے ملے اس و توکت کے اظہار کے ملے اس و توکت کے اظہار کے ملے ۔۔۔ اور اپنی برتری اس پر واٹ کرنے کے لیے آیک کل برای اس پر واٹ کرنے کے لیے آیک کل برای اس بین و ش ہونے کے لیے آیک کل اس میں و ش ہونے کے لیے مائے جمعی نتا اس کا فرش شیئے کی موٹی بیاد رس میں و ش ہونے کے لیے مائے جمعی نتا اس کا فرش شیئے کی موٹی بیاد میں شان بیائی نتا اور اس میں بھلیاں اور دو مرے آئی بانور چوڑے گئے تے ۔۔۔ فرش کو دیج کر نگاہ دھوکا کی برقی کہ معن میں صاف اور شاف پائی بہہ رہا ہے۔ کر نگاہ دھوکا کی برقی کی کہ معن میں صاف اور شاف پائی بہہ رہا ہے۔ صورت مثلیان عالیتیا ہے اس میں بینا تخفت لگوایا اور دربار سجایا مصرت مثلیان عالیتیا ہے اس میں بینا تخفت لگوایا اور دربار سجایا مصرت مثلیان عالیتیا ہے ۔۔۔ میں بینا تخفت لگوایا اور دربار سجایا

پانی بہہ رہا ہے۔۔ یہ دیج کر ملک نے اپی پٹرنیوں سے کیٹا ادبی شعبیا تاکر کیز میسیک نہ جاتے۔

> حدرت شلمان علايمًا إن ديك توفرايا: ﴿ إِنَّهُ صَدْحٌ مُمَوَّدُ مِنْ قَوَارِيْرَ ﴾ (٢٠: ٣٠)

یہ تو ایک محل ہے شیئے کابنا ہوا۔۔۔ جے تم پائی تھ کریڈیوں سے کیر اوپر اٹ رہی ہو یہ بیاتی ہے کریڈیوں سے کیر اوپر اٹ رہی ہو یہ پائی ہیں ہے بلکہ شیئے سے مرتع فرش ہے۔
ملکہ کی دانائی اور ڈکادت پر یہ شدید ترین چوٹ تنی ۔۔ اب اس

نے مجی کہ شلیمان کو یہ طاقت اور وہ اور یہ مُجِرَانہ کالات و اوسان کی ایک وات کی جانب سے عطا کروہ بیں جو ذات مورج، چاند ہی نہیں بلکہ اور ی کائنات

کا مالکے و تمقار ہے۔

عکد مباہیے اختیار بکاراٹی :

کو رَبِي آنی ظَلَمْتُ اَفْسِی وَ آسَلَمْتُ مَعَ سُلَيْدَ اِلَيْهِ رَبِ الْعَلْمِیْنَ ﴾ ورب آنی ظلمت العلیان کی دربی العلیان کی دربی العلیان کی دربی العلیان کی دربی المی مورن پڑی کرکے اور مشدک و کارک مرتکب ہوگ ہوں اور مرتکب ہوگ این مرتکب ہوگ ہوں اور مرتک ہوگ ہوگ ہوں اور مرتب سیمان کے ساتہ ہوگر کانتاست سکے پالنہار کی مستمرہ نرداء اور مرتب ہوگر کانتاست سکے پالنہار کی مستمرہ نرداء اور مرتب ہوگر

تول. (٢٠ : ٣٠) عورت من مولانا حسين على والإلاقة ني يبال كتنا خُوستورت، ول نشين حدرت من مولانا حسين على والإلاقة المناسقة من المناسقة المن

اور مروط معنی و مغیرم بیان فرمایو ہے: دَبِ اِنِی ظَلَمْتَ نَفْسِی ... کہ مولا اِ اور مروط معنی و مغیرم بیان فرمایو ہے: دَبِ اِنِی ظَلَمْتَ نَفْسِی ای طرح ای حرح میں لے بیاں غلطی کھائی کہ شیشے کے وُش کویائی کی بیان غلطی کھائی کہ شیشے کے وُش کویائی کی بیان غلطی کھائی کہ شیشے کے وُش کویائی کی بیان غلطی کھائی کہ شیشے کے وُش کویائی کی بیان غلطی کھائی کہ شیشے کے وُش کویائی کی بیان غلطی کھائی کہ شیشے کے وُش کویائی کی بیان غلطی کھائی کہ شیشے کے وُش کویائی کی بیان غلطی کھائی کہ شیشے کے وُش کویائی کی بیان غلطی کھائی کہ شیشے کے وُش کویائی کی بیان غلطی کھائی کہ سیان فرمایو کے این میں میں اس کھائی کہ شیشے کے وُش کویائی کی بیان فرمایو کے این میں کھی کے این میں کا بیان فرمایو کی کھی کھی کھی کے این میں کھی کے این کھی کھی کے دور میں کے بیان فرمایو کی کھی کے دور میں کے بیان فرمایو کی کھی کھی کے دور میں کے بیان فرمایو کی کھی کے دور میں کے بیان فرمایو کے بیان فرمایو کی کھی کے دور میں کی کھی کھی کے دور میں کے بیان فرمایو کے بیان فرمایو کی کھی کھی کے دور میں کے دور میں کے بیان فرمایو کی کھی کھی کھی کے دور میں کے دور میں کے دور میں کھی کے دور میں کے دور میں کھی کھی کھی کے دور میں کے دور میں کھی کے دور میں کے دور کھی کے دور میں کے دور کھی کے دور میں کے دور کی کھی کے دور میں کے دور کی کھی کے دور کھی کے دور کھی کے دور کی کھی کے دور کھی کے دور کھی کے دور کے دور

جس طرح میں نے بہال مسی اعلیٰ کہ سیمے سے مورج کو اپنا معبود ادر مجود مجد ہا۔ نے اپنے عقائد میں میں غلطی کھائی کہ مورج کو اپنا معبود ادر مجود مجد ہا۔

 فو بیش مد تھے۔ مگر جِنات اسے پیٹر نہیں کرتے تھے۔ انھوں نے معزب سیان علیم آل اس کے باقل بہت برصورت بیل اور اس کی پٹرلیوں برمردول کی طرح بال بیل .. ۔۔ صرحت سلیال برصورت بیل اور اس کی پٹرلیوں برمردول کی طرح بال بیل .. ۔۔ صرحت سلیال میال نے شینے کا یہ محل اس سلیم بویا تھا کہ بنتیں پٹرلیوں سے کپڑ اٹھائے گی میان ویں خود دیچے اول گا ۔۔۔ یہ روبیت مرتا پاغلو، من گرات ور مجوث کا بلندہ تو میں خود دیچے اول گا ۔۔۔ یہ روبیت مرتا پاغلو، من گرات ور مجوث کا بلندہ کے سینر ۔۔۔ معموم سینر کی عجمت بر دھیا لگانے کی مرود کی میں کہ سینر ۔۔۔ معموم سینر کی عجمت بر دھیا لگانے کی مردہ کو سینر ۔۔۔ اللہ کے سینر ۔۔۔ معموم سینر کی عجمت بر دھیا لگانے کی مردہ کو شینر ۔۔۔ معموم سینر کی عجمت بر دھیا لگانے کی مردہ کو شینر ۔۔۔ میں سینر کی میں سینر کی میں کی میں کو شینر کی میں سینر کی میں کو شینر کی میں کو شینر کی میں کی میں کو شینر کی میں کو شینر کی میں کی میں کا کہ میں کی میں کی میں کی کی کر دہ کو شینر کی میں کی کی کی کی کر دہ کو شینر کی ہوئی گانے کی کر دہ کو شینر کی میں کی کی کر دہ کو شینر کی کی کی کر دہ کو شینر کی میں کی کر دہ کو شینر کی کی کر دہ کو شین کی کر دہ کی کی کر دہ کو شینر کی کی کر دہ کی کر دی کی کر دہ کی کر دی کی کر دہ کی کر دہ کی کر دہ کی کر دہ کر کر دہ کی کر دہ کر دہ کر کر دہ کر دی کر دہ کی کر دہ کر دہ کر دی کر دہ کر کر دہ کر دو کر کر دہ کر دی کر دی کر دو کر کر دو کر کر دی کر دو کر کر دی کر دی کر دو کر کر دی کر دو کر کر دو کر کر دی کر کر دو کر کر دی کر کر دو کر کر دو کر کر دو کر کر دی کر کر دو کر کر کر دو کر کر کر دو کر کر دو کر کر کر دو کر کر کر دو کر کر دو کر ک

کچھ مُفترین نے ذکر کیا کہ حضرت شلیمان علایشام نے ملکہ سیا بلقیس سے نکائ کرلیا تھا اور بھراسے اپنے ملک جانے کی اجازت دے دی ور حضرت شیمان تھی کھی اس سے ملاقات کے لیے جانا کرتے تھے۔

مگر فراکن مجید نے اس کی کوئی وضاحت نہیں فرمائی ۔۔۔ احادیث مجمہ میں اس نکاح کے اثبات اِلْمَی کے ہارے میں کوئی ذکر نہیں ہے۔

رسه قرا آن د حدیث اس بارست میں خاموش ہیں تو اس بارسے میں خاموشی

ی بهتریه

اب للدرّبُ لوزت نے ایک واقعہ ذکر کرکے ال عظمتوں اور کٹاری یر رقینی ڈالی جو سیرنا شعیمان علیالی کو تحقومی طور پر عطا ہوئے تھے۔ حضرت شلیان علایتلا این لا و لفكر کے عمرہ ایسے میدان اور ای وادی کی طرف گزنا میہتے ہیں جہال چونٹیال بے خمار منسی ۔ ۔۔ گوا کہ وہ قرر النمل (چيونشول کي کتي) هي۔ حدرت منیان علایتلام اور ان کے مشکر کے س وادی سے گزرنے ا علم الله تعال تے مطور الہام جونٹیوں کی ملکہ اور بودشاہ کے ول میں ڈالا۔

(رون اسال)

چونٹیوں کی ملکہ نے صورت عال کی نزاکت کو بھائیتے ہوئے آنی رعایا

﴿ أَدُخُلُوا مُسْكِنَكُمْ ﴾ (١٨:١٨)

جلدی کرد اور اسپنے اسپنے میوں اور سور خوب میں تھس جاؤ۔ رعاما نے کہا :

ملكير مخرمه آج خلات معول واليي كالأرور اور حكم جلدي وياج ريا ٢ ۔۔۔۔ ابھی تو دائیں کا دقت نہیں آیا کیا اس کی کوئی وجہ ہے؟۔

يونشوں كى مكه في كيا:

﴿ لَا يَخْطِعَنَّكُمْ سُلَّيْمِنُ وَجُنُودُهُ ﴾ (١٨: ٢٤)

سلیان ور ان کا لاؤسٹکر آریا ہے ۔۔۔۔ کہیں وہ تھیں اینے یاؤں کے ینے روٹر نہ دی .... وہ تھیں نے یاول کے نیج کمل نہ دی۔

چونٹیال کہنے لگلیں:

ملکتے مخترمہ إ ادمر كئتى جو شليمان مغير عدادر اس كے ساتھ اس كے صحانی ہیں ۔۔۔۔ میر کہتی ہو می معشوموں کو دہ باؤں کے بنچے کیل دی گئے۔۔۔ سا ادر کا بی اور اس کے صحابہ بم میں معصوموں پر یہ زیادتی اور یہ ظلم کر سکتے ہیں؟۔

ملکہ کہنے گئی ۔ بھٹ و تکرار کا وقت نہیں ۔۔۔ (ماظرے وا ٹائم نتیں) عبدی کرو اور سپنے اپنے بلول بی تھس جاؤ۔۔۔ بی کب تجبی عول کہ ضلیان اور س کے تربیت یافتہ محالی دیوہ ور نستہ ور جان ہوچر کر تھس یاؤں کے سنچے روید دئی گئے۔۔۔ نیس ہرگز نہیں۔

بلكه بس وقت تم ان كے پائر سكے سنتی سنتی الله علی مان كے بائر سكے سنتی سنتی الله علی مان ملک مان کے درا کا درا

ات کو اپنے پاؤں کے بنچ کا علم نہیں ہوگا ۔۔۔ اٹھیں اس میدال ہیں تمماری موجودگی کا علم نہیں۔

تن کہ جان اوجہ کر اور دیدہ ودائستہ تنظیر کے محابہ یک چوتی پر بھی ٹریادتی اور تام نہیں کرسکتے دینہ لاعلی سے اور بے خبری سے ایس ہو جائے تویہ الگ بات ہے ۔۔۔ جو لوگ حضرت ابو بکر وشی اللّئائیہ کے ہارے کہتے ہیں کہ اضول نے میرہ فاطمہ بین اللّه اور خاندان علی پر تعلم و زیادتی کی تھی وہ اس سے حبرت ماس کری۔ (روح امعانی)

تیری بات اور سب سے زیدہ اہم بات جواس واقعہ سے تابت ہو ری ہے اس کا تعبق عملیدہ توحید سے ہے۔

الدربُ لعزت نے جیونیوں کی ملکہ کا جواب و ھے لا بیشائر وں ۔ ۔۔
اکٹیں عم بھی نہیں ہوگا کہ تم اس میدان میں موجود ہو۔۔ انتا پشر آیا کہ اے
ستر آن بناکر تارا بھی ۔۔۔ اور جس سورۃ میں اس جواب نے جگہ پائ
اسس مورۃ کو چونٹیوں سے منوب کرکے اس کانام رکھا: "مورۃ ، لیل" ۔۔
جیونٹیول واں مورد ۔۔۔

جو الله قرآن جير من ماز كى ركتني بيان جيس كرتا، ذكوة كى تفعيلات جيس بتاتا، روزے كى بورى تشرح جيس بيان جيس كرتا ..... وہ الله چونى كى زيان سے بكلا ہو كيس آيك الفظ بيان كرتا ہے ... آخر كيول؟ مرحت اس ليے كه اس سے عقيدة توديد كى تانيد اور اصلاح بوري ہے ..... كه يك وَره مجفدار جم ركف وال چوى كا عقيد، تقا اور يہ عقيدہ الله كالبنديدہ تقا كه عظمول والله بغير، كاللت و خويال ركف والا بني بغير بى اور وقت كا تخران ہى۔ جم كا تخت بوا ميں الراتا ہو بيال ركف والا بني بين مورت كرتا ہے ، جو بنات بر حكومت كرتا ہے ، جو برندول كى بوليال جمتا ہے ... وہ بى علم الني بنيس ہے ، جو بنات بر حكومت كرتا ہے ، جو برندول كى بوليال جمتا ہے ... وہ بى علم الني بنيس ہے ... اے تو كھ الني بنيس ہے ... اے تو كھ ميد ان ميں بورت والى چونئيوں كا علم و شئور جيس ہے ... اے تو كھ ميد ان ميں بورت والى چونئيوں كا علم و شئور جيس ہے ... اندہ بنيم كو ...

ادر ہو ہوگ حضرت شلیان علایہ اللہ سے کم بول در کوئی مول ہوگ ہیں؟

۔۔۔ نہیں صحافی ہیں۔ ۔۔ ہو بھیٹا اولیاء اللہ سے کم بول درجے بلند و اعلی ہیں ۔۔۔ ان عظیم لوگوں کو محمی خمیب کا علم نہیں ہے۔۔۔۔ تب بی توایک چونی کہد رہی ہے۔۔۔ لا یہ تعلیم نہیں ہوگا ہے۔۔۔ لا یہ تعلیم کی مسلمہ کھی اسکو کہ اور کا یہ تعلیم کی دن ۔۔۔ کہ حب شیمان دور ان کا لشکر تحمیل اپنے یاؤں کے بنی بردند رہے ہوں گے تو اسس میدان میں تماری موجودگی کا علم مجی نہیں ہوگا۔۔۔۔ اخمیل اپنے یاؤں

الله اكبراسيان الله إسل دره مبقدار ادر تقير جاندار جونی كاعقيده كتا جاندار هير الله كرے جارا اور دومرے على اور مسمانوں كاعقبيده واكيان مجي اس جوني جيس جوجاتے۔

لوگو! حیرچین، ذرہ بقدار چینی ۔ در دوسری طرف دنیا کے کسی ترازد ایل مقدر کر دنیا کے کسی ترازد ایل ند سکے ۔۔۔۔ اس کا عقیدہ وانعان دیکھے ۔۔۔۔ اور دوسری طرف ہمارے علیہ کرام (جن کو ترازو کے ایک باڑے بی رکھیں تو دوسری طرف کے باث خم ہوجائیں) کا عقیدہ طاحظہ فرمانے ۔۔۔ کہ انبیار واولیار وفات کے بعد بھی ساری دنیا کو دیکھ رہے ہیں ۔۔۔ قبر را آنے دانوں کو پیچانے ہیں ۔۔۔ داڑھی منڈے لوگ قبر رسمتیں تو بیجان کران کے سلام کا جانب نہیں دیتے ۔۔۔ ہماری نذر و نیاز دینا خرین علم ہے ۔۔۔ ہمارے طالات کو دہ جانے ہیں۔۔ ہماری فرد و نیاز دینا خرین علم ہے ۔۔۔ ہمارے طالات کو دہ جانے ہیں دقت کی و شعر الا

عقرات إ ذرا بهائي آوج بات جيائي لي الله وقت بى و هد لا بنشائي و هد الد بنشائي و هد الد بنشائي و هد الد بنشائي و الد بنادے معاشرے مل كائي آت كے بارے دور اور بارے معاشرے مل كائي آت كے بارے دور اور بارے معاشرے مل كائي آت كے بات بى تو اس كے اور اس كے اور الد بند الله كو آو اس كى بات بيند آئى تب بى تو اس قرآن مي مكه دى اور أورى مورت كو اس كے نام سے نشوب كرديا۔)

اللهرب الغرب المعرب من الهام كے ذريع هيئى كى بات معترت مسيال علين كل الله من أول دى تو اس كر مختلو كو سن كر تعب و حيرت سے مسكرادے م

علام الوى وَمُنْ لَوْكَ وَمُنْ لَوْكَ الْمُعَالَى عَلَى الْعَالَ عِي الْعَالَ عِي الْعَسِبِ : إِنَّ سُلَيْمَانَ لَمُ يَسْمَعُ صَوْتًا آصُلًا وَ إِنَّمَ فَهِمَ مَا فِي تَفْسِ التَّهُ لَيْ إِلْهَا مَا مِنَ اللّٰهِ نَعَالَى .

صرت شلیان نے چونی کی بات کو سانہیں تھ بنکہ اللہ تعالی نے انہام کے ذریعے منس چونی کی بات مجد دی متی۔

کی مفترین کا خیال یہ بیکہ حضرت سلیان عدارت اُن کی بات کے اور اس کی بولی مجالی اور اس کی بولی مجالی انعام ہو رہا ہے کہ اضیں چوٹی کی بات سنائی بی ج رہی ہے اور اس کی بولی مجالی مجالی ہے۔ مربی ہے۔

اور ایک اخیان عالیته ای موست میدنا شلیان عالیته ای می عطا ہوئی اور ایک اخیان میں عظا ہوئی ان کے مواکسی دومرے کے ہے میں نہیں آئی ۔۔۔۔ اور وہ ب مثل شرف ور کال مید ہے کہ ان کے زیر گئین اور زیر فرمان صرف الدن ہی تہیں تھے بنگہ مرش جنات بھی ان کے ذیر گئین اور زیر فرمان صرف الدن ہی تہیں تھے بنگہ مرش جنات بھی ان کے فکم کے مطبع تھے ۔۔ وہ مرف اندنوں پر طومت میں کررے ہے۔۔۔ بلکہ ان کی عربی مقال حکومت جنات پر بھی تھی۔۔

فستشرآ ل بجيرتے مسيان فرايا:

﴿ وَ حُسَّرَ لِمُعَلَّمِ مَعُنُوْدَ كَا مِنَ الْحِنِ و الْإِلْسِ وَالْقَلَيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ الحرار ورستيمان كے عليه مج عليه عليه الله اور الساؤل اور الله عالى الله على عليه عليه عليه الله على ا

ایک اواد مجگہ پر قرمان : ﴿ وَ مِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ بَدَبْ بِإِذُنِ دَبِهِ ﴾ (۲:۲۳) اور شلیمان کے رب کے پیم سے بیش جِنات ان کہ مانخق ہیں ان کے ماسفے کام کرتے ہے۔

حضرت شیمان طالبِرِّلاً بِنَات سے کام سِیْت تھے ۔۔۔ مُنگل سے مُنشکل کام اور مخت سے سخت ترین کام جِنَات ہی کے ذریعے ہوتے تھے۔
مُنشکل کام اور مخت سے سخت ترین کام جِنَات ہی کے ذریعے ہوتے تھے۔
مُنشکل کام اور مُنی قلول کی تعمیرہ بڑے بڑے تخت اور چربائیاں ۔ بڑے بڑے ہوت قست اور جربائیاں ۔ بڑے بڑے ہوت شات ہی بناتے تھے۔۔۔ وریادَں ہیں عُوطہ زن ہو کومیش قیمت موتیء ہیرے اور جواجرات نکال کرلاتے۔
ہوکر معش قیمت موتیء ہیرے اور جواجرات نکال کرلاتے۔
ہوکر معش قیمت موتیء ہیرے اور جواجرات نکال کرلاتے۔
ہوکر معش قیمت موتیء ہیرے اور جواجرات نکال کرلاتے۔
ہوکر معش قیمت کو بڑی وضاحت اور ایست عاد اور مورة میا آب ہورہ میں اس مقیقت کو بڑی وضاحت اور

تنعمیل کے ساتہ بیان فرہ یہ ہے۔ ٹوق د ڈوق رکھنے والے معزات وہاں ملاظم فرماکر اپنی علمی بیاس ہج سکتے ہیں۔ )

ب تمام رَكرم و فسل ج الله ربّ عزت نے حضرت شیمان علایتهم پر فرمایور برا میں اڑنے لگا اور چنات تک میل و فرمائرور فرمایا ۔۔۔۔ کہ جواسم کردی جمعت ہوا ہیں اڑنے لگا اور چنات تک میل و فرمائرور کروے گئے ۔۔۔ یہ سب کچھ اس لیے ہو کہ حضرت شیمان علایتما ) نے ایک مرتبہ اللّہ ورہار ہی یہ دعا مائی متی :

﴿ رَبِ اعْفِرُ إِنْ وَهَبُ لِيُ مُلَكًا لاَ يَتَابَعُنَ لِا كَتِ بَعَدِي جَ إِنَّكَ آنْتُ الْتَعَلَىٰ لِلْآحَدِ فِنَ، بَعَدِئَ جَ إِنَّكَ آنْتُ الْوَقَابُ ﴾ (٢٥: ٣٨)

اے میرے مرددگار إ میری مفزت فرما ور تھے کسی مکومت عطا فرما ج میرے بعد کسی کو مجی میرزنہ جوہ با مثک تو بہت دسینے والا ہے۔

الله رہ الله ورت نے حضرت منظمان عدایت الله دعا کو قبول و منظور فرمایا اور اعمیں یک اس دعا کو قبول و منظور فرمایا اور اعمیں یک لیک جیب و غریب اور نیزالفقول ملطنت على قرمان کے بعد تھی کو ما مل اور ندان کے بعد تھی کو ما مل جول۔

اس کی تانید بخاری کی یہ مدیث بھی کر رہی ہے جنوب ابہرہ و المبہرہ فی تانید بخاری کی یہ مدیث بھی کر رہی ہے جنوب ابہرہ و فی تانید کیا ہے کہ الم الانبیاء متفاظ تانید و کی سے درات یک مرکز جن نے یہ کوشش کی کہ میری نمازی مظل انداز ہو۔ اللہ دیا لوزت نے نے فی اس پر قابو عمل ف یا۔ پھر میں نے اسے کی لیا میرسین نے بیا کہ اسے مہر کے ستون سے ہاندہ دول، تاکہ تم سب اسے دیج سکو سے مرکز فرز بھی اپنی متون سے ہاندہ دول، تاکہ تم سب اسے دیج سکو سے مرکز فرز بھی اپنی میرسی کی یہ دعایاد آئی کہ انھوں نے اللہ سکو سے منون ابنا کی میر کے متون سے ہاندہ دول، تاکہ تم سب اسے دیج سکو سے مرکز فرز بھی اپنی میرسی کے اس کو تیوز دیا۔

میرسے بعد کی کو بھی نہ دیتا ۔۔۔ یہ نیال آئے بی میں نے اس کو تیوز دیا۔

میرسے بعد کی کو بھی نہ دیتا ۔۔۔ یہ نیال آئے بی میں نے اس کو تیوز دیا۔

( بھاری کہ بالانسی اور اللہ اس میرسی اللہ الانسی باد)

تعسسيركا كام انجام ديئے۔ وگول ميں عام طور پر مشہور يہ ہكہ سيت المقدس كے تقير سے بينے صفرت سُليمان عداليمُوا بنے كى ہے۔۔۔۔ محريہ بات مج ور درست نہيں ہے۔ کیونکہ بخاری میں ایک صدیث اس مضمون کی موجود ہے کہ :

ایک مرتبہ صفرت ابوذر غفاری انگالنظنہ نے امام الانبیار سُؤَاللَّظَیْر کِمْ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْد کِمْ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْد کِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْد کِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْد کِمْ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ

یا رشول الله بردن می سبس بید بنند دالی مجر کون ک ہے؟ ۔ سب نے جواب میں زمان : ۔۔۔۔ بیت اللہ لینی مجد حرام۔ ابوذر غفاری طی الدُون نے مجر دریافت کیا : ۔۔۔۔ بیت اللہ کے بعد

کون کی مجر تقمیر ہوئی ؟۔

آپ نه فرمایا :

محدر اقبي لعني سيت المقدس .

حضرت ابوذر غفاری رشی النفینه نے مجر بُوچھا کہ:

سیت الله کی تعسمیراور سیت القدس کی تعمیر کا درمیانی عرصه اور مرست کینی سے و

آئے نے وب یں زمایا: .... وایس مال

( الأبيار)

بیت الله کی تغیر جدالانہیار حضرت امراہیم علایہ الله کے ہاتھول ہوتی اور
بیت امتدس کی تغیر حضرت شلیمال علایہ الله نے قرماتی ۔۔۔ گر ان دونوں کے
درمیان ایک مرار مال سے بھی زیادہ ندت کا فاصلہ ہے ۔۔۔ گر آپ کا
ارشاد گرای ہے دونوں کی تغیر کے درمیان چالیس مال کافاصلہ ہے ۔۔۔ اس
بنیر علاد نے کہا کہ سب سے بہلے بیت متدس کی تغیر صفرت لیفوب علایہ الله
کے ہاتھوں ہوتی ۔۔ میم عرصة دراز کے بعد حضرت شلیمان عدایہ الله کے مخم و
ارادہ سے نے سمرے سے سجد اور شہر کی تغیر جور ۔۔۔ اور جنات کے ذریعے
عالی مثان ، لے مثال اور شندار تغیر جوتی ۔۔۔ جس تغیر کی خواجئورتی کو دیکے کے

اب شیتے کے ایک مکان میں المحلی کے مالة نیک گاکر کھرے اور بنات کواس کی خبر اس بھرگی۔ اور وہ تھیر کے کام میں بدستور مشفوں رہے ۔۔۔ ادم اس لائمی کو دیک ہے کہ نہیں ہوگی۔ اور وہ تھیر کے کام میں بدستور مشفوں رہے ۔۔۔۔ ادم اس لائمی کو دیک کے گئے۔ ۔ ۔ جنبی تھیر تھی کہ کانا شروع کردیا جس پر حضرت شلیان علایت آل کیک کوری ہوگئی اور حضرت نگاکر کھڑے ہے ۔۔۔ جنبی تھیر تھی کو بول جو لگئی اور حضرت نوید سے نقال فرائج کے وزن کو برواشت سے کرسکی ۔۔۔ حضرت شلیان کر نہے کے ۔۔۔ وہ نتا اور کھڑے کے ۔۔۔ وہ بات کو بیا جلا کہ حضرت تو مدت سے نقال فرائج کے تھے ۔۔۔ وور اس واقعہ سے جنات بر اپنے غیب و فی کے وقوق کی حقیقت کھی تھی ۔۔ اور اس واقعہ سے جنات بر اپنے غیب و فی کے وقوق کی حقیقت کھی تھی ۔۔ اور عالم اس واقعہ سے جنات بر اپنے غیب و فی کہ جنات عالم الفقیب نہیں ہیں ۔۔۔ ، کر وہ عالم عام اوگوں کو بھی بیر بات مجم ، گئی کہ جنات عالم الفقیب نہیں ہیں ۔۔۔ ، کہ وہ عالم الفقیب نہیں وہ تبدیل نہ ایک موت کا بتا اور بھر انتی مدت اس مشکل ترین تکلیف جی وہ تبدیل نہ اور کے واشعیں سامنے کھڑے ہوئے وہ تعنیل نہ اور کی وہ تبدیل نہ درہتے۔

قَرَّ آن جَبِيرِ فَى مَنَا وَاقْدَ كُو سَ طَرَلَ بِيالَ ثَرَا بِهِ الْمُ وَالْمَ عَلَيْ اللهِ وَاقْدَ كُو سَ طَرَلَ بِيالَ ثَرَا بِهِ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

بھرجب ہم نے شیمان کی موت کا فیصد کردیا توال (جنول) کو س کی موت کی فیصد کردیا توال (جنول) کو س کی موت کی کئی ہے اطلاع نہ دی، مگر دیک نے جو شیمان کی المبھی کھا رہا تھ اور جب شیمان (المبھی کے تو زن خراب جوجانے کی وجہ سے) گریڑا تو جات ہر یہ حقیقت ظاہر جو گئ کہ اگر وہ غیب کا علم رکھتے جوتے تو س سخت مصیبت ہیں مشتد

سامعین گری قدر إ بہال ایک ہے کے لیے شہر کر۔ ۔ اور انابت کے کار کمول کرسنے ۔۔۔ کی مسائل عل جوجائیں گے۔

ایک مسئلہ یہ کہ انبیار کرام عدایتا کی موت کے لفظ کا اظان کیا جاسکتا ہے۔۔ اگر نبیار کرام کے بیتے موت کا نظ بوت گستانی اور بے ادلی ہوتا تو حضرت سنعال علایت اللہ کے بیتے خود اللہ یہ لفظ کیوں سنعال فرما تا ۔۔۔ وَلَمْ تَا قَصَدَیْنَا عَدَیْهِ الْمُوت ۔۔ میجرجب یم نے سلمان پر موت کا فیصلہ کیا۔ وَلَمْ تَا قَصَدَیْنَا عَدَیْهِ الْمُوت ۔۔ میجرجب یم نے سلمان پر موت کا فیصلہ کیا۔ ایس کے طاوہ می اللہ رَبُ الحرست نے انسب یار کرام المشجیلائے

کے لیے موت کالفظ ہو، ہے۔

عَلَىٰ آمْرِ كُنْتُمْ شَهِدَ آءَ إِذَ حَصْر لَعَقُوبِ الْهَوتُ ﴾ (١٣٠١) كي تم اس رقت موجور تقے جب ليقوب پر موت كى تم اس رقت موجود تقے جب ليقوب پر موت كى تم اس رقت موجود تقے جب ليقوب پر موت كى تا فر امام ارتبيار سَلَى الرَّعْلَيْهِ وَلَمْ كے ليے موت كالفظ الولا كيا۔ الله رسُول م قَلْ حَلَتْ مِن قَنْلِهِ الْرَّسْلُ م آفَانَ أَنْ مَا اَلْمُ سُلُ مَا آفَانُ اللهِ الْرَّسْلُ مَا آفَانُ اللهِ الْرَّسْلُ مَا آفَانُ اللهِ الْرَّسْلُ مَا آفَانُ اللهِ الْرُسْلُ مَا آفَانُ اللهِ اللهُ اور تخسف (مظالاً عنيه زنل) توايك رئول بين، ال سے پہلے بى بہت رئول گزر هيك، ميركميا أكر وه مرجاتي يا قتل كردي جائيں \_\_\_ ايك اور مجكم بر فرمايا:

﴿ إِنَّكَ مَيْتُ وَ إِنَّهُمْ مَّيِّتُونَ ﴾ (مورة زمر٢٩: ٢٠)

کے شک آپ کو بھی مرنا ہے اور آپ کے نفائیں ہی مرجائیں گے۔
امام اول بد فصل حضرت سستیدتا صدیق اکسٹ وی الاعظم است بنی
اکرم من الاعدید بیلم کے انتقال کے بعسد تشریب لاتے، چہرہ پر انوار سے چادر
بٹائی ادر اوسہ دے کر کہا :

بھر مجد تبوی میں تشریعیت لات اور اصحاب رشول کے سامنے خلیہ إرشاد اللتے تجوستے کہا:

مَنَّ كَأَنَ مِنْكُمْ يَعْيُدُ عُمَدًا فَإِنَّ عُمَمَّدًا قَلْ مَاتَ.

تم بی ہے جو آدی محد عربی سنگالاً تعنید کی عیادت کر تاہے (تو وہ کان کھول کرشن لے) کہ لیے شک محد عربی سنگالاً تعنید پہلے تو موت کا جام نی کے۔

میں بڑے ادب و احترام کے ساتہ اپنے مہریانوں سے نوچ نو باہتا ہوں کہ گرنی اکرم سنگالاً تعنید بیانوں سے نوچ نو باہتا ہوں کہ گرنی اکرم سنگالاً تعنید بین کی ذات گرائی پر موت اور میت کا اطلاق گستانی اور ہے درنی سے تو مجر آت کا میدنا صداتی اکبر اٹھ النی تنظیم کے جرسے میں کیا خیال ہے ، دنی سے تو مجر آت کا میدنا صداتی اکبر اٹھ النی تنظیم کے جرسے میں کیا خیال سے؟۔ ذرا سوج مجم کر جواب دینا ہے ۔۔۔۔ سنو اِسم

باؤ بدم ماتے ہو \_\_\_ شزی جیے کتاب رادول کے پہنے \_\_ فاذان کے پہنے ۔\_ فاذان کے پہنے ۔\_ فاذان کے پہنے ۔۔ فاذان کے پہنے ۔۔۔ ہم اِشاعبت التوحید والوں کو رہنے دو منیدنا صداتی اکبر کے پہنے ۔

اِسس واقعہ سے دُوس امسنلہ مد کی آیا کہ :

صرت شلیان علایتها کا وجود لائمی کے سہارے نقریا ایک مال کر اسلیان علایتها کا وجود لائمی کھوٹھلی ہوئی تو شلیان علایتها کا گرارہا۔ دیک سے جانبی لائمی کھوٹھلی ہوئی تو شلیان علایتها کا گرے۔۔۔ ایک مال کی دوح موجود نہیں تھی ۔۔۔ ایک مال کی دورج میں والی نہیں سی میں والی نہیں سی ۔۔۔ اس لیے لائمی جونبی کھوٹھل جوئی و معرت شلیان علایتها گریہ ۔۔۔ تابت جوا کہ روح جسم سے خطف کے بھر عالم مرزخ میں جوئی ہو ایک نہیں سی دورج جسم میں والی نہیں سی علام مرزخ میں جوئی ہوئی ہوئی کے بھر علی والی نہیں کی۔

نتيرامنديه مجرآياكه:

جنات علم الغَنيب نهي الى \_\_\_ مشراك في واضح الفاظري كيد:

﴿ أَنَ لُو كَانَوْا يَعْلَمُوْنَ الْفَيْبَ مَا لَيْتُوا فِي الْعَذَابِ الْمُعِينِ ﴾ (٣٠:٣)

اكر دوعالم الغَيْب بوت تو هي صورت سيمان علايمنا إكى وفات كاك رن اور الى وقت بناج من جاتا إو ربير ده ايك سال تك تمير كى مشقت ورعذاب من مُبلات ربيخة

عالم الغيب بونا \_\_\_ مرجر جين كاعلم بونا \_\_\_ آسانول كى خبروں كو بان لينا \_\_ يہ تو دُور كى خبروں كو بان لينا \_\_ يہ تو دُور كى بات ہے الغيل تو اپنى سامنے كھڑے جوت صورت شكيان علاية تلا كى دقامت كا محى بنانہ جل سكا۔

اس سے پہلے کہ صورت شلیان عدلیہ ٹلام کا داقعہ

مصرشلیمان اور دو قرانی مقام

این اوراق میں مبلہ دی اور منظرین نے ان استوں کی مختلف تفسیری و رائن نے اب استوں کی مختلف تفسیری و کر قرمائیں اب اور منظرین نے ان استوں کی مختلف تفسیری و کر قرمائیں ۔۔۔۔ ان کی میچ تفسیر بھی بیان کرنا ہے بہتا ہول۔

بہلا واقعہ کم اس طرابہ ہے:

﴿ إِذْ غُرِضَ عَلَيْهِ بِالْغَشِيِّ الصَّفِئتُ الْجِيَادُ٥ فَقَالَ إِنِّي ٓ أَخْبَيْتُ حُبِّ

النه إلى وَكُرِ رَبِي مَ حَتَى تَوَارَتَ بِالْحِمَابِ وَرُدُومًا عَلَى و فَطَفِقَ مَسْتَ

" اسلیان کا یہ واقعہ قابی ذکر ہے) جب اس کے سامنے شام کے وقعہ تاہ کے سامنے شام کے وقعہ تاہ کی وقت تنزید واصل گھوڑے لائے گئے تو وہ کہنے لگا ہیں لے منزب رکھا مال کی منتز کو اپنی کی باد سے بہال کک منتز کو اپنی کی باد سے بہال کک کہ افقاب جنیب گیا۔ صورت سلیان کے ذبایہ اُن گھوڑول کو واپس لاؤر مجروہ اُن گھوڑول کی بیڈلیوں اور کرونول کو ماڑنے گئے۔

اِس آمیت کی تفسیر میں مقترین کے او قبل بڑے مشہور و معروف ہیں۔ ایک قوں صنرت منیدنا علی مین اللّقینہ سے مَلْقُول ہے کہ :

حضرت مسلمان عدایت الله ایک مرتبه جہاد کی مہم سین آئی۔ اضول نے دیا کہ محور دل کے میاب خرد کمور دل کے دیا جائے۔ تقریبا ایک جرد محور دوہ میر دائی کے مامنے بیش کیا جائے۔ تقریبا ایک جرد کمور دل کے مامنے بیش کیے گئے ۔۔۔ دہ کمور دل کے ادمان کے بخولی واقعت اور آگاہ تھے ۔۔۔ آن کا معائنہ کرتے کرتے اور دیجے بھال کرتے کرتے اور دیجے بھال کرتے کرتے اور دیجے بھال کرتے کرتے اور اس طرح عسر کا وقت جاتا دہا۔

و این احبیت حب الحدید سن ایم رسی و مرادی الله و ۱۹۰۸ الله کی یاد کی وجرے ان گھوڑوں سے میری محبت (دُنوی محبت شیل) الله کی یاد کی وجرے ہے۔ (اس سورت میں عَنْ دِکم دَنِیْ کامنی مِنْ ذِکم دَنِیْ مُوکار

( نظاری جارا مؤر۳۸۳)

اسس دوران گھوڑے استھول سے ادھیل ہوگئے ۔۔۔۔ تَوَادَتُ کَ طمیرصَافِنَاتُ الْمِعِیادُ کی طرفت لوٹ رہی ہے۔ لینی گھوڑے استھوں سے ادھیل ہوگئے۔

اِس منبُوم کوامام رازی نے، بن جربر طبری نے اور خازن نے نقل کی ہے۔۔۔۔ ابن جربری طبری نے نقل کے ساتھ صفرت عبداللّٰہ بن عباس نے اس مغبّوم کونقل فرمایا ہے۔۔۔ اِس مغبّوم کونقل فرمایا ہے۔

 اِس میت میں جس مانش کا ذکر بڑوا ۔۔۔۔ وہ کون کی اور کے آزمائش فی اور کے آزمائش فی اور کی آزمائش فی اور کی آزمائش فی اور کیا ہے جو اُن کے تخت ر ڈالا گی ۔۔۔ اِن دونوں باتوں کا تعمین قرآن نے نہیں فرمانی ۔۔ اِس مالیے اِس کی تعمین میں مفترین کے درمیان اِختلات بایا جاتا ہے۔

إس سيت كى تفسيريد إدم رازى وشافل النه كا سهكد:

اس تفسیر این آرمانش سے مراد بیاری ہے ۔۔۔ حسکا سے مُراد خود صرات مُنابِ اور نَفَدَ آنَابَ سے صراد بیاری کی وجہ سے کرور جم ہے ۔۔۔ اور نَفَدَ آنَابَ سے مراد محت مند ہوجانا ہے۔

الدرب لعزمت اربائش کرکے یہ بنانا جاہتے ہے کہ تمام تر بادشاہی و مسلطنت کے ان کا اقتدار ملکہ جان اور مسلطنت کے ان کا اقتدار ملکہ جان اور وجود تک ان کا اقتدار ملکہ جان اور وجود تک ان کے اپنے قیضہ اور اختیار میں نہیں ہے۔

کھی تفرن نے اسس سیت کی تشیر کے طور پر ایک مدیث کو ذکر اسک اسے کہ ذکر اسک مدیث کو ذکر

ایک رات صرت شنیان علیہ آئی کے قیم کھانی کر آئی رات میں اٹی می کھانی کر آئی رات میں اٹی می میں اٹی می مودول سے وظینہ روجیت ادا کروں گا۔ (جو تعداد میں سفرا نوے میا توک قرب تعمیر۔) ور ہر یک ہوں سے ایک بچہد ایک بچہد ایک بی ہیا ہوگا جو الله کی راہ میں جہد کرسے گا۔۔۔ گر اِن شار الله نہ کہا۔

فراکا کرنا ایر ہواکہ کے علادہ کی نے بی کچہ نہ جہ ۔۔
مرف کی عورت سے ادھورا اور مُردہ کچ پیدا ہوا جو وابیہ نے تخت تشین صورت کی علالیہ اللہ کے مدھنے سکر پیش کردیا۔ (بخاری بعد ملے ۱۹۵۹) صورت سنتین کہتے ہیں جسد سے مراد بی ناتش الخلفت بچہ ہے ۔۔۔ ای کودکھ کر تدامت کے مدھ اللہ کی طرف رجوع ہوئے اور این شام اللہ نہ کہتے ہوئے اور این شام اللہ نہ کہتے ہے ۔۔۔ ای استین آئے کی طرف رجوع ہوئے اور این شام اللہ نہ کہتے ہے ۔۔۔ ای استین آئے کی طرف رجوع ہوئے اور این شام اللہ نہ کہتے ہے ۔۔۔ ای استین آئے کی طرف رجوع ہوئے اور این شام اللہ نہ کہتے ہے ۔۔۔ ایک استین آئے کی طرف رجوع ہوئے اور این شام اللہ نہ کہتے ہے ۔۔۔ ایک استین آئے کی طرف رجوع ہوئے اور این شام اللہ نہ کہتے ہے ۔۔۔ ایک استین آئے کی طرف رجوع ہوئے اور این شام اللہ نہ کہتے ہے ۔۔۔ ایک استین آئے کی طرف رجوع ہوئے اور این شام اللہ نہ کہتے ہی استین آئے کی طرف رجوع ہوئے اور این شام اللہ نہ کہتے ہی ایک اللہ نہ کہتے ہیں جو ایک ایک میں میں ایک میک میں ایک میں ایک

بر اس فرمان نبوی سے اونی سا اشارہ بھی نہیں نکلتا جس سے معلوم جوکہ یہ فرمان مورہ صادکی آمیت ۳۳ کی تفسیر ہے۔

مدسیت میں جو واقعہ بیان جوا وہ اٹی میکہ برسو فیصد درست ہے۔ گر اس "بیت سے اس کا کول تعلق نہیں ہے۔

کی مفترین نے زفود اسس مدیث کواس سیت کی تفسیر یک ذکر کردیا ہے۔

رعیں الفترین مولانا حسین علی المُذَلِّدُ فِیْ اس آیت کی بہت دل نشین اور خُوجَنورت تفسیر فرائے ہیں کہ :

حفرت شلیان عالیتا) سے جب اس اونی تعاقل پر اِسْتِنْفَار کِی آو الله بالزرت لے انفین مکومت وسطنت دانس کردی اور گموڑوں کے عوش مواکوان کے تالع کردیا۔ الدرت الدرت المان علی المان ا

وماطينا الاالبلاغ المبين ---

## متيرنانونس علاليتملا



مُعْرَدُهُ وَ نَصَيِّنُ وَ نُسِيِّرُ عَسَلَى رَسُولِهِ الْكَوْرُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الزَّحِيةِ الْمَعْفَ اللهُ وَ الشَّيْطَانِ الزَّحِيةِ الْمَعْفَ اللهُ مِنَ الشَّيْطَانِ الزَّحِيةِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحْمِي الرَّحِيةِ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهِ الرَّحْمِي الرَّحْمِي الرَّحِيةِ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهِ اللهِ الرَّحْمِي اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُولِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالِ

اور یاد کرو مجلی دائے کو جب جا گیا تاراش ہوکر۔ میر مجا کہ مم اسے نہیں کی سکیں گئے۔ میر اس نے اندھیروں میں بکارا کہ نیرے سوا معبُود کوئی نہیں تو ب غیب سے نیں تھا ہے اِنساؤں میں سے۔

(صَدَقَ اللهُ النَّفِلُّ الْعَظِيمُ)

منامعین گری قدر با سورہ الانبیار کی آمیت ۸۵ اور آمیت ۸۸ کی ملاوت کا شرفت نجمے ماصل جوا ۔۔ ۔ دونول آمیول کا سمان ما ترجمبر ممی میں نے آپ کومنا دیا۔

مر اسی من کر در ان کا ترجمہ سامت فراکر اتی بات توسی کر معلوم ہوگئ ہوگ کہ ان آجول میں اللہ دیا ہوئے۔ نے اپنے ایک طبیل لقدر تینجم

صرت وس عالبنا كالذكره فرهايات.

قرآن جید میں حضرت بولی علائے الا کا تذکرہ جد مور تول میں کیا گیا ہے مور تول میں کیا گیا ہے مور قد نسبہ اور مورة ، نعام میں مرف ان کا ایم گرای ندکور ہے اور باتی چار مور قالم میں ان کی مرب اور مورة قلم میں ان کی مرب اور حورة قلم میں ان کی مرب اور حیات و ان کی تغیرانہ مرب اور حیات و ان کی تغیرانہ رندگی سے منعقق ہے مرب اور جس میں آخری است کے توگوں کے ملے دشد و برایت ، نعیمت اور وعومت بھیرت ہے۔

سورۃ الانبیاء بی ان کو ذالنون کے لقب سے باد کیا گیا ۔۔۔ سینی محیل دالا ۔۔۔ بینی محیل دالا ۔۔۔ اور مورۃ تلم میں اضیں صاحب الحوت کہد کر ان کا تذکرہ ہوا ۔۔۔۔ معادب الحوت کامعتی ہی محیل والا ہے۔

مدیث کی گنتب میں حضرت بوٹس علالیٹلام کا

## صرف ليس كاذ كر صريث مين

ذكر فيريزك انوسكم اورعجيب اندازيل ملتاسب

ثی ، کرم منگالڈ میڈ ہے معرب ہوئش عالیہ الا کا تذکرہ کرتے ہوئے ۔۔۔۔۔ ان کے مقام و مرتبر ۔۔۔۔ اور ان کی مظمست و نصیلست کو، یک خاص اند زمیں بیان فرایا۔

حضرت حبدالله بن مسؤد رَى الْمُعَدَّمُ بَى كريم سَلَّ الدُّمَ يَهُمَ كَا إِرشَادِ كُراى اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن نقل فراسته بير:

لَا يَقُولَنَ آ حَدُكُمُ إِنِي تَعِيرُ مِنْ يَوْلَسَ بْنِ مَتَى . تم بين سے كوئى شخص بير نہ كے كہ بين ( محسستد مثل لا عليه وقل بن من سے بينر اول ، ( بخارى كسب الانبيار ) اس سلم ميں بخارى بى سے ايك مدريث اور سنے \_\_\_ جس ك ر وی حدرت بوبرره زی النید ایل .... فرمات بال کر:

رون سرت بہروں را میں اینا سامان فردخت کر رہ تھا ۔۔۔ ایک عمر اینا سامان فردخت کر رہ تھا ۔۔۔ ایک عمر کے لئے سامان خرید کر جو تیمت اوا کرنا چاہی وہ قیمت میودی کی مرش اور مشہر کے طلوت تھی۔ (ددنول کے درمیاں اپنی اپنی بات منوانے کے لئے تکرار ہوا) تو میودی کہنے لگا:

ا کی اور برمربید ین و کا می ایک مالی قریب ہی یہ گفتگوش رہا تھا ۔۔۔ اس لے غیر میں میودی کو ایک طماعی رمید کیا ۔۔۔ ادر کہا :

یں بیزوں و بست ہو وہ غلط کہد رہے ہو۔۔۔ یکے اور درست باعث ہے ہے۔۔۔ یکے اور درست باعث ہے کہ بارے کو گئے کہد رہے تو وہ غلط کہد رہے ہو۔۔۔ یک افغال و شرف ادر ہے کہ بمارے نی صفرت تھ من الله غلید تی ممار مقام رکھتے ہیں۔

میرودی آسی وقت دربار رسالت میں عاصر نیوا اور نصاری کا گفتگو بی بتائی اور تفتیرمارنے ک کارروائی می منائی۔

بان اور برد رسان من الانبيار من المنابير من المنابير

والقد سُن كرآت كاجرة يرانوار عصة مع مرئ يو كيااور فرمايا: لا تُصَفِيلُوْ الدِّن الْآلْمِينَاء

اندیار کو ایک و دسمرے بر ضیلت نہ دیا کرد۔ کونکہ جب بہلا مور مجونکا جائے گاتو زمین و آسمان کے درمیان۔۔۔۔ اِس دُن میں جَنے مجی جائد ار بی دہ سے سب بے بوش ہوجائیں گے ۔۔۔۔ سے برختی طاری ہوجائے گی۔۔۔۔ اس کے بعد دو مراصور بھو تکا جائے گا (تا کہ بیار ہو شراصور بھو تکا جائے گا (تا کہ بیار ہو شراصور بھو تکا جائے گا (تا کہ بیار ہو شراصور بھو تکا جائے گا (تا کہ بیار ہو کہ بین آؤل گا۔۔۔ مگر غتی سے بیار ہو کہ بیار ہو کھڑے ہول بیار ہو کہ بیار ہو گئے اس سے کہ کوہ گئے ۔۔۔ بین معلوم کہ بیا تو آئ بہ غتی طاری نہیں ہوگ، اس سے کہ کوہ فور پر دہ ایک مرتبہ غتی میں تبالا ہو بھے ہیں، اور اس کے بدلے ہیں افرر پر دہ ایک مرتبہ غتی میں تبالا ہو بھے ہیں، اور اس کے بدلے ہیں الزرب اس کے بدلے ہیں الزرب الزرب اس کے بدلے ہیں الزرب الز

اور نیں تہیں کہنا کہ کوئی تی سی اوٹس بن می سے افض ہے۔

نی اکرم مثل الدعتیہ ولم کے وا ارشاد میں نے آپ کے معاشنے بیان کیے ۔۔۔۔

ایک اشکال کاحل

ایک ارش دید که منجے اوٹس علائیٹل کے قسیلت ندود

اور دوسرا إرشاد مد كه لا تقصلون ينن الانبياء .... انبيارك

ممر جب ہم قرآل مجید کو دیکھتے ہیں تو دیاں اس کے برعکس اعلان ہوتا

ے۔ لنشرک کہتاہے :

﴿ يَلْكَ الْرَّسُلُ فَصَّلْمًا يَعْضَهُمْ عَلَى يَغْضٍ ﴾ (ror: r)

یہ سب رسول، ہم سنے إن میں سے معبل کو تعمل پر فسنیلت بخی ہے۔ اسسس کے علاوہ امام الانسب میام مثل لاُعلیٰ وَلَمْ کَا اَیک مشہور

ارمشاد گرای ہے:

آنا سَيْدُ وَلَدِ أَدَمَرُو لَا فَتَنَا .... الله بغير كى فرك كهنا ول كم

یر تمام اولاد آرم کا سردار ہول۔ عام ادر کی نظر سے دیک عنے ولکتا ہے دہ دو منیش (ج نی سال کرچا ہوں) اور قر سی کی آیت کا معنمون میں میں مکرورے میں ۔۔۔ کی طرح وہ دو میش اور یہ مدیث و میں لے ایمی بیان کی ہے آئی میں منتضاد ہیں۔

مر کیری نظرے ۔۔۔ ادر علی نگاہ سے دیکی جانے و ز س کی آیت كريميه اور عديث مباركه ين كوتي تفناونيس ب .... اور اى طرح ايك حديث

درسري مديث كے قلات محى نہيں ہے۔

یہ بات اور یہ حقیقت کی ذیان ایل رکھیے کہ بوری است کے علم کا اس بات پر حمامًا ہے۔۔۔۔ تمام آبُرَةِ جُهِدِين كااس بات پر الفاق ہے ۔۔۔۔۔ تمام محدثین و مفترین کا س بات بر اکٹر ہے ۔۔۔۔ امت کے علیم سعت و خدت میں کوئی خلاف میں ہے کہ انبیار کرام میں انسام کو ضیاب و درجات کے تحاظ سے ایک دوسرے مرفضیلت عاصل ہے۔

انبیار کرام کے درمیان افش و مفعنول کی شبت قائم ہے ۔۔۔ اور اس حقیقت بر بھی بوری است کا انفاق ہے کہ جارے بیارے اور عوب بینم صنرت سيرنا محد ريول الله سَوَّالاُ مُنَدِينًا تَمَام الْبِيار كرام سے اعلی و افسن سب سے اشرف و اجل ۔۔۔۔ سب سے آول و اکل ۔۔۔۔ سب سے بلند تر اور

بالاحراجل.

ٹی کریم شکالڈینڈینٹم نے انہیار کرامؓ کے مابین ایک کو دومسرے م ففیلت دینے سے جو ملع زمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی نبی کو درمرے نی ر س طرح فنیلت دینا مخت مع ہے جس سے دوسمرے نی کی جنگ اور توین کا بهبلو لكلهاجور

اس طرح نسير جونا جاسي كركى سَغِير كى محبت وعشى مين إدر عقيدے کے وش میں دوسرے بی کا مقابلہ کرتے تجونے الی تعربیت و توصیف اور مَنْقَبَتْ بِإِن كَ جِلْے كَه حَبِس سے وُدمرے نِي كَ مثال مِن حَمَسًا في كا ديم

ادر شبہ ہوتا ہو۔

اور ای طرح جب مسلمانوں اور میرود و نعماری کے درمیان انبیار کے متعقق میددلہ مناظرہ اور جبگئے، ہو رہا ہو تو اسید موقع پر کئی تی کو دو مرے نی پر صنیت نہ دو۔۔۔ کیونکہ یہ موقع میذباتی ہو تا ہے اور اسے موقع پر لاکھ اختیاط کے یہ وجود انسان اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کرسکت ۔۔۔ ہوسکتا ہے دہ دوسرے نین برکے متعقق ایسی بات کہہ دے جو توہین کی موجب ہو۔۔۔۔ اور یہ بات تو تنیبر کے متعقق ایسی بات کہہ دے جو توہین کی موجب ہو۔۔۔۔ اور یہ بات تو تنیبر کے متعقق ایسی بات کہہ دے جو توہین کی موجب ہو۔۔۔۔ اور یہ بات تو

نی اکرم منظ لا منظر المرائم کے انبیار کرائم کو ایک دومرے ر فضیت دینے سے جو من فرمایا وہ بھی ایل کتاب سے مجادرہ اور میکڑے کا موقع تھا درنہ تو قرآن مجید کی واضح سیت موجود ہے۔

يَلْكَ الزَّمُ لُ مُصَلِّنَا بَعُضَهُمْ عَلَى بَعْضِ \_\_\_\_م نَهِ لَجِنْ بَيول كولجن رِ فَسَلِمت بَخْق ہے۔

یں .... موصل کے علاقہ کے مشہور و معروف ادر مرکزی مشہر نینوی میں رہتے تھے ...۔ جس کی آبادی آیک لاکم سے ڈائد بتلائی گئی ہے۔

حضرت وس علایتا افعائیس سال کے تھے کہ اضی نبوت و رسالت کے عظیم منصب بر فائز کیا گی ۔۔۔۔ نینوی کے رہنے والوں کی ہدایت ورجبری کے سابع مامور کیے گئے۔

حدرت ہونس علایہ آل کی قوم می دوسرے انبیار کی اقوام کی طرح ---

الله کے علاوہ مخلوقات میں سے من پہند شخصیات کو اللہ اور معبود ات تے ۔۔۔۔ اضی عالم الغیب مال کر فی صحات ن کے مسامنے بیش کرتے نے ۔۔۔۔ ان کے آگے سجرے کرتے اور ان کے نام پر نذر و نیار وہیتے۔ صرت یونس علایہ ایک عرصہ تک وائل و برابین کی ردی میں افعی تبیغ کرتے رہے۔ کرتے رہے۔ اور افعی وعومی توحید ویتے رہے۔ مال امبیار کرام کی طرح صرت ہوئی علایہ بال می منس مجھاتے رہے ۔۔۔ نفیمت کی اسے ور ور بر جبکا یا جاتے ہے۔ کہ یہ جبین اللہ نے اس مدینے ترہے کہ یہ جبین مرت بناتے و ب

صرست بول علایما مسلس الله کی وحدانیت، آلومیت اور معرفیت اور معرفیت کی دعوست دینے اور مسلک کرتے رہے ... اپی قیم کو سشرک و کفرے رہے دیکتے رہے۔

گر دوسرے انبیار کرام کی اقام کی طرح ان کی قوم نے بھی ان کی مفری ہوئے نے مفری دعوت در تیرفو ہانہ تبلغ پر کال ند دھرا۔۔۔ الکار در سکڑی ہر ڈٹے رہے۔ سب مرک دعوت در غردر بر اڑے رہے اور بینے تمرک پر جے رہے ۔۔۔ قوم حضرت بونس عدالین آم کا ہذاتی بناتی رہی ۔۔۔ ان کی بات کو مخول میں اڑتی رہی ۔۔۔ ان کی بات کو مخول میں اڑتی رہی ۔۔۔ ان کی بات کو مخول میں اڑتی رہی ۔۔۔ بیستیں کے رہے درے اور او بہتان والزام نگاتے رہے۔

بہال ایک اور بات می من یکھیے اور ذہن میں رکھیے کہ نبید کرام

سيم شا كا دستور ہے اور قرآن سے اسے كئ جَهُوں يربيان فرمايا ہےكہ: منبیار کرام علیهمشلا دعومت توحیر دیئے کے ماند سافد ۔۔۔ حق کی تنبیغ كئے كے ساتھ ساتھ اپنى قوم كوعتراب البى سے مجى ڈر نے بيل كه ميرى بات کو مان او . .. ميري دعومت کو قبول کرو ... ميرے پيام بر لنيك كهد دو \_ ب وتمت هے المان سلے آؤ ورنہ للّہ كا عذاب سجائے گا \_\_\_ ورتم تنمل طور ریشه و مرباد کردید بادیگه --- تمعارا نام و نشان مجی مثاکر رکه دییا مائے گا۔۔۔۔ وقت ہے ایمان کے آؤدور دمیا و آخرت کی معادلیں ممیث مو درند دنیا بھی بھی گئی اور اعراب میں بھی جہتم کا ایند من بن جاؤ کے۔ حضرت ونس علاليسلام كي قوم بحي باتي انبيار كرام كي قوموں كي طرح انكار، کفراور مکری و غرور مرازی ربی --- بلکه الکار و تکبری اس حد تک آگے بڑھ کئے کہ برملا کہنے ملکے میم نیری دعوت کو ۔۔۔ اور تیرے بیفام کو قبور ہیں كرتے جس عداب سے تو بين ڈر، تا رہتا تھ وہ عداب ہے آ ۔ اور مير حفرت ایس علالینلام کو زج اور شک کرنے کے لیے کہتے ۔۔۔ گرتم سینے و السياس الله اور التي جو تو تعريم برعذاب كيول نهيل الالا حصرت برنس عليبترام في الله ك حكم مد اعلان فرايا: کہ تین ون کے اندر اندر تم رہ عذاب الی آئے والا ہے۔۔۔ ب بچ وقت ہےکہ میری دسالت کو مان کر میرے پیغام توحید برا ہمان کے سی ۔۔۔۔۔ اور شرک و کفره بعد مرتی اور عند و الکار سے باز آجاد .... بید اعدان فرماکر المترت ونس عاليم الم نينوي شرس سے ع التے یاد رکھیے ! حضرت اولوں کا منتوی شہر سے بکلٹا انی مرشی سے مہیں میں بلكم الله ك فكم س لقا \_\_\_ جن طرح صنرت لوط عليبتنا) س كي كي تما كم ب اپنے مومن ساخصور کوساتھ ہے کر۔۔۔۔ اس کی سے نکل جائیں۔

اب حرت ہوت علیہ الم شہرے نکل کر قری جنگل کی طرت ہے گئے۔

ادم حنرت ہوت علیہ الم الم حرت ہوت علیہ الم اللہ اللہ کی قوم نے موپ کر محرت ہوت علیہ اللہ اللہ کی قوم نے موپ کہ عذاب کی اطلاع دے کر شہرے ہوت کر گئے ہیں۔ کہ انھوں نے عذاب کے بتدائی سمار د قرائن اور نصیال دیجیں ۔ کالا بادل ور میاہ وحوال مردل پر منڈلانے لگا۔۔۔ اب قوم کے لوگ چرنئے ۔۔۔ ہوش شکانے آنے کے پر منڈلانے لگا۔۔۔ اب قوم کے لوگ چرنئے ۔۔۔ ہوش شکانے آنے کے کہ جس الم خلطی ور حزت ہوت کی صداقت کا اللہ ن ہونے لگا۔۔۔ اب مجے کہ جس عذات ہیں ٹالا، یہ وہی عذاب ہے جو ہیں تکمل طور پر تباہ د برباد کے رکھ دے گا۔۔۔۔ گر م

یہ موج کر دقت کے تکران سے لے کہ عام آوی تک سب بی کانپ سٹے ۔۔۔۔ مرد وعورت ۔۔۔۔ امیرد فریب سب کے سب کے سب کے سب دہشت زدہ ہوگئے در کئے صرت ولائ کو تلاش کرنے ۔۔۔۔ تاکہ ان کے باتہ یہ ایمان کی بیعت کری اور کفر و شرک اور اللہ و رشول کی نافرمانیں والے جرم کی معانی بائیں اور توبہ کری۔

شہر۔ کے تمام لوگ مجھوٹے بڑے، مرد و عورست بچ در برڑھ ہے چوپایوں سمیت شہرگ بدی سے مکل کر۔۔۔ باہر کھلے مسدان میں میں کھے۔

سب ردنے گئے ۔۔۔ چلانے اور چینے گئے ۔۔۔ آہ و زاریال کرسنے گئے ۔۔۔ آہ و زاریال کرسنے گئے ۔۔۔ آہ و زاریال کرسنے گئے ۔۔ اپنے سابقہ کروتوں کی رو رو کر معانی مائٹھنے گئے ۔ سب کے سب ایک پی ادازادر ایک پی صدا میں کہنے گئے:

رَبُّنَا أُمَنًا بِمَا جَآءَ بِهِ يُونْسُ .... اك يَارِك بِالنَّهِ مِولا إ

جر تفروش جو بیام سے کر آیا ہے ہم سب اس پر بیان لاتے ہیں۔
الدر شالورت لے قوم بوش کی آہ و زاری ۔ ان کی عاجری ۔۔۔
دور کا ظلام اور سخانی دیجہ کر ان کی توبہ قبول کرلی ۔۔۔۔ ورجس غذاب کے مرول مرت آگار اور علامتیں ایجی تک ظامیر ہوئی تھیں ۔۔۔ وہ عذاب ان کے مرول کے خات دیا در علامتیں ایجی تک فامیر ہوئی تھیں ۔۔۔ وہ عذاب ان کے مرول کے خات دیا در عذاب سے می فوز دیا ور عذاب سے می

قوم بونس کی تورید منظور کیول بهونی قرم کی توبه اس ملیه اس ملیه اس ملیه نبول و منظور کرل مخی که توبه کا دردازه ایجی نبر نبیس بود تنا ... بلکه کملا تقار مادر دازه فقاعهٔ مدر در این ساله می مادر کھے توب کا دروازه فقاعهٔ مدر دراره این ساله می مادر کھے توب کا دروازه فقاعهٔ مدر دراره این ساله می مادر کھے توب کا دروازه فقاعهٔ مدر دراره مناس نی ساله می درارہ مناس نی ساله می درارہ درارہ مناس نی ساله می درارہ درارہ کا دروازه فقاعهٔ مدر درارہ مناس نی ساله می درارہ درا

یاد رکھیے آوبہ کا دروازہ فقط عذب سامنے آئے پریا استر عذاب ظاہر مونے پریا استر عنداب ظاہر مونے پر بند نہیں ہوتا، بلکہ توبہ کا در دازہ اس دقت بند ہوتا ہے جب عذاب ہر طرت سے تمیر سے میں مائے نایتی ہوئی لئلر استے تمیر ہے۔۔۔ جب عذاب ہی جائے ۔۔۔ موت سامنے نایتی ہوئی لئلر آئے گئے ۔۔۔ موت سامنے نایتی ہوجائے ۔۔۔ فرشتے عذاب لانے دالے نظر آئے گئیں، سی وقت کی توبہ درجۂ قبولیت نہیں یاتی۔

اس میسے معترب بوٹس عدالیٹالا کی قدم کی توبہ مجی قبول ہوگئ اور ان کا میان اینا مجی منظور ہو گیا۔

حانظ بن تحرر المنظرة الار حافظ ابن كثير المنظرة النافظ الدر معنى حرات المعروب المرافع المنظرة المنظرة

الى حقيقت كوقراك بجيد في اس طرح ذكر فرايد:

﴿ فَلُوْ لَا كَانَتُ قَرْبَةً أُمِّذَتُ فَتَعَعَهَا إِيْمَانُهَا إِلَّا قَوْمَرَ يُوْلُسَ وَلَمَّا أَمَنُوا

مندوستان میں قرآئ بجید کا اُردو میں سب سے پہلے ترجید کرنے والے معنوت شاہ عبدالقادر محدث وہوں رہا اُلازہالے نے مورۃ یونس کی اس سے کے معنوت شاہ عبدالقادر محدث وہوں رہا اُلازہالے نے مورۃ یونس کی اس سے کی تقدیر کرتے ہوئے القرآئ میں تحریر قراط :

سیر رہے ہوے وں سروں یہ کریا ہیں کو کام نہیں آیا گر قوم الول کے کہ ایمان لانا کسی کو کام نہیں آیا گر قوم الول کو کام نہیں آیا گر قوم الول کو اس واسطے کہ اُن پر (فداکی جانب ہے) کیم عذاب نہ نہیں تھا۔ صفرت اور کی شتائی (جلد بازی) ہے صورت عذاب کی نمودار جول تھی، وہ ایمان لانے اور سیری شتائی (جلد بازی) سے صورت عذاب کی نمودار جول تھی، وہ ایمان لانے اور سیری شقی اُن پر فوج اِسلام سیجی قبل و اور سیری گئے۔ ای طرح کمہ کے لوگ نئے کمہ میں اُن پر فوج اِسلام سیجی قبل و عارست کو، لیکن آن کا ایمان تبول جو گیا اور امان مل "

قوم بولس کے ایمان کی قبولیت ۔۔۔ ادر توب کی منظوری کی ایک مثال

قرآن مجید میں موجود ہے۔ فی اسمرائیل نے تورات کے احکام کو تخت کہد کرمانے سے انگار کردیا ت بالدر بالعرت نے طور کو اس کے سروں مرسائیان کی طرح مُعَلَق کردیا دور کہا مائے جو کہ مہیں؟ ۔۔۔۔ اگر انگار کردگے تو تھیں طور کے ڈریعے ہیں دور کیا مائے جو کہ مہیں؟ ۔۔۔۔ اگر انگار کردگے تو تھیں طور کے ڈریعے ہیں دور کا ۔۔۔ نی اسمرائیل نے میہ صورت عال دیجے کر توبہ کرنی تو اللہ رہائے لعزت نے ان کی توبہ کو منطور کرلی۔

اس نیے کہ اضول نے عذاب سکے واقع یونے اور موت ہیں تبتلا ہولے سے پہلے ۔۔۔ صرف عذاب کے اندیشہ اور خوف ریجے کر توبہ کرل می ای طرح قوم بوس نے عذاب کے سمار دیجے کر ۔۔۔۔ اور حدرت وس علالنا کے شہر سے سطے جانے کو دیج کر اخلاص سے توب کی اور ایمان تبول کیا \_\_\_ تواللرَبُ العرست سنے ان کی توبر اور ، بمیان قبول قرمالیا۔

تضرت لوگ كى بيرت مناه ادمري من يرسب يد يوروايما . .... عذاب ك امار ... قوم كى اجاع توبه

\_\_\_ المان لانا اور اممان كي قبوليت \_\_\_ مجرعذاب كا قوم عد ثل جاتار

دوسرى طرف معرمت ولس عليهم لل التي مع بابراس انتفار مي مع كم کب اور کس وقت عذامی الی کی والول بر اثر تا ہے ۔۔۔۔ جمل کے ورسے ان کا نام و لٹنان مجی دنیاسے معٹ جائے گا۔۔۔۔ قوم کی اجماعی تیب کا حال اور ایمان لانے كا تھىد اور عذاب كے كل جائے كا مال النميں معلوم نياں تھا۔

جب وعده والله مين دن گردگئ ادر عداب كا وقرع ند موا ... تو اب النيس فكر لائل بوتى كريس والي شي مجونًا كميس سك اور مجونًا محيس سك ۔۔۔ کیونکہ میں نے اخسیں میہ اطلاع دی متی کہ تین دن کے اندر اندر عذاب أسنے گا، و تھیں نیست و تا بود کرسکے رکہ دے گا۔

اب عداب تو کیا نہیں ۔۔۔۔ اور قام میں دستر تعاکمہ جبوٹے ادی کو من كردية تع .... عنهت ونس طاليتلام كونكر بول كه شيرك وك .... اور میری قم سیلے بی مجم سے خا اور نارائ سے اور اب تو ان کے پاتہ بہانہ الكياس --- وه منج حجومًا قرر دے كر قبل كردي كے --- اخول نے ارو کہ اب شہر میں جول توکس مند سے جاول .... چانچہ اس فقت اور المرادر سے مینے کے ملے ۔۔۔ اور وگول کے طعن والمن سے مینے کے ملے

..... إى رئي والم اور عم كے عالم ميں كنى دُوسرى مبكه جائے اور بيرت كرنے ؟ قیصد کرمیا. مالانک الدرب لعزت نے ابی اللیں پوت کرنے کا میم نہیں دیاتی اور شغیر کے بے مزدری ہے کہ وہ اللہ کے عم کے بغیر پوت نہ کرے۔ بس ائتی می معمول منزش ریر متاب الی جوا .... دور اس معمول لنزش کی یاداش میں حضرت ونس علالبنام کو پیلی کے پیٹ میں رہنا نے ا۔ صرب إلى علايدًا علة علا فرات کے گنارے چیجے۔۔۔ توریجی کہ ایک کشی مسافردل سے لبالب مجری ہوئی سبے ۔۔۔۔ آپ بھی اس کشتی م سوار ہو گئے ۔ کشتی کے طاح نے صرت بیش کو بھیان کی اور لغمب مرایر کے سور کرلیا۔ کشی کھی ہی آئے بڑمی تنی کہ طون انی ہوادک نے کشی کوالکھیا .... نامواقی جوسی پلنے میں ۔... کشی گرداب اور معنور میں سینس می اور چَولے کمانے کی۔ کشتی دالول نے اوج بالکا کرنے کے ملیے ارادہ کیا کہ ایک آدی کو کئ سے باہر میں اور اولے تاکہ بال مسافر با جائیں۔ یا اپنے عقیدے اور مغروضے کے مطابق کہنے لگے کہ بماری کشی کی من جانب الله بد مثان ہے کہ جب اس میں کوئی ظالم گنہگار یا اسپنے مانک سے بما ہوا غلام موار پر تاہے توبیہ کئی گرداب میں ممنس باتی ہے۔۔ اور جب تک دہ غلام کشی سے آلگ نہ ہوگا کشی سے نہیں بڑے گی۔ ایسا کوئی تھن ہے تواپی اب کو ظاہر کرے متاکہ اس ایک محض کی دجہ سے ممارے ہوگ عمیب یہ صرت ولس طاليمًا إلى يد اعلان مناتودل من يد خيال آياكه الي نہ چنس جائیں۔ مالک علقی سے ممالا ہوا غلام تو میں ہول۔ ۔ جو اپنے مالک عقبی کی دمی اور محم کا انظار کیے بغیراس طرح مال یا ۔۔۔ اللّٰہ رَبُّالعزت کو میرا اِس طرح پیرت کے سفر کی اُنگار کیے بغیرا سے میری کنان کے میری کا مار شروع میری کنان کا در امتحان کے آمار شروع بورے بیں۔ بورے بیں۔

عصرت يوس عالية ١٠ من والول ع كما:

ابنے مالک سے بھاگا تھوا فلام تیں ٹول ۔۔۔۔۔ تھے کئے سے باہر

چینک دو ۔۔۔ تاکہ تم اطمینال سے دوسرے کنارے بی جاؤ۔

کشتی کے ملائ نے اور دوسرے مسافروں نے مجی صرت بیاس علیمندا کی پائنرہ فطرت سے مُنتأثر ہوکران کی بیربات مائے سے الکار کردیا ۔۔۔۔ اور قرعہ اندازی کا فیصلہ ہوا۔

جب ترعد انداري مولى تونام صرمت ونس علايسًا كا إكلار

مركشي دالور في با : .... نيس بار النافويسورت وفوب ميرت

آدی ہے ۔۔۔ اس کے چیرے کی مصور میت و دیکو ا مجرفری راہما ہے۔۔۔

ایے لوگ دریا ال سینکنے کے الل جوتے اللہ است قرعہ اندازی دوبارہ کرد۔

دومری بار زمه انداری میں نام میر صربت بونس علالیتنا) کا بکلار

كُنْتَى دالے تربیت وگ تے ۔۔ كہنے گئے: اس شخص كو بم دريا

كى نېردل كے و كے تبيل كري كے .... قرند اندازى تيمرى بادكى جائے۔

(سامعين كراى قدر إ كفى كا لمان ادر مسافر اليم وك تم ...

عنرت اولاً کی ظهری شکل و متورت کو دیج کر مُتَاثر بو کے اور یا وجود قرصہ

اندازی میں بار بار مام فکلنے کے اسمیں دریاک ہردل کے حوالے کرنے کے علیے

تیار نہیں ہوئے۔

تکر ہے وہال پاکستان کے لبرل مسلمان نہیں تھے ۔۔۔ انھوں لے رقم اندازی می نہیں کرنی تھے ۔۔۔ بلکہ کہٹ تھ : اِی مودی داڑی دالے کو

دریامیں بھینک دو۔۔۔ بیردہشت گرد ہے۔ معاشرے کی تمام تر توست کی آن یک کی دجہ سے ہے۔۔ اور یہ کشتی ہو گرداب میں بھٹس رہی ہے، یہ بی آنی کے اعمال کی سز ہے۔

کہتے ہیں نا آپ کہ ملک میں تمام تر فر لی و فساد کے ذمہ دار مون ایل میں ایک کشی ہیں ہور ایس میں میں ایک کشی ہیں ہور ایس ایک کشی ہیں ہور کروا ہے ۔۔۔۔ ہادے ملک کروا کے عین ممندر کے درمیان جائے غرق کردیٹ چاہیے ۔۔۔۔ ہادے ملک کے ایک مختوان سکندر مرزا نے ہی کہا تفا ۔۔۔ میرانیہ ذبیل میواکہ لندن کے ہوٹل میں تو اور بیاز چینا مرکیا

بین تعبی تعبی تعبی کرنے اور تاریخ کی صدافتوں کو جھٹلانے ہیں۔ آپ تمام صرات ذرا اِنصاف کو آواز در تاریخ کی صدافتوں کو جھٹلانے ہیں۔ آپ تمام صرات ذرا اِنصاف کو آواز درے کر بتلائے کہ بانی پاکستان ۔۔۔۔ محمد علی جسن ہے لے کر آن اُن سعت رہا گیلائی تک اِس ملک میں اِنتدار مسٹر کے پاس رہا یا موادی کے پاس اگر ملک کی تربید (۱۳) مالہ تاریخ میں اِفتدار اور حکومت اور افتدیر مسٹر کے پاکسس رہا ہے تو ہے ملک کو برباد اور خصیب تو تحال مولوئات کے میں افتدیر مسٹر کے پاکسس رہا ہے تو ہے ملک کو برباد اور خصیب تو تحال مولوئات کے میں طاب تربی کے دیا جو اور خصیب تو تحال مولوئات کے میں طاب کے کہا کہ میں اور اور خصیب تو تحال مولوئات کے میں طاب کے کہا کہ میں اور خصیب کو تحال مولوئات کے میں طاب کی تربید کو کر باد اور خصیب کو تحال مولوئات کے میں طاب کی تربید کی تربید کا کہا کہ میں کر ہائے کہا کہ کر باد کی کر باد کر باد کر باد کر باد کر باد کر کر باد کر با

معنت ہوبر بخت اور مقار صفت انگریز ہے۔۔۔ تحور ہند وہاک کو عبور گیا گر اپنی کالی ذریت کو بہال جہور گیا ۔۔۔۔ اپنی لظم اپنی تہذیب، اپنا تمذین، اپنا کافون جبور گیا۔۔۔۔ اور اپنا قانون جبور گیا۔
تمذین، اپنا کی اپنی راہناؤں کو فادر کا لقب دے گیا اور اسلام کے شریب راہناؤں کو فادر کا لقب دے گیا اور اسلام کے شریبی راہناؤں کو نظال، شوق کے نام دے گیا۔۔۔۔ مولوی کا نام کمیوں کی فیرست میں درج کرکے گیا۔۔۔ اِس کا نتیجہ یہ بھلا کہ آئ کا خریب اور دی سے بھام فوج ان ۔۔۔ ایسے مذہبی راہناؤں کا فوج ان ۔۔۔ ایسے مذہبی راہناؤں کا

زاق ازا تا ہے۔

در صرف مونوی کانہیں، بلکہ اپنے مجنوب ادر شفیع پنیس میر۔۔۔۔
ادر پنے پیارے درخول مکرم کی مشنت ۔۔۔۔ بلکہ تمام انبیار کرام کی سننت
داڑھی کے ساتھ تمنخ اور مخوں کرتا ہے ۔۔۔۔ کبی اسے سائن بورڈ کہتا ہے ۔۔۔۔
تمبی سے توج کے نام سے نکار تا ہے۔۔۔

نتجب ہے آئے کے مسلمان کہلانے والے پر۔۔۔ کہ جس کے پہلے فارن بُردہ بار عبدین پڑھتے ہیں ، میرانی کھنلوں اور محلبول میں ای کے خلاف ہرزہ سرائی اور اس کی ٹرائی کرتے ہیں۔

ایک ہندو دکھاؤ جو اپنے غربی پیٹواکی توبین کرتا ہو۔۔۔۔ بیجے ایک سندو دکھاؤ جو اپنے غربی پیٹواکی توبین کرتا ہو۔۔۔۔ بیجے ایک عیسائی دکھاؤ جو اپنے مذہبی راہنی کا گلہ کرتا ہو۔۔۔۔ بیجے ایک عیسائی دکھاؤ جو اپنے یوپ کے اپنے پادری کا غراق اڑ تا ہو۔۔۔۔۔ بیجے ایک بیپودی دکھاؤ جو اپنے یوپ کے فلات ہر دہ سرتی کرتا ہو۔

کوئی ہندو ۔۔۔ کوئی سکھ ۔۔۔۔ کوئی عیمانی ۔۔۔ کوئی ہیں ہودی ۔۔۔۔ کوئی عیمانی ۔۔۔ کوئی ہیں در ارا تا کوئی ہیں اڑا تا کوئی ہودی ہیں اڑا تا ۔۔۔۔ اس کی توہین جیس کرتا ۔۔۔۔ اس کی توہین جیس کرتا ۔۔۔۔ اس کی ٹرائی نہیں کرتا ۔۔۔۔ اس کی ٹرائی نہیں کرتا ۔۔۔۔ اور اس کی ٹرائی نہیں کرتا ۔۔۔۔۔ اور اس کی ٹرائی نہیں کرتا ۔۔۔۔۔

یہ صرف مسلمان ہے اور اسلام کا دعویدار ہے ہو اپنے بذہبی راجناؤں کا ناراتا ہے ۔۔۔ ان کے گلے کرتا ہے اور اسلام کا دعوید ان کے گلے کرتا ہے اور ان کے نتین مراقی کرتا ہے اور ان کے نتین مراقی کرتا ہے اور ان کے نتین مراقی کرتا ہے اور مماثر مراقی کرتا ہے اور مماثر مراقی کرتا ہے اور مماثر سے دور موسائٹی میں انھیں کوئی متنام دینے کے لیے تیار نہیں۔ مسیدرے جماتو ایر مولوی اوگ آپ کی مسامد میں آپ کا کام

اب بات تح اس طرح بن محى كه حزت إنس من علي بي توكس وري ب \_\_ اور اگر انعیں کئی ہے باہر نکال دیا جا تا ہے تو کشی تیرتی ہے اور ڈو بے ے

الدريانون نے يہ مسلم مجايا --- ادر يه حقيقت واضح ك كم لوكو إنحشتين كاذبونا \_\_\_\_ ورنحشيوں كاكمارے نكانا \_\_\_\_ انبيار اور ادليار كے ، فتبار میں نہیں بلکہ میرے فتیار میں ہے۔

ا کشتیول کا پر لگانا اور بچانا شیوں اور ولیول کے ختیار میں جوتا ۔۔۔ تو وہ کشی تھی گرداپ اور مجنور میں شہر سمنتی جس میں اللّٰہ کے زندہ تبغیر۔۔۔۔ عنرت ونس عاليتها كالتمس تفيس تشرعيت فرما تتجعد

(سامعین گرامی قدر إ ببهال ایک لحد کے ملیے رک کر آپ کو غور وظر كى دعوت دينا جابت مورك أيك طرنت حضرت أول كى كشى كا مبنور ميس كار... یہ واقعہ قُرکن نے بیان قربیا ہے ۔۔۔ اس واقعہ کو دیکھے۔

رور وَدِسری طرف بِحارے جابل واعظین اور قرآن و سُنّت سے وُدر ملغین کی ہائیں سنے ۔۔۔ جن باتوں کو سن کر بڑھی بھی عوام ۔۔۔ ہیکھیں شرکر کے ۔۔۔ بلا فکر و مذر بستہ اور جو واقعہ ۔۔۔ بالان سے آتے ہیں ۔۔۔۔ وہ بالکل نہیں سوچنے کہ جو قصہ اور جو واقعہ ۔۔۔ بہارے خطیب صاحب بیان کر دے ایس ۔۔۔ اس کی کوئی دلیل ہے یا تہمیں ۔۔۔ اس کی کوئی دلیل ہے یا تہمیں ۔۔۔ بلکہ کمی کمی توجو واقعہ بیان ہو رہا ہوتا ہے وہ عقیدے مثل کے معیار پر می اُور نہیں اثر تا ۔۔۔ مگر عوام الناس ۔۔۔ کرور عقیدے والے لوگ ۔۔۔ اللہ والے لوگ ۔۔۔ منعیت الاعتقاد احباب النہیں سنے واقعات اور اسے تھنے والے لوگ ۔۔۔ منعیت الاعتقاد احباب النہیں سنے واقعات اور اسے تھنے دیا ہو گئے ہیں جن میں ایک ولی اللہ کو اللہ کی مستد پر بیٹھا تھوا دکھیا بائے ۔۔۔ اور اللہ والے قتیار وہ استعال کر رہا ہو۔۔۔۔ اور اللہ والے قتیار وہ استعال کر رہا ہو۔۔۔۔ اور اللہ والے قتیار وہ استعال کر رہا ہو۔۔۔۔

﴿ وَإِنْ لِيُشْرَافِ بِهِ تُؤْمِنُوا ﴾ (١٠: ١١)

الله قیامت کے دن مشرکین سے کے گا ۔۔ دنیا یں جب فالص میری اُو ہیت اللہ قیامت کے جاتی ہے۔ گا ۔۔ دنیا یں جب فالص میری اُو ہیت ۔۔ فالص میری نیار کی ہات کی جاتی بھی تو میں ہمین میری معبود تیت ۔۔ اور جب میرے ساتھ شرکیال میں ہمین جاتے ہے اور انکار کرتے تھے ۔۔۔ اور جب میرے ساتھ شرکیال کی ہات کی جاتی تھی تو تم اچل ایسل کر نعرے لگاتے تھے اور اسے مال لیا کی ہات کی جاتی تھی تو تم اچل ایسل کر نعرے لگاتے تھے اور اسے مال لیا کرتے تھے۔

لوگو اس بھی کوئی اے کی بات ہے ۔۔۔۔ اور مجلاؤس میں بھی کوئی اے کی بات ہے ۔۔۔۔۔ اور مجلاؤس میں بھی کوئی وائٹ کی وائٹ کی دائے۔ اور مجلاؤس میں بھی جا کوئی وائٹ کی کوئی شان مجلک رہی ہے ۔۔۔ کہ ایک بارت کشتی میں جا رہی ہے۔ بری متحق میں بائی نے گیار موٹی (موارد پ کی نسب از) نہیں دی تو ہیر بیان میں میں ان نے گیار موٹی و خصر کی اور اضول نے کشتی ڈاوکر ساری بیران میں عمر الفادر جیلائی زشتہ الزنوائے کو خصر کی اور اضول نے کشتی ڈاوکر ساری

برات کوغرق کردیا۔ وگول نے تطبیب صاحب کی زبان سے بہ جبوٹا قسہ س کر داہ داہ اور بھان اللہ کہہ کے بوری مسجد مربع اشحال۔ بارہ سال کے بعد بوری برات بغراد داے پیر نے باہر تکال دی اور تھام باراتی رفتہ ہوگئے۔ زندہ ہو کرایت بے گرول کوردانہ ہوگئے۔

ذر، ذہن بر رور دے كر موجيے كه اس دانعه ين شخ عبرالقادر جياني

المُنْ الديناك كرعزت عيد يا آوين ؟

کیا سلام بی سک تا ہے کہ یک بوڑھ عورت کی غلطی ہر (جواسلام تعلیات کی رڈٹنی میں خلطی نہیں تقی) بوری بارات کو غرق کردیا جائے ۔۔۔ کیا نی اکرم مَلَ لاُمُلَیْہِ وَہُلُم کی تقلیم ہی ہے ج

مر رُ نہیں ۔۔۔ بلکہ نہوی تقلیم تو یہ ہے کہ فی ملہ کے دن بان اور فائدان کے دفت بان اور فائدان کے دفت ہوں کا در میں تھے ۔۔۔ اشیں معانت کرکے آزاد کروں جائے اور کہ جائے : لا تاثریب علیکٹ الیوم ۔۔۔ آئٹم الفطلقاء ۔۔۔۔

مام ، لانبید شی لائی آئی آئی کی میرت، منفت اور آسوہ تو مید ہو کہ وہمنوں کو میں میں معاون کردیا جائے اور پیر صاحب ایک بوڑھی عورمت کی غلطی کی می نوری بوری بارات کو دیتے ہیں ۔۔۔۔ مبلا یہ بھی سے کہ پیر صاحب سفنت نبوی اور آسوہ سفیری کے خلاف رامتہ افتیار کرہے ؟۔

تم مائے ہو تو مائے رہو۔۔۔ گر ہم اسے مائے کے بیے تیار نہیں ۔۔۔۔ گر ہم اسے مائے کے بیے تیار نہیں ۔۔۔۔ کونکر ہم شیخ عبدالقادر جیلائی وٹائلان تھا کے بیج پیردکار اور ول کی گہرائیل سے ان کا احترم کرنے و لے ہیں۔۔۔ ہم مجھتے ہیں کہ اوئیام اللہ کا کردار وقل سٹنت ہوگ کے مین مطابق ہوتا ہے ۔۔۔ ہم مجھتے ہیں کہ اللہ کا ون ہر قدم سٹنت کے مطابق اٹھا تا ہے ۔۔۔ ہم مجھتے ہیں کہ اللہ کا ور اعمال میرے بی سٹنت اور میرمت کے مطابق من ہوں، بھردہ نفیرہ باز تو ہوسک ہے مگر دلایت کے منصب پر فائر نہیں ہوسکیا۔

الشَّراكن مِيدِ وليام الله كل شان بيان كرتے جوئے كہنا ہے: ﴿ آلآ إِنَّ آوَلِيَآ ءَ اللهِ لاَ خَوْتُ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَعْنَ لُوْنَ ﴾ (١٠: ١٢) سنو إ الله كے جو ودست ہيں نہ ان پركوئی خوف ہوگا اور نہ وہ مُمكين عول كے.

> مَّ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ كُونَ ؟ \_\_\_\_قرايا : ﴿ اَلَهُ مِنْ أَمْنُواْ وَ كَانُواْ سَيَّقُونَ ﴾ (١٠: ٣٧)

ج الله ك تمام احكامات م الكامات م الكان لات الله الله الله الموحد اور تتبع سنت الديم الله كان الربيك الله كافران كافران كالم الله كافران كافر

بدیجیب و غریب دانند ....عقل و خرد کانٹمن تعدس کرسامعین میں سے کوئی کچردار آدی اپنے خطبیب صاحب سے نہیں بوچھتا کہ :

مولانا صاحب إجب برات اور برراتی سب غرق جوسكة تے .... تو جو مرد بارات میں تھے ...۔ تو جو مرد بارات میں تھے ...۔ ان كی سويوں كو جب اطلاع علی ہوگ كہ بمارے فاوند اور بمارے شوم بارات دور نے سے غرق ہوگئة میں ...۔ تو ان سويوں فاوند اور بمارے شوم بارات دور نے ہوں گے۔

مچر ہارہ سال کے بعد پیر صاحب نے جب سب کو زندہ کرکے بارات کنرے لگا دی ہوگی ۔۔۔ تو یہ لوگ جب اپنے گاؤں شیخے ہول کے اور دیجا ہوگا کہ بہری ہویاں تو دُدسرے وگوں کے نکائی میں ہیں ۔۔۔۔ تو ہڑا مسئلہ کڑا ہوگا کہ بہرگا کہ بہرگا ہے۔۔ ان وُدب والول نے کہ جوگا یہ ہویال تو بھاری ہیں ۔۔۔ وُرسرے مُوسروں نے جواسے دیا ہوگا کہ تم تو مرکسے گئے تھے ۔۔ غرق ہوگئے تھے ۔۔ غرق ہوگئے تھے ۔۔۔ غرق ہوگئے تھے ۔۔۔ خرق ہوگئے تھے ۔۔۔ خرق میں گئے تھے ۔۔۔ خرق ہوگئے تھے ۔۔۔ بہر تو بھر ہڑا جھڑا اور مولک کے آگئے ہو۔ ۔۔۔ بہر تو بھر ہڑا جھڑا اور فساد اللہ کڑا ہوگا ۔۔۔ گر کیا کی جانے ۔۔۔ اِئی موٹی می بات وُ چھے دالا کول میں رشید آن میں موجود ہیں ہے۔

ایک لطبیقیم برگ واعق جوا کرتے تھے ۔۔ مولانا طاقط الله واد الیا الله واد الله واد الله الل

منتی میں مور سب نوگ بنداد کی طرف باتد باندھ کر گھڑے ہوگئے اور کچے لوگ بڑھنے گئے :

> يَا شَيْعَ عَبُلُ الْقَادِدُ جِيئِلاَ فِي شَيِّنَا لِللهِ اسرادكن المرادك الرجِيمُ آزادك بإنَّ عبدالقادر ا

بغداد دانے بیرمدد کر ... کی اور بین اور باری کئی کو بے کر کنارے لا

مالط الله وارصاحت فهاتے تھے:

"ده سب وگ بنداد کی طرف من کرے ادر بات باند مد کر کورے ہدائے ادر تیل اُں کی طرف ہائم باند مد کر کورا ہو گیا"۔

لوكوں نے شجے اس طرح كرتے ہوئے ديجا آوكها :

" تیں شمعاری طرف ہاتھ یاندھ کر شمعاری منت کر رہ ہوں کہ ۔۔۔
خدا کے بیے اس شمیبت سے نجاب کے بیے کی الی بی کی ورز لگاؤ ہوکل
تک کشتی کو بچا ہے ۔۔۔۔ کیونکہ کل جمعہ ہور میں نے اپنے شہر میں شمعہ
یُرعانا ہے ۔۔۔ اور جس بغداد و۔۔ کوشم بلا رہے ہو، وہ بہنے بارہ سال غرق
کرتا ہے بھر نکالتا ہے "۔

ہاں جی آ تو ہات جو رہی تھی کم تیسری مرتبہ بھی قرعہ اندازی میں نام

صرت اوس عاليسًا مي الإيطار

حضرت الله رَبُّ الرَبِّ عَلَيْهِ اللهُ كُلُّ اللهُ ال

اور دیکھ إ ميرے پغير كو پيٹ ميں لے كر سمندر بن بيرتے نہ رمنا اس طرح ميرے پغير كو بجكولے آئيں گئے ... بلكه سرام سے سمندر ك تدميل حاكر بيٹر جا۔

مَشُراكَ بَهِيرِكِ إِلَى وَاتَّهِ كُواِسَ طِنَّ بِيالِ فَهَايَاتٍ : ﴿ وَإِنَّ يُونِسُنَ لِمِسَ الْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْمُلْكِ الْمَشْحُونِ ۞ فَسَاهُمَ وَ فَكَانَ مِنَ الْمُدُمَّ عَصِيْنَ ۞ فَالْتَصْمَةُ الْحُونَ وَهُوَ مُلِيْمٌ ۞

اور بد شیہ ونٹ می ہمارے رسولوں میں سے ہے۔ جب وہ بھاگ کر گئے تھے مجری ہول کھنی کی طرف میر قرعہ اندازی میں شرکی ہوئے تو دھکیے ہوئے گئے تھے مجری ہول کھنی کی طرف میر قرعہ اندازی میں شرکی ہوئے تو دھکیے ہوئے لوگوں میں سے ہوگئے۔ میر نگل سیا ان کو چیل نے اس حالت مین کہ وہ ایٹ سی کر رہے تھے۔ (مورو ممانات میں 201 م 191 کا 197)

الینی اب عدرت وس علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کے حکم کے بغیر جھے ہوت نہیں کرنی جاہیے تنی ۔۔۔ اس بات بر وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے ہے ۔۔۔ وَ هُوَ مُلِيْمُ نَفَسَهُ ۔ صرت اوس علیا اللہ جب مجھی کے بیٹ میں نہنے اور اپنے آپ کو وہاں زندہ پایا ۔۔۔ مجھی احمی معدد کی در تک ہے کر گئی۔۔۔ منہور سائی صنرت عبداللہ بن مستود وقی النفی سمندر کی در تک ہے کر گئی۔۔۔ منہور سائی صنرت عبداللہ بن مستود وقی النفیہ فی اس معدد کی در تک ہے کہ اور کھی مقدرین نے بیائی دن رہے ۔۔۔ مضرف اور کھی مقدرین نے بیائی دن رہے ۔۔۔ مضرف مقدرین نے بیائی دن رہے ۔۔۔۔ مضرف مقدرین نے بیائی دن برے ۔۔۔

ست مرسی جید دوسری جگه (سورة الانبیام الست عد) اس دافته کواس السدح بیان کرتا ہے:

﴿ وَ ذَا النَّوْنِ إِذْ ذَهِبَ مُغَاضِبًا ﴾ (مورة الانبيار ٢١ : ٨٧) ادرياد كرد مجل دال كوجب وه جل دن غضب ناك بوكر .... لين نند میں مجرا جوا جرت کے ارادے سے جل رُا .... مُغَاصِبًا .... آئ غَصْبَانَ عَسَلَى قَوْمِهِ (ردح المعانى)

﴿ فَطَلَ أَنْ لَتُنْ نَقُورَ عَلَيْهِ ﴾ (٢١ : ٨٤)

مراس نے قیاں کیا کہ ہم اس برکونی گرفت نہیں کری گے۔

یاد رکھے بہال لن نقور علیہ سی قدر مجن تدرید اور قدرت نہیں ہے۔ معنی اس فریخ نہیں سکیں گے۔ ہے معنی اس فریخ نہیں سکیں گے۔ کو معنی اس فریخ نہیں سکیں گے۔ کو نظر ایسا عقیدہ ایک تی برے ہارے میں رکھنا نظرے سے خال نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ یہ فال کہ اللہ کارنہیں سکتا ۔۔۔ یہ فال درج کا مسلمان میں نہیں کرسکتا ، چہ جانے کہ ایک اُولوالوم رمول ایسا قان کرے بلکہ مسلمان میں نہیں کرسکتا ، چہ جانے کہ ایک اُولوالوم رمول ایسا قان کرے بلکہ بہال قدر ۔۔۔ نگی کے معنی میں استعال ہوا ہے اور وہ دو کا ایک معنی نگل کا میں زبان میں شعول ہے۔ جسے الدینال کا ارتبادے :

﴿ أَلِنَّهُ يَبِسُطُ الرِّزُقَ بِسَ يَشَاءُ مِنْ عِنادِه وَيَقْدِرُ لَهُ ﴾

الله جس کے لیے جاہتا ہے روزی کو فراخ کردیتا ہے اور جس کے لیے جاہتا ہے روزی کوئنگ کردیتا ہے۔ (مورةِ عنکبُوت ۲۹: ۲۲)

﴿ فَطَنَ آنُ لِنَ لَقُ بِرَ عَلَيْهِ ﴾ يَ مِي مندرتَكَ كَ منى عِيد استقال بوا ہے .... معدب بير بولاك ،

حضرت بوش عدالیتا وی کا اور الله کے تکم کا انتظار کیے بغیر۔.... در الله کی مرشی معلوم کیے بغیر۔... در الله کی مرشی معلوم کیے بغیر پل فی سے انعوں نے یہ مجد لیو کہ ہم ان کی اس جندبازی بران کو آٹرہائش اور تھی میں جبیں ڈالیس کے اور کیا ہم ان کے مالے مثال اور الله کا فیصلہ نہیں کریں گے۔ (تفسیرکبیر)

وراكران تَقْدِدَ عَلَيْهِ "قدرت" - يوتو بريد الزَّامُ النَّمَاطَبِ

بِمَا لَا يَلْزَمُ كَ قِبِلَ مَ بِولاً .... لين مجتب وبراء بل مخاطب ك ذه الى بات لا يَلْزَمُ كَ قِبِيد من مخاطب ك ذه الى بات لا وي مج بات وه الني زمر لين كاسوج مي نبيل سكا ... بر محبت ك باب بي س ب ب ب المن اس طرح كري كي :

اتھا بارا اول بارے مل کے بغیر بھرت کے راستے ہے جا اللہ ۔۔۔ اچھا وہ نیل جا رہاہے کہ ہم اسے میز نہیں سکتے۔

معرت وس علايشامي الله كي بيار كي بيار كي بيار كي بيار

پار اوکس ذات کو؟ فت ران کہا ہے: بلکہ لکارا وکس ذات کو؟ فت ران کہا ہے:

﴿ صَادَى فِي الظَّلَمْتِ ﴾ (١١ : ٨٨)

پیر بوش نے بیار اندمیروں ہیں ۔۔۔ لین نہ ور در اندمرے بی اندمیرے اندمیرے اندمیرے اندمیرے اندمیرے ۔۔۔ ایک رست کی میاہ چاور کا اندمیرا ۔۔۔ تیسرا محملی کے بیٹ کا اندمیر اندمیرا ۔۔۔ تیسرا محملی کے بیٹ کا اندمیر ۔۔۔ تیس اندمیروں ہیں ۔۔۔ مُصیبت و دکھ کی اس گری ہیں ۔۔۔ عُم اور پریشانی کے ان محات ہیں ۔۔۔ آرمائش و امتحان کی وادبوں ہیں ۔۔۔ الی لاجاری اور بیشان کے ان محات ہیں ۔۔۔ اتی بینور مشکل کے جا کہ بین محرت اور کی گروری ہیں ۔۔۔ الیے دگر گونی بور مشکل کے ان محارت اور فی کور میں ۔۔ الیے دگر گونی بور مشکل کے کی ہیں حضرت اور فی کور اور این کی وادبوں میں ۔۔ الیے دگر گونی بور مشکل سے کی سال کتے تُوبور میں انداز ہیں کی کا واسطہ و میلہ اور کی کا اسے رسب کو براہِ راست لیارا ، اور اپنی نیار میں کی کا واسطہ ، ومیلہ اور کی کا

طنیل بیش نہیں کیا ۔۔۔ بلکہ براہ راست نکارتے ہوئے کہا:
﴿ لَا اِلّٰهِ اِلّٰهِ اَنْتَ سُخِمَلَتَ ﷺ اِلّٰ گُنتُ مِن الظّلِيدِيْنَ ﴾ (۱۲: ۵۸)

ہولا الله الله الله الله الله نہیں ہے ۔۔۔ تیرے موا عالم الفیب دوسرا کوئی نہیں ہے ۔۔۔۔ تیرے موا عالم الفیب دوسرا کوئی نہیں ہے ۔۔۔۔ تیرے موا میری نکار کوئین اندمیرون میں شننے والا اور کوئی نہیں نہیں ہے ۔۔۔۔ تیرے موا میری نکار کوئین اندمیرون میں شننے والا اور کوئی نہیں ہے ۔۔۔۔ تیرے موا میری اور حم سے نجابت دینے والا ہے تو صرف اور

سُبِضَكَ ۔۔۔۔ بیری ذات پاک ہے ۔۔۔ بیری ذات میں کوئی شریک در سانجی نہیں ہے ۔۔۔۔ اور بیری صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ۔۔۔۔ بیری دات تمام عیول سے، بیوروں اور کمزدروں سے ۔۔۔۔ عاجروں اور نحاجوں سے پاک اور مبرا ہے۔

اِنِی گُنْتُ مِنَ الظّلِینِ ۔۔۔۔ ب ننگ می قسور داروں ہیں۔۔۔ اول ۔۔۔ تجے سے یہ قسور اور لغزش ہوگئ کہ بیری اجازت کے بغیر بجرت کرکے طاآیا ۔۔۔۔ مولا اِ شجے معان فرا دے۔

(سامین گرام قدر ا ایک لح کے لیے بہاں دک کر ایک مسئلہ بھنے کی کوشش کیجے ۔۔۔۔۔ صفرت وہی علاقیت کی اس دعا اور بھارے ۔۔۔ اور عالیت کی اس دعا اور بھارے وہ اور تعالیٰ بھاری اس دعا اور بھارے وہ اور تعالیٰ بھاری اس ایک حقیقت والغ ہو گئی کہ اِللہ وہ ہو تاہے جو غاتبانہ بھاری من کر بھارتے والے کی شمیست کو دور منت ہو ۔۔۔ اللہ وہ ہو تاہے جو بھاری سن کر بھارتے والے کی شمیست کو دور کردینے کی طاقت رکھتا ہو ۔۔۔ اس سنے حضرت اولی مقلید کے ذریعے کر رہے ایک منت کے ذریعے کر رہے ایک ایک منت اور اپنے غم کی شکاست ان کلمت کے ذریعے کر رہے ایک ایک منت اور اپنے غم کی شکاست ان کلمت کے ذریعے کر رہے ایک ایک منت اور اپنے آئی کھیا کہ تیرے سو اللہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ رہنا الحراث نے صفرت اولیس منت کے صفرت کو شایا :

﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَ مُجَّيْنَهُ مِنَ الْعَدِ ﴾ (١١: ٨٨)

یس م نے صرت بوس علالیسلا کی دعا کو تبول کرایا ۔۔۔۔ اور مس

اس د کے اور عم سے نجات عطافرادی۔

(سامعین گرای قدر باس داند سے بابت ہو کہ جس ذات نے تین اندھیروں ہیں جمیلی کے پیٹ یں صورت ہو کی جار ادر خیب ورزادر اندھیروں ہیں جمیلی کے پیٹ یں صورت ہوئی علیا خیار کی کردر ادر خیب ورزادر اور خیب ورزادر اور خیب اللہ اللہ کو سن کر اضیں اس مصیبت اور غم سے نیات عطا فرما دی ۔۔۔۔ دبی اللہ سے جو مصیبت زدہ لوگول کی اور درومندول کی فریاد اور لیار کو برا؛ راست شنا میں ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔

عیر اس نے صرف عصرت اولنس علایہ قلام کی نگار اور اتجا کو ہیں سے است سے است علایہ آلا کو علم اور دکھ سے خات بہت دی، بلکہ سندیایا:

﴿ وَكُذَٰلِكَ سُنجِي الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١١: ٨٨)

ای طرح کوئی مومن بھی اگر جیس نگارے ۔۔۔۔ اپنی متعبیبت ادر دکھ میں ہیں بلائے ۔۔۔۔ اپنی متعبیبت ادر دکھ میں ہیں بلائے ۔۔۔۔ باہ میں بلائے ۔۔۔۔ باہ محدوث وال کی طرح ہیں نگارے مسلمنے فریاد کرے ۔۔۔ براہ راست حضرت ولی کی طرح ہیں نگارے تو ہم اسے بھی دکھ اور متعبیبت سے باب معل فرادیں گے۔

ارم الانمسيار مثالاً عَذَيْهِ مَا الكِ الرَّادِكُراي إس معملہ على ساعدی وسندہ النے۔

دَعُولَةُ ذِى النَّوُنِ إِذَا دَعَا رَبَهُ وَهُو نِي بَطْنِ الْحُوْتِ لِآ اِلْهَ الْآ اللهُ الْآ اللهُ الْآ اللهُ الْآ اللهُ اللهُ

ای طرح امام الانبیار متی الدینیة تم کا ایک اور رشاو گرای ماتم نے متدرک میں نقل کیا ہے۔

نى اكرم مَنْ لَلْمُعَلَيْهِ وَلَمْ سَلَّهُ مَلِيدًا كُمَّ اللَّهِ عَلَيْهِ كُمَا أُمَّ سِي أَوْجِها:

ٱلاَ أَخْبِرُكُمُ بِشَقُّ إِذَا نَزَلَ بِأَحَدِ شِكُمُّ كَمْبٌ آوْبَلَا ۚ قَرَعَا بِمِ الأَفْرَجَ اللَّهُ عَنْهُ.

کیا ہیں تھیں ایک آلی چیز نہ بتلاؤں کہ جب تھیں کوئی دکھ یا تکلیف نینج درتم اس کے ساتھ ہارگاہِ الی ٹی فریاد کرو تو الا تعالی تھی ری تصییبت اور دکھ کو دور کردے گا۔

قَبِّلَ بَالَيْ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ.

صحابیے کرائٹم نے عرض کیا: یارٹول اللہ منرور بہائیے۔ آپ نے فرایا: جب تھیں کوئی غم، دکم اور پریشانی لاحق ہو تو دی دعا مانگ لیا کرد جو دعاتھیل کے سبیٹ میں حضرت النی نے مانگی تھی۔

الأرتدالي زماتاب

﴿ فَلْوَالَ آنَهُ كَانَ مِنَ الْمُسَيِّحِيْنَ٥ لَلَبِثُ فِي بَطْنَةِ إِلَى نَوْمِ يُنِعَنُّونَ ﴾ (مافات ٢٥ : ١٣٣ ـ ١٣٣)

اگر بونس محیل کے پیٹ میں اللہ کی پاک بیان نہ کرتے (خاص آبل نہ لکارتے) تو قیامت کے دن تک مجیل کے پیٹ میں رہے۔

كونكار .... تو الله بعالي في حدرت وس عالينام كدود مرى الجاكر مناه تھیل کو سکے رہا کہ وہ بھاری امانت کو جو شب مرے پیٹ ایا ہے۔ کنی داؤ کوہام ک رے براگل دے۔ حربانی کاتعیل کرتے تو نے مجل نے صرت وائے مالیتا کو کا ر بھینگ دیا۔ لسٹ ماک نے کہا: ﴿ فَتَيَلَّتُ بِالْعَرَّآءِ وَمُوسَقِيمٌ ﴾ (٣٤: ١٥٥) میریم نے اسے ڈال دیا مکیلے میدال میں (جہال کول سایہ وار ورخت مد تھا، ند كول آس باس آبادى تھى) در دہ بار تھا۔ ( بھل كے بيث ميں رہنے ك وجه سے خیف اور مفتحل ہو گئے تھے۔ منہور می وحرت عبداللہ بن مسؤد اللّٰہ فرائے ہیں کہ جمل کے پیٹ میں رہنے کی دجہ سے ال کا جم الیے ہوگی نتا میسے برندے کا اُومواد کے

ہوتا ہے۔ (النسراب کثیر) ۔۔۔۔۔ میلی کے پیٹ کی گری کی دجہ سے ان کے بدن يركول بال نيس ريا شار)

اس مال میں منتکی برڈال دیدے سکتے۔

ميرالله كى رهمت متوجه بوئى اور ال كے جم كى حفاظت كے ليے يك بلیدار درفت اگادیا \_... مشتراک نے کیا :

﴿ وَ آ تُلِيِّنَنَّا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِين ﴾ (١٣١: ١٣١)

اور مم نے (ان کے جمع کی مفاقلت کے علیے) ان پر ایک ورخت

يلي والانكاديار

بَهْطِيْنِ جِراس درخت كوكية بن جرب ساق براور بليدار بو الله الوكول في كا في سير كدوك بيل فقي جيد حدرت ونس عاليتلا اہے تحیت جم پر لہیٹ لیتے سے اور اس فرر وہ مکیوں اور کمیٹرول سے

لمفوظ ربية مقيم

عفرت بونس علی بین اس بیل کے سائے میں رہنے گے ۔۔۔ چند روں کے بعد الیا جوا کہ بیل کی جڑکو کیڑ اگٹ کی اور اس طرح وہ بیل دان بدان سوکنے گی ۔۔۔۔ یہ ریج کر عضرت بونس ملائینلا کو بڑ تم اور بہت دکھ ہوا۔۔۔۔ کہ اس بیل کی ساتے میں رہتا تھ ۔۔۔ بڑا آ رام تھا ۔۔۔ مگر اب اس سائے ہے موجم ہوج ول گا۔

اس وقت الله رستالعزمت في منزريعه وي ان كو مخاطب فرمايا:

میرے بیارے اولی استے ملے یہ سامیہ دار بیل سینے ہاتھ سے لگاتی ہی بہیں ۔۔۔۔ اس پر آپ کی محنت مجی نہیں گی ۔۔۔۔ میر مجی اس کے سوکھنے کا تمیں بہت عم ہوا۔

الدی مسیدی مخلوق ہے ۔۔۔ اخیں تیرے شہسر نینویٰ کی بیک لاکھ سے زیادہ آبادی مسیدی مخلوق ہے دیاں جانور میں آبادی مسیدی مخلوق ہے ۔۔۔ وہاں جانور میں ایل جو ہے زیان اور ہے تصور ہیں۔ کسیدا ان سید کو بلاک کردینے میں ہیں اگراری جہیں جو گئی جا۔

ادر كيام اس مخلوق براس سے ريادہ مشيق ادر ميريان نہيں إلى چينے تم اس بيل سے مانوس ہور گر تم ان لوگوں كوچور كر ہے آئے ادر ميرے حكم كا انظار مى نہ كيا ..... ايك في كى شان اور مرتبہ كے يہ بات منامب نہيں تى ۔ انظار مى نہ كيا .... ايك في كى شان اور مرتبہ كے يہ بات منامب نہيں تى ۔ اب ناراش ہو كر ہے آئے تے ۔ انظار مى الله الله تاراش ہو كر ہے آئے تے ۔ انظار اور عذاب كى علامات ديج كر اجما كى طور بر توب ۔ انفوں نے تارادر عذاب كى علامات ديج كر اجما كى طور بر توب كل ہے ۔ انفوں نے تاراد کو بيغام دے كر مى ۔ انفوں نے تار سے معافی مانگ لى سب اور جو بيغام دے كر مى ۔ انفوں نے تار سے دوران اور انفوں نے تار انفوں نے تار انفوں نے تار ہے ہيں ۔۔۔ وہ بمارے فرمانبردار اور سے اللہ کے ہیں ۔۔۔ وہ بمارے فرمانبردار اور سے سے معافی بن کے ہیں ۔۔۔ وہ بمارے فرمانبردار اور سے سے معافی بن کے ہیں ۔۔۔ وہ بمارے فرمانبردار اور سے سے معافی بن کے ہیں ۔۔۔ وہ بمارے فرمانبردار اور سے سے معافی بن کے ہیں ۔۔۔ وہ بمارے فرمانبردار اور سے سے معافی بن کے ہیں ۔۔۔ وہ بمارے فرمانبردار اور سے سے معافی بن کے ہیں ۔۔۔۔ وہ بمارے فرمانبردار اور سے سے معافی بن کے ہیں ۔۔۔ وہ بمارے فرمانبردار اور سے سے معافی بن کے ہیں ۔۔۔ وہ بمارے فرمانبردار اور سے سے معافی بن کے ہیں ۔۔۔ وہ بمارے فرمانبردار اور سے سے بیں ہیں ہیں ۔۔۔ انسان اللہ کے ہیں ۔۔۔۔ وہ بمارے فرمانبردار اور سے سے بیں ہیں ہیں ۔۔۔ وہ بمارے فرمانبردار اور سے سے بیارے کی ہیں ۔۔۔ وہ بمارے فرمانبردار اور سے سے بیارے کی میں ۔۔۔ وہ بمارے کی میں ۔۔۔ وہ بمارے کی ہو بیارے کی میں ۔۔۔ وہ بمارے کی بیارے کی میں ۔۔۔ وہ بمارے کی میں کی بیارے کی دوران کی میں کی بیارے کی دوران کی میں کی بیارے کی دوران کی کی دوران کی دوران کی کی کی بیارے کی کی دوران کی دوران کی کی دوران کی کی دوران کی کی کی کی کی کر دوران کی کی دوران کی کی کی کر دوران کی دوران کی کی کر دوران کر

جاری رقمت کے قین سے اور آپ کی مؤٹر تیلیغ سے مورم ندرہ۔
جاری رقمت کے قین سے اور آپ کی مؤٹر تیلیغ سے مورم ندرہے۔
صفرت یونس علالیٹ اللہ تعالی کے فئم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی قوم کے ماں منیوی میں تشریب انے ۔ قوم کے لوگول نے صفرت یونس علالیٹ آپ اللہ اللہ اللہ کا اپنی اللہ کی زندگی صفرت یونس علالیٹ آپ اللہ اللہ موجود پایا تو بہت فوش اور مسردر جوئے۔ باتی کی زندگی صفرت یونس علالیا اللہ اللہ منیوی میں اپنی قوم کے اندر رہ کر گزاری اور دین کے معاملات میں الله کی رہے۔
رہے۔

رہ، میں مرسے رسب و صفرت ہونی طالبہ آیا کا انتقال ہی نینوی ہیں جواء اور ال کی قبر مُنوَّر بک نینوی میں بیء جو بعد میں نینوی کی تباہی و بربادی کی دجہ سے نا معلّوم ہوگئے۔ وما علینا الاالبلاغ العبین

## ستيرناعزير علاليشلا



الْحَدَّمُ لِلْهِ رَبِ الْعَالَمِيْنِ وَ الصَّلُوةُ وَ السَّلَامُ عَلَى سَيِدٍ الْاَلْمِ عِن اللّهِ عِن اللّهِ عِن اللّهِ عِن اللهِ وَ اصْحَالِهِ الْحَمْعِيْنِ امْا بَعْدَدُ وَاعْوَدُ بِاللهِ عِن الشَّيْطَانِ الرّحِيْمِ فِي اللهِ وَ اصْحَالِهِ الرّحْمُنِ الرّحِيْمِ فَوْ اوْ حَالَّذِي مَرَّ الشَّيْطَانِ الرّحِيْمِ بِسُدِ اللهِ الرّحْمُنِ الرّحِيْمِ فَوْ اوْ حَالَّذِي مَرَّ الشَّيْطَانِ الرّحِيْمِ بِسُدِ اللهِ الرّحْمُنِ الرّحِيْمِ فَوْ اوْ حَالَّذِي مَرَّ عَلَى الرّحِيْمِ فَوْ اوْ حَالَّذِي مَرَّ عَلَى الرَّحِيْمِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

سامعین گرای قدر إنظیم بین .... بین نے جن ایب کریمه کا سیارا ساہ یہ مورة البقرہ کی آیت ۲۵۹ ہے۔ اس بہت کریمہ بین آیک شخص کا ترکرہ اور دکر تحیر .... الدرب لعزت نے کیا ہے .... ایک شہر اور قربہ کا ذکر بھی اس بین بین میں بین .... مگر نام اس شخص کا ذکر نہیں کیا گیا ور نہ ہی اس لی گانام بلایا گیا۔ امام الانبيار من الدُمنية ومن سے بی ان کے ناموں کی تعین کے سلوم کوئی مستقد روایت موجود نہیں ۔۔۔ اصحاب رمون اور تابعین سے جو کی فتل کے کی فتل کیا گئے تھا کیا گئے ہوئی اور تابعین سے جو کی فتل کیا گئے ہوئی اللہ بن ملام من النون (جو تورات کے عالم تھا) رے النے قول منتول ہیں جن کو امر بینی روایات سے لیا گیا ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ جس شخص کا تذکرہ اس آبیت میں ہو رہا ہے وہ بی اسرائیل کے ایک تغییر صنرت یرمیاہ علایت اس تعم اور لتی سے مراد بہت المقدس کی بتی ہے ۔۔۔۔ اس قبل کو صاحب تفتص القرائ مولانا حفظ الرال سیواردی وَمُنْدُلُوْ قِال نے بیند فرمایا ہے۔۔۔

وَ الْمَارُ هُوَ عُنَ بُرُبُنُ شَرِخِيَا كَمَا اَخْرَجَهُ الْمَاكِمُ عَنْ عَلَيْ وَ اِسْمَاقُ بْنُ بَشَرٍ عَنِ اللّهِ عَبْالسِ وَعَبْدِ اللّهِ بْنِ سَلَامٍ وَ اللّهِ ذَهَ مَنْ عَلَيْ وَ وَعِكْرُ مَهُ وَ الرّبِيعُ وَحَلْقٌ كَثِيرٌ.

سیدنا علی بن ابی طالب رض النظر عدرالله بن عباس رض النظر الن

بیت المقدی ہے۔

ارشاد ماری ہے:

﴿ وَ فَالْتِ النَّبِهُوْدُ عُنَائِرٌ إِلَيْنَ اللَّهِ وَ قَالْتِ النَّصْرَى الْسَسِيحُ ابنُ اللَّهِ ﴾ الله وَ قَالَتِ النَّصْرَى السّسِيحُ ابنُ اللهِ ﴾ يهودن كهت بين كه عزير الله كابيًا هي ور عيائول كاكبنا به هيئ الله كابيًا هي عين الله كابيًا هي الله كابيًا على الله على الله كابيًا على الله كابيًا على الله كابيًا على الله على الله كابيًا على الله على ا

ابن الله كبن كي تقبيقت اور ايك حقيقت كي وخاصت كينا ور ايك حقيقت كي وخاصت كينا ور ايك حقيقت كي وخاصت كينا ور خردر كيم ميري اس بات كوذرا غور مع مني اور ذين نشين كري كيه:

میرون صرب عزر علیمال کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے ۔۔۔ ۔ اور عیمانی صرب عین علالیمال کو اللہ کا بیٹا کہتے ہے ۔۔۔ ۔ اور عیمانی صرب عین علالیمال کو اللہ کا بیٹا مجت میں ۔۔ ۔ اور مشرکین کمہ کا عقید، و نظریہ تھ کہ فرشتے اللہ کی بیٹیال بیں۔

(مشرکین مکہ سکے اس نظریے کو قرآن نے مودۃ صافات آیے۔ ۱۳۹ سے سے کر بہت ے ۱۵ تک میں بیان فرایا ہے۔)

یاد در تھے بہود ہول یا تصاری ۔۔۔۔ یا مشرکین مکہ یہ سب نوگ اللہ کے لیے بیٹے اور سٹیال اسس معن ایر نہیں مائے تھے کہ معاذاللہ الرَبُ الوزے نے شادی کی ہوگی ۔۔ مجر دظینہ زوجیت ادر کیا ہوگا۔۔ مجر اللہ کا سی کے بیان سے صورت عزیہ معزیہ معزیہ معزیہ اور فرشتے بیدا ہُونے ہوں اللہ کی سی کے بیل ایو اللہ کی سی کے اللہ دُر اللہ کے اللہ دیا اور اللہ کے بارے الیا

منحکہ خیر عتیدہ در نظریہ رکھتے۔ قرآن مجید کالبری نظر سے مطالعہ کریں و دائے ہوہا ، سے کہ داکس معنی میں ورکس نظریے سے اللہ کے ملے ادلاد تجویز کرتے تھے۔

إرشير بارى ہے:

﴿ وَقَالُوا الَّفَالَ اللَّهُ وَلَدًا ﴾ (١٠:١١)

، ور دہ کہتے ہیں کہ اللہ لے بیٹا بنالیا۔۔۔ ذرا اِنظار کے لفظ م فور ذریجے جمل کامنی "بنانا" کے آتے ہیں۔

آیک جو تا ہے بیٹا ہوتا ۔۔۔ ایک ہوتا ہے کئی کو بیٹا بینا ۔۔۔ ان دونوں میں جو درمنح اور نمایہ فرق ہے و ادنی عقل و مشتور رکھنے و اے سے بی گئی دور اوشیدہ نہیں ہے۔

"میٹا ہونا" کا مطلب ہے حققی بیٹے ۔۔۔ مسلی بیٹا جس نے بندے کی سوی کی کو کہ سے جنم لیا ۔۔اس کا ٹوان ، ادر جسم کا حقیہ۔

یوں ی وقد سے ماہی سے اس میں میرو ہم استان کا مطلب ہے کمی کو بیٹول کی طرح جابت ۔۔۔ اس اور "بیٹا بنا بینا" کا مطلب ہے کمی کو بیٹول کی طرح جابت ۔۔۔ اس سے بیٹوں جیس سنوک ۔۔۔۔ بیٹول کی طرح بیار کرنا۔

بیرور و نصاری کاعتبده تفاکه حضرت عزیز ادر صفرت عبینی کو الله فی میا

سالیات ... اسس وہ بیٹوں کی طرح جاہتاہے اور ان سے بیار کرتا ہے۔

اور مشرکین مکہ کا نظریہ نقاکہ فرشتے اللہ کو اسی طرح عبوب اور پیارے میں جس طرح کیا انسان کو اپ بیٹی سے پیار ہو تا ہے ۔۔۔ اور اللہ فرشتول کو بیٹیوں کو بیٹیوں کو بیٹیوں کو بیٹیوں کو بیٹیوں کو اپناہے۔

اور جس طرح دنیا کارستور ہے کہ باپ ، پنے بدیوں کی بات مان لیتا ہے۔۔۔۔۔ اور اپنے کچے افتتیار بنئے کے عوالے کر دیتا ہے، اس طرح اللہ مجی صفرت سزیج اور حضرت عین کی مفارش کورد نہیں کرتا

(ماری سُنتا نہیں اور ان کی مور تا نہیں، والا تظریبہ آئ مارے ہال کی

ادر الدُّنعالُ نے اسپنے کھی اختیارات عشرت عربی اور حنرت عنگل کے 10 <u>ا</u> کردیے جی ا

اور حبسس طرح ایک باب انج بنیول کی بات مان لینا ہے ۔۔۔ ان ک ہر خواہش ادر تمنا بیری کرتا ہے ۔ اِس طرح الڈیعالی بھی فسنسرشتوں ک مفارش کو روشیس فرما تا به

جس طرح بيني اور سينيال تحيى تازيس ... حمى لاد مين ابني بات باپ ہے منوالیتے ہیں ۔۔۔ اور تھی مند کرکے انی بات تسلیم کردالیتے ہیں ۔۔۔ ، ک مرح حفرت عنظی، صنرت عزیج اور فرشتے می جاری سفارش کرکے اللہ سے منواليت بين.

اس رنگ سی اور اس فطریے سے وہ حدرت عزر اور علی کو اللہ کے سیٹے ادر وشتوں کو اللہ کی سٹیال کہتے تھے۔

اس سے ملتی جلتی ایک اور مثال قرآن مجید سے بیان کرنا جاہتا ہوں ذر توجہ اور خور سے ساعیت فہائیے ...۔ ان شار اللہ العزیزِ مسئلہ کانی سد تک تھر ہائے گا۔

مورة توبر " بيت اس على الدَّرَبُ لوَّت سنَّے فرمایا : ﴿ إِنَّعَدُواْ ٱلْحَيَارُهُمْ وَرُغْمَانَهُمْ آرْبالًا إِسْ دُونِ اللَّهِ ﴾ (١:١٠) مہود و تفسیاری نے اپنے اپنے علیہ اور پہیسے دن کو اللہ کے سوا

رسب بنالياست.

مد آیت کرمه جب اثری تو صرت عدل بن ماتم رفاللفائد و عیمانیت سے اسلام ک طرف آئے تھے انعول نے ہی اکرم سٹاللز عنیہ وہم سے فیجا : يا رموں اللہ إسم عيسائيوں ميں تو ايسا كوئى شخص نہيں منسب حوالينے

مولوین کو اور پیرول کو رب کہنا ہو ۔۔۔۔ میر فٹ راکن کے اِسٹ اِدشاد کا مفترہ کے است

آت نے فرایا: یہ تھیک ہے اشوں نے زبان سے اپنے برہی بیٹواوں کو رہ کھی جیم اشوں نے زبان سے اپنے برہی بیٹواوں کو رہ کھی جیمی نہیں کہا ۔۔۔ لیکن یہ بات تو ان ہیں بائی جاتی ہے تاج کہ جن چیز کووا چیز کو ان کے برہی رہ جنا طلال کہد دیں وہ اس کو طلال مجھتے ہیں اور جس چیز کووا مرام کید دیں وہ سے حرام مان لیتے ہیں۔

را ایدری من ماتم و الفرائی نے کہا: \_\_\_ یہ بات تو ہے ۔۔۔ آپ نے فرایا: یک منہوم ہے ان کو رب بنائے کا۔ (تمذی)

اس ملیے کہ طال وحرم کا اختیار صرف اور صرف اللہ رَبُّ لحرت کوب مدر اختیار جب کسی اور میں مانا جسنے گاتو گویا کہ اسے رہ مان میا۔

رُجُوع برونے اصل موضوع عسرش میں یہ کر ہاتہ کہ

میرنا عزر علاینا ایک لیستی ... بیت المقدس کے قریب سے گررے ... و بی خسلی غو و بیت المقدس کے قریب سے گررے ... و بی خسانی غو و بیتھا ... وہ لیستی اپنی چیتوں کے بن گری تو ان تی۔

بابل کے محکوان بخت نصر لے اپنی جابر نہ اور ست اہرانہ طاقت سے بی اس ایس کے ممام علاقے کو بی اس اور فلسطین کے تمام علاقے کو بی اس اور فلسطین کے تمام علاقے کو

اه درباد كرديا تفسار بیت المقدس کی نمستی کمنڈر اور دیران پوٹی تھی ۔ نہ کوتی مکان ریا شه ادر نه بی مکین ریا تھ ۔۔۔ نہ کلیال ، نہ بازار ۔۔۔۔ نہ دکائیں نہ عبادست گالیا --- نوری کتی سلیے کا دھیر تنی .... منٹے توتے جست نقوش تی تھے والی کر بربادی، شاہی اور ور لی کامرشہ یوھ رہے تھے۔ حدرت حسسترم عاليه الم في أس ديران اور سباه شده كبستي كو . یچ کر از راه تخت و حب رت کیا : ﴿ أَنَّى يُعِي هَا إِن اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ (٧: ٥٥١) الله حسس طرح زندہ کرے گا؟ ( مینی آباد کرے گا) اِس سبستی کو بوت کے بعب مدر ( تعنی ایس سیابی و مربادی کے بیم) ابیها کعتدر ادر تناه سال دیراند..... أجرای جونی بیرمتی اور عمارتنس مپر کیے آباد بور اگی .... اور بظام رہے مردہ بنی دوبارہ زندگی کس طرب یائے گی .... فامرأ أو الياسيب كوتى نظر نهيل أمنا-یاد رکھیے کہ حدمت عزر عالیہ آل کے اس کہنے کا مطعب سرگز ہرگز نہیں ہےکہ ، خیس معاذ اللہ الله کی قررت ،ور لی کو دویارہ آباد کردیے کا بین لبيل همار یہ لیس تو ایمان کا حتہ ہے اور مرمومن کو ماصل ہے ۔۔۔ اللہ کے بی کو تو میر بطراق اولی بید تقین حاصل جوما جا ہے۔ ملکہ وہ کیفیت احیار ۔۔ مین زندہ کرنے کی کیفیت کا انی سمجھول ے مشاہرہ کرنا جاہتے تھے ۔۔۔۔ صرف شن کر بات کو مان لینا ۔۔۔۔ اور ایمان ے ، ما اور بات ہے ادر انی اسم کھوں سے ریجے لیٹا اُلگ بات ہے ۔۔۔۔ شنیدہ کے لوُد ماعد دہیرہ ۔۔۔۔ <u>مُنت</u>ے اور دیکھنے میں اِلمایال اور واقع فرق ہے۔

غرمنیکہ صنرت عزر عدایشا کولفین بھی تھ۔۔۔۔دوہرہ زندگ دینے پہ ایمان بھی تھا۔۔۔۔ مگر اطمینان قلب کے سید اپنی آتھوں سے دیکھنا چاہتے تھے۔ جید صنرت ابراہیم ضلیل اللہ علایشلا کے دافعہ میں ہے۔۔۔ اور حضرت عزر عدایشلا کے وقعہ کوجس آیٹ میں ذکر کیا س سے اگل آیت میں ان کا دافعہ بیان قرایا۔

صرت ابراسم عدایته ایک دل ایک دل این الله سے عرف کیا:

اورب این میسان می المبار مولا الم منج دکھاناتو مردول کو کیسے زندہ کرے گا؟ اے میرے بالنہار مولا الم منج دکھاناتو مردول کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ منال آؤلید گؤین ﴾ (۲۱۰:۲)

الله نے کہا: میڑے طل ایک بیرا ایمان اور لقین نہیں ہے کہ قیل ا مردوں کو زندہ کر سکتا ہول ۔۔۔ حضرت ابر جیم طالیخلا نے کہا: ۔۔۔ بلق ۔۔۔۔ بلق ۔۔۔۔ بلق ۔۔۔۔ بلق ۔۔۔۔ کیوں نہیں میرے موال ۔۔۔۔ انھان می ہے اور لیٹین می ہے۔

﴿ وَالْأِنْ لِيُطْمَيْزُ قَلْمِي ﴾

لیکن زندہ کرنے کی کئی صور تیں در مخطیف کی موسکی ہیں ہوئی اور کھی اور مخطیف کی معلوم کرنا کو تیں معلوم کرنا مائی ہوئی۔ معلوم کرنا مائی ہوئی۔

ای طرح صرت عزر علی کا ایمان مجی تھا اور نیمین مجی تا کہ ایمان مجی تھا اور نیمین مجی تا کہ اللہ رَبُ لوزت مُرووں کو ووہارہ زندہ کرسکتا ہے ور کرے گا ۔۔۔ مگر اضوں نے لیجن کی بیٹی ایقین اور حق النیمین ماصل ہوجئے ۔۔ تاکہ اپنی استحموں سے دیج بول اور اپنے سامنے ملاحظہ کرلوں۔ حضرت عزر عدایت کی ہے کہ اور مقوری دیر آرام کرنے ک عرض سے ایک ورفت کے بیچ لیمیٹ کی اور مقوری دیر آرام کرنے ک

یے درفت کے ساتھ باندھ دیا۔۔۔ آوشہ دان جس بیل کھانے پینے کا سامان بھی اُسے درفت کے سینے کا سامان بھی اُسے اُسے درفت کے بینے کی درسرام کے بینے کی درسرام کے بینے بیل تو سورج تقریب بلتد ہوچکا تھا۔

وْلَانْهُ اللَّهُ مِالَّةً عَلْمِ (٢٥٠: ٢٥٩)

ادر موت می یک دو سال کے بیے نہیں ۔۔۔ دس میں سال کے بیے نہیں ۔۔۔ دس میں سال کے بیے نہیں ۔۔۔ وس میں سال کے بیے نہیں ۔۔۔ اور قیامت تک کے بیے می نہیں ۔۔۔ بلکہ مِائَةً عَامِر مَرْت دَے دی متوسال کے لیے ۔

صنرت عزیر علایمال پر توسال کے بنیے موت طاری رہی ۔۔۔ اُن کا جسر ہم قدس زین کے اُوپر رہا ۔۔۔ وہ دن بی نہیں ہوئے ۔۔۔ اُن کا جسر اقدس نو سال تک محفوظ رہا ۔۔۔ وہ دن بی نہیں ہوئے ۔۔۔ اُن کا جسر اقدس نو سال تک محفوظ رہا اس علیہ کہ اہلی سندت کا محفظ عقیدہ اور الفالی نظریہ ہے کہ انبیاء کرام علیم شلا کے جساد دفات کے بعد قیامت تک کنوظ رہتے ہیں ۔۔۔ ان کو رسین کے کیرے محورے اور زمین کے ذرات نفسان نہیں بہنیاسکتے ۔۔۔ ان کے رسین کے کیرے مازہ ۔۔۔ اور زمین کے ذرات رستے ہیں ۔۔۔ ان کے برابر تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔

اس قانون کے تحت مقرت عزر علایشنام کا دجود منظر جسد متور۔۔۔
جم مقدس زمین کے آدم رہا اور اُن کی رُدرج مبارکہ جنت کے علی مقام پر رہی۔
﴿ لَهُ مَعَلَىٰ ﴾

موں کے بعد اللہ نے زندہ کرکے شمیا ۔۔۔ دوہارہ زندگی بخی۔ مصین گرای قدر ہے بہال یک ٹی کے ملے ایک مسئلہ مجھنے کے کھٹن فرائے کہ: اس كوالله رب العزت في الآن من اس طرح بيان فرايا: ﴿ كَيْفَ النَّهُ وَكُنْ مِاللَهِ وَكُنْ لَهُ وَالنَّا فَأَحْدَا كُمُّ عَصَّةَ يُعِينُكُمُ فَعَةَ يُعِينِكُمُ عَيْمَ النَهِ مُرْجَعُونَ ﴾ (٢٨:٢)

(و کو تم ترک کرکے اور غیراللہ کی عبادت کرکے) کس طراح اللہ کے مبادت کرکے) کس طراح اللہ کے مباوت کرکے) کس طراح اللہ کے مباوت میں اللہ کے مباوت کرتے ہور مالانکہ تم مُردے تھے۔ (العنی بے جان نطقے بالویں کی مباول میں میں ، یہ ایک موت ہوتی) عیراللہ نے تھیں زندہ کیا۔ (یہ ایک زندگی ہوتی) عیر اللہ نے تھیں مارے گا۔ (یہ دوسری موت ہول) عیر تم کو زندہ کرے گا۔ (یہ دوسری زندگی ہولی) عیر تم کو زندہ کرے گا۔ (یہ دوسری زندگی ہولی) عیرای کی طرف تم ونائے جادگے۔

، ی طرح قر، ک جید نے ایک اور جگہ بر مشرکین و کفار کی ایک بات کو

نقل فرمایا جوبات وه میدانی محترین کبین محمد

﴿ رَبِّنَا أَمَتَّنَا اللَّهُ إِن وَ مَعِينُتَنَا اللَّهُ أَيْنِ فَاعْتَرِ فَنَا بِذُكُوبِنَا ﴾

اے چارے یالنہار مولا ! اور زندگی دی در بار۔ (مومن ۲۰۰ ۱۱)

عشرت شاد عبدالقادر محدث دموی وَمُدَّلِدَ بِعلام البِيت كَي تَقْمير مِينَ تَوْرِدِ فرائے بیں : مورہ بقرہ کی آیت ۱۳۳۳ میں ایک واقعہ الرکور ہے کہ بنی إسرائیل کی
ایک قوم نے جہاد کا حکم لئے کے بعد جہاد سے بی جرایا ۔۔۔ وہ وہاں سے بھاگ
کوڑے ہوئے ۔۔۔۔ نسیں فوت اور ڈر محنوس ہو کہ میدان جہاد ہیں ہائیل
گوٹ ہوت آ جائے گی ۔۔۔۔ مارے جائیل گے موت کے ڈر سے اور
فوت سے بھاگ نظے وشے کی کہتا ہے:
فوت سے بھاگ نظے وقت کو ڈر سے ایکے وقت کے ڈر سے اور
﴿ آلَمْ تَوَ اِلْیَ الّذِینَ تَحَرَجُوا مِن دِیبَارِهِم وَ هُو الْوَفْ مَدَدَ الْمَوْتِ ﴾
کیا تو نے ان نوگوں کو نہیں دیجا ہو اپنے گروں سے نکلے ، وہ بڑاروں
کی تعداد میں تھے موت کے ڈر سے نکلے (۲۲۳:۲)
کی تعداد میں تھے موت کے ڈر سے نکلے (۲۲۳:۲)

مفترین نے کہا ان کی تعداد دس بڑار تھی ۔۔۔ اپنے شہر سے بھاگ کر سب دو بہاڑوں کے درمیان آیہ وسٹے مید ان ٹیل بھی ہے۔ سب دو بہاڑوں کے درمیان آیہ وسٹے مید ان ٹیل بھی ہے۔ گوٹوں ان کے شہر میں مہلک وہا بھوٹ پڑی سب کے سب دو بہاڑوں کے درمیان آیہ وسٹے مید ان کے دہر میں مہلک وہا بھوٹ پڑی سب کے درمیان نے دیا ہوٹ میں خون سے کہ وہا کی دجہ سے تقدر پر توکل ادر تھین نہ کیا ۔۔۔ اور اس خون سے کہ وہا کی دجہ سے تقدر پر توکل ادر تھین نہ کیا ۔۔۔ اور اس خون سے کہ دہا کی دجہ سے تقدر پر توکل ادر تھین نہ کیا ۔۔۔ اور اس خون سے کہ دہا کی دجہ سے تعدر کی دیا ہے۔۔ اور اس خون سے کہ دہا کی دجہ سے دور کی دور سے ایکا کی دیا ہے۔۔ اور اس خون سے کہ دہا کی دجہ سے دور کی دور اس خون سے کہ دہا کی دجہ سے دور کی دور اس خون سے کہ دہا کی دور سے دیا ہوں کیا ہوں کے دور کیا ہوں ک

مرجائیں گئے بھاگ نظے اور ایک وسیع میدان میں جا جہتے۔ اللہ رہ ایک حزت نے وو فرشتوں کو بھیجا ۔۔۔ جو میدان کے دونوں کاروں پر کواے تو نے اور البی سے تعالیٰ کہ وہ سب کے سب ای دقت الر

میر مات ون کے بعد اللہ دبال تورت نے بخیری زندہ کردیا۔
اس عجیب داقعہ میں لوگوں کے لیے نسیحت بی ہے، ہدایت بی ہے اور عبرت بی کہ دباک کی مبلک وہ کی وجہ سے خوت کے فوت اور ڈر سے جماگن بہ کئی مومن اور قدر ایک برایمان رکھنے والے کے لیے گئی اور ڈر سے جماگن بہ کئی مومن اور قدر ایک برایمان رکھنے والے کے لیے گئی بہیں ہے ۔۔۔ جس شخص کا یہ ایمان بی ہواور اللین بی کی ہو کہ موت کا ایک وقت بی مقبل ہے مقردہ وقت سے ایک وقت میں نہیں مقبل ہے مقردہ وقت سے ایک میٹر بہی نہیں ہوگئی ۔۔۔ اور جمل میٹر بہی نہیں اسکتی اور ایک میٹر کی تاخیر بھی نہیں ہوگئی ۔۔۔ اور جمل میٹر بہی ہوگئی ۔۔۔ اور جمل میٹر بہی ہوگئی ۔۔۔ اور جمل میٹر بہی ہوگئی اور اللہ تعالیٰ طنول بھی ہے وقبل بھی اور اللہ تعالیٰ طنول بھی ہے وقبل بھی اور اللہ تعالیٰ طنول بھی ہے وقبل بھی اور اللہ تعالیٰ کو میں میٹر بھی ہے۔ وقبل بھی اور اللہ تعالیٰ طنول بھی ہے وقبل بھی اور اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کی کی اور اللہ تعالیٰ کی کی میں کی میٹر اسی کی میٹر اسی کا سیب بھی۔

اس سے ملتے بیتے اور واقعات کی قرکن نے میان کیے کہ الارتبالیزیت کے موت دینے کے بعد اِک دُنیاس پیرزندہ کرکے ای قدرت کا اللہ رَبّار فرایا۔

صنرت موی علیبتل کی قرم کے نظر سردار جو کوہ مکور پر صنرت مول علیبتل کے ساتھ آئے ہے۔۔۔ بھر انھوں نے مند و عناد بین اور سرکتی بیں، علیبتل بوکر انتہائی نا مناسب مطالبہ کیا تو انھیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ۔۔ بھر صفرت موی علیبتل کی در فواست پر انھیں زندہ کردید

اس داقعہ کی تعمیل مورہ البقرہ آئیت ۵۵۔۵۳ یں بیان جوئی۔

یک اور واقعہ حضرت موی عظام اللہ کا کے زمانے میں میش آیا۔ جب اک شمس کے مال میر قبضہ کرنے کے سلیے اس سکے بچازاد بھائیوں نے اسے فنل كرديا .... بيرة الكول ك يتاتبيل بل ريا تفاتو الله في است قالول كا نام بناف کے لیے زندہ کردیا۔ (دیکھیے مورة البقرہ آمیت عدید) رُجُوع بسُوسِ نِے اصلِ مَوصُوع کے سامین کرای سندر! موطوعًا كوبيان كرتے توسئے منمنًا كي الى بائيں سمال بيں جن كوبيان كرنا \_\_\_\_ اور النا كنفسيل ميں جانا خطيب كے ليے متروري ہوتا ہے \_\_\_ امائي سي مسسل موصَّوع کی طرف ۔۔۔۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت حمسے نرم علالیتنا آپ نوب سکے سلیے موسنت طاری رہی ۔۔۔۔ نومال کے بعب، الاُربُ ُلورٹ نے انتیں زندہ کرکے اٹھایا واس وقست عمر کا دقت تھا ۔۔۔۔ مورن انجی غردسب نبين بُوائمسار المان ك بعر الله تدل في يوا : ﴿ كَمُ لَبِئْتَ ﴾ .... ميرے يورے بغيريبال كِما همرے يو حفرت عزم عليكيتلا سله واب ويا: ﴿ لَبِيَّتُ يُومًا ﴾ \_\_\_\_ ميرے الله س بيال أيك ون رہا ميوں - مير اضول في ديجا كه الحي توسورج محى غردب نبيل مواء اورس سريا نتا تو مورج طعوع بوچکا تھا .... مير بورا دن تونييں بنتا .... اس يہ ساتھ کہا : المرا و تعض يومر كا الله عند رما بول. يه حنرت عزير علايتِهَا) كالحض تنمينه تنما ..... اندازه تنما كاخيال تعلد النسي ان طويل عرصه ايك دن يا دن سے مجى كم محتوس جوا-الأرزية احزت في فيايا:

﴿ مِلْ لَبِلْتَ مِائَةً عِلْمِ ﴾ ميرت يَنفِيراك مِبال مَو مال شميرت إلى م

ایک کی کے لیے رکیے میال ایک کی کے لیے تمہر

ے ہٹ کر ۔۔ اور ہٹ دعری سے گزرہ کش کا کور میجیے ۔۔۔ ان شار اللہ کی مسئلے عل ہوجائیں گے۔

حنرت عزر عدالنظا نے توسال کی مذت کے بعد کیا جاب دیا۔۔ آبِدُتُ یَوْمَا آوُ بَعْضَ بَوْمِ ۔۔۔۔ می بہال ایک دن رہ ہوں یا دن کا بی ہم صتہ رہا ہوں۔

صدرت عزیر عظیر آل کے جواب سے یہ مسئلہ ادر یہ حقیقت واقع ہوگئ کہ جب کئی تخص کی روح اس کے بدن سے جدا ہوجاتی ہے ادر اس پر موت ا نیصلہ ہوج تا ہے ۔۔۔۔ تو دہ شخص اس ڈنیا کے طالت سے ب خبر ہوجاتا ہے پھر اسے دنیا کی ادر دنیا والول کی کوئی آواز منائی نہیں دیتی ۔۔۔ اور اے اردگرد ہوئے والے و قعات وکھائی نہیں دیتے۔

یاد رکھیے ہے جی ہوت کا قیسد ہوجائے ۔۔۔۔ وہ چہ نیک ہوا

بدکار ۔۔۔۔ وہ چہ ہویا ہرا ۔۔۔۔ دہ چہ صافح ہویا فائق ۔۔۔ وہ ور اللہ

ہ یائی اللہ ہو ۔۔ بیٹر ہویا انتی ۔۔ کوئی ہرگ ہو ۔۔ کوئی ہرہ ہو ۔۔

کوئی فیر ہو ۔۔ دہ دُیا کے مالات سے ۔۔۔۔ دُنی کی آد زول سے ۔۔ زالے میں ہوت ہوتا ہے ۔۔ نائل ہوتا ہے ۔۔۔ فائل ہوتا ہے ۔۔۔ فائل ہوتا ہے ۔۔۔ فائل ہوتا ہے ۔۔۔ فیر ہوتا ہے اور نہ کی کا سے سے مرنے کے بعد مرنے والے کو کوئی پیانہیں ہوتا کہ ہارے سلام شنتا ہے اور نہ کی کا بیغام شنتا ہے اور نہ کی کا سالم شنتا ہے اور نہ کوئی پیانہیں ہوتا کہ ہارے سلام شنتا ہے ۔۔۔ مرنے کے بعد مرنے والے کو کوئی پیانہیں ہوتا کہ ہارے سالم شنتا ہے ؟ اور کون نہیں آیا ۔۔۔ زائے میں کئے تغیرات

يد يوسيكي إلى اور كبتى شبريليال المكرين ؟

وه مستلد بكر مردب يست إلى بالمسيل و

یک چاعست ادر ایک گردہ کا کہتا ہے ہےکہ مُردے رُنب واوں کی ہائیں سنتے ہیں ۔۔ قرر سلام کبوتوده سلام شنت مبی بین اور عاب می دینت بی .... بلک قرر آنے دالول کو بیجانے می ایں ۔۔۔ تعبق غلوکے مربینوں کا کہتا ہے کہ وہ قبر کے أدريمي أوست بيندول كم متعلق بهال تك جائة بيل كديه ترب يا ماده ؟ جن لوگوں کا یہ خیال ہے ان کے پاس موالے ایکل کو کے .... موستے تھین وتھان کے \_\_\_ مواستے موضوع روایات کے \_\_\_ مواستے برگوں کے بے اص اقرال کے کوئی شمتند دلیل شیں ہے ۔۔۔۔ ان کے ماس نے اس نظریے رو وال مجد کی کوئی آیت .... کوئی مستند خبر متوار نہیں ہے .... بر گان و تخیفے میر ایک عمارت استوار کر دمکی ہے .... ولائل کے علاوہ ان لوگوں نے مرکز میں نہیں دیکھا کہ انفیں تجربہ ہوکہ مرلے والا مرالے کے بعد دُنیا مے طالت سے با فیر ہوتا ہے اور وُنیا دالول کی آد، ر کوشنتا ہے۔ دو سمری مجاعب جس میں نیم خریب بھی شاس میں ۔۔۔ اس کا علمیدہ اور نظریہ سبے کہ

مرنے والا چیب کوئی جو وہ دُنسیا والوں کی کوئی بات، کوئی کام، کوئی پیری باسلام نہیں سُن سسکتا۔۔۔۔ اور نہ بی دُنیا والوں کو دیجہ سکتا۔۔۔ اور نہ بی دُنیا والوں کو دیجہ سکتا۔۔۔ اور نہ بی دُنیا والوں کو دیجہ سکتا۔۔۔ اور ناکارہ جوجاتے بیل ۔۔۔ اگر مرنے والا مومی دار نیک ہے جو س نمسہ معلوج اور ناکارہ جوجاتے بیل ۔۔۔ اگر مرنے والا مومی اور کی اور کی مردح تیا ہے اور گر مشکل میں جائے ہوتا ہے اور اُس کی رُدح تیاست میں مشکل دیا جاتا ہے اور اُس کی رُدح تیاست مے سیلے بدن بیل نہیں آسکتی۔

شُرآن کہتاہے:
 ﴿ وَإِذَا النَّفُوسُ رَوَجت ﴾ (کور ۱۸: ۵)

قیامت کا دن ده دن جوگاجی میں روسیں اپنے جموں سے ملائی جائیگی ۔۔۔۔ بیان کرلے کا مقصد بہ ہے کہ روح دنیا سے بہت دور ہے اور سُنٹا کام ہوت روح کا ۔۔۔۔ بدن کا کام شُنا نہیں ہے۔ (شہ عبدالقادر محدث دہلوئ کے روح کا ۔۔۔۔ بدن کا کام شُنا نہیں ہے۔ (شہ عبدالقادر محدث دہلوئ کی ہوئے القرائن میں نکھتے ہیں: "قبرین پُر دمڑ بہیں شُنتا"۔) ۔۔۔ درقبر میں دمڑ اور بدن ہے اس کے نہ دہ شنتا ہے ، نہ دیکھتا ہے ، نہ جل سکتا ہے ، نہ دیکھتا ہے ، نہ جل سکتا ہے ، نہ دیکھتا ہے ، نہ جل سکتا ہے ، نہ کیکٹ سکتا ہے ، اور نہ ہوتگھ سکتا ہے ،

جو وگ مرددل کے شننے کے قائل نہیں ہیں، اگرچہ دلائل ان کے ہاں اللہ است بویہ ہیں، اللہ است نہیں ہیں، اللہ اور إرشادات نہویہ ہیں، الم اعظم ابر منیفہ وشارات کے مستند او ل ہیں ۔۔۔۔ حتی علی کی آرار ہیں ۔۔۔ علی دوبند کے ارشادات ہیں۔ (اس کے لیے میرا رسالہ اسکیا مردے شنتے ہیں؟ "کیا مردے شنتے ہیں؟ "کامطالعہ فیائے۔)

مگر است ولائل کے باوجود مرکر اضوں نے بھی نہیں دیکھا کہ ان کا مشاہدہ اور تجربہ جو کہ مُردے نہیں شنتے ۔۔۔۔ تو آئے فیصلہ ان سے نہیں کرداتے جو کہتے ہیں مُردے نہیں شنتے، اس سلے کہ انفول نے مرکز نہیں دیجا اور فیصد ان سے مجی نہیں کرواتے ہو کہتے ہیں کہ مردے شنتے ہیں۔
کونکہ مرکر انموں نے مجی نہیں دیکھ ۔۔۔۔ ان فیصد اس شفیت سے کروتے
ہیں ومعولی انسان نہیں مبلکہ اللہ کا نغیرہ اور انفون نے بورے موسال تک مرکر دیکھ ہے۔۔۔ انتخاب موسی کا نغیرہ ور مشاہدہ مجی ہے۔

وہ معنرت میرنا عزیر علیہ اللہ اللہ اللہ کے سے موت آئی اور اللہ کے سے موت آئی اور اللہ کے سے موت آئی اور اللہ کے سے موال ہر کہ بہال کئی طہرے جو سد جواب دستے جی ایک دن رہا ہوں یا دن کا جی گئے مستم سد۔ معنرت عزیر علیہ اللہ کے یہ جواب دے کر فیدنہ فرما دیا ،

کہ ج شخص موس کی آغوش میں جلاجاتا ہے۔۔ جاہے یہ بیری کیوں نے جو وہ دنیا والول کی کوئی واز نے جو وہ دنیا والول کی کوئی واز نے جو وہ دنیا والول کی کوئی واز نہیں شنتا ۔۔۔ وہ زبانے کی تبریلی اور تغیرات کو دیج نہیں سکتا۔۔۔ اسے دنیا کے صالات اور آ دازو نے کی کوئی خبر نہیں جوتی۔

سامعین گرای! انصاف سے بتلائے آگر صورت عزیر عالیہ تال خوت کے بعد دنیاک آ داڑی شن رہے ہوتے ادر مالات کودیج رہے پوتے آوگمی نو مال کی ندّے اور عرصے کوایک دِن یادِن کا کچھ صنہ نہ کہتے۔

ذرا اندازہ گائے ۔۔۔ معمُولی ساغور فرائے ! موسال کے عرصہ میں نائے کے اندر کھنے تغیرت رد نما جوئے جول کے ۔۔۔ کھنے واقعات و ماد ثانت میش آئے جول کے ۔۔۔ کھنے واقعات و ماد ثانت میش آئے جول کے۔۔

منوسال میں تقریبا چیشیں ہزار دن ہوتے ہیں ۔۔۔ چیشیس ہزار مرجبہ دن آیا ہوگا ادر چیشیس ہزار مرجبہ دن آیا ہوگا ادر چیشیس ہزار ہار راست کی تاریج چھائی ہوگی۔۔۔ بھی ہول عرصہ میں ادر شام کے ساتے میں ڈھلتے ہوں گئے ۔۔۔ نبوسال کے طویل عرصہ میں مردول کی کی بستہ راتیں می آئی ہول گی ادر گرمیول کی کردی دو بہری میں

آتی بول گی ..... سورج روزانه طبوع می جو تا برگا ور روزانه مغرب شی دوع می توگا ..... جاند سر ماه این منه باشیال تحیرتا بوگا .... میزدات ستارے مجمعات جوں گے ۔۔۔ بول نڈ آنڈ کے کی بار آئے ہوں گے ۔۔۔ ہر گے ہوں کے \_\_\_ کیلیان میکی عور کی \_\_\_ برش مری ہوگ \_\_\_ کیم معمول اور محمی موسا ومار \_\_\_ اوسلے بڑے عول کے \_\_\_ بوائل جاتی رہی جول کی \_\_\_ کمی زم و نازک اور کھی تُد و تر ۔۔۔۔ آندھیال ادر جھکڑ ادر طُوفائن آئے رہے ہول کے ۔۔۔ زارے می آئے ہوں گے، کمی معول اور کھی غیرمعولی ... برندے فعناؤں میں ولت بُون اور جلك بُول كررت رب بول كر مسرت وز علالتمال ان تمام حالات و واقعات سے اور ان تمام آوازوں سے سابے خبر رہے۔ ا كروه إل تغيرت ادر تبرشين سے باخبر بوتے ۔ اگر وہ رت دن ك آئے جانے سے باخبر جرتے .... اگر دہ دھوب جماؤں كو محتوس كرتے \_ آگر وہ مردی اور گری کو محتوس کرتے \_\_\_ آگر وہ اندھیوں ادر طُونانوں ک تیز آوازی شنتے ہوتے ... اگر وہ بادلوں ک گرے کی آواز کو شنتے اور کل ک چک کودیجے ہوتے ۔۔۔ تومیر منوسال کے عرصہ اور تذمت کو ایک دن یا دن كاتج عنه ندكيتر

معرت عزیر عالیہ اللہ کے واقعہ نے ۔۔۔۔ اور ان کے جوانے یہ حقیقت روز روش کی فرح داخ کردی ہے کہ مونے بعد انسان کا رشتہ اور علاقہ دنیا ہے۔ کردی ہے کوئی اوٹی جویا اعلیٰ ۔۔۔ آمتی ہویا ہی ۔۔۔ وہ دُنیا والوں کی ندہات سُن سکتا ہے اور ند دُنیا کے حالات کو دیجے سکتا ہے۔ وہ دُنیا والوں کی ندہات سُن سکتا ہے اور ند دُنیا کے حالات کو دیجے سکتا ہے۔ وہ دُنیا والوں کی ندہات سُن سکتا ہے اور ند دُنیا کے حالات کو دیجے سکتا ہے۔

﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَّنْ فِي القُبُودِ ﴾ (قاطر ٢٠: ٢٠)

ميرے بيارے شغير اور ميرے ميرب رسول \_\_\_ امام الانبيار اور

الني النيس مَنْ الْأَرْعَيْدِ وَكُمْ --- اور أواور رسي ---- بَيْن ايرول عَيرول كي بات میں کرتا، میں تو آپ کی بات کرتا ہوں کہ جو لوگ مرکر قبروں میں وأن ہو گئے گر آب می ان کومنانا جایل (جن کاکام پر سانا ہے) گر آپ بی قبرول س برون وگور کو منانا مایل توانب مجی ان کونهیں منا سکتے۔ ﴿ اللَّهُ لا تُسْمِعُ الْمَوْلُ ﴾ (اورة مل ١٤٠) میرے تیفیر إس بات میں كونى ملك وشد نہیں كر آپ مردول كو نبيل مثا سكتے۔ دُوسرامستله کھرا پا عنرت عزم علايملا كے اس و تعد مع دوسمرا مسئلہ ہے ماہت ہوا اور تھے آیا کہ وفات کے بعد انبیار کرام علیہ السّلام کی اروار مقدمہ ن کے وجود مستود میں موجود جس ہوئیں بلکہ ان کے وجود مبارکہ زمیں میں دفن جوجاتے ہیں اور ان کی ارواح طنیه عالم برزخ میں \_\_\_ جنت الفردوس کے علی و ارفع مقام بر استراحت فرما جوتى بال اور ال كالعنق اجساد كے سات نبيل جوتا \_\_\_ اس ملے ال ک حیات دنوی ناموتی اور جد عندی کے ساتھ نہیں وقی .... بلکہ ان کی حیات برزفی ہوتی ہے اور یہ حیات برزقی \_\_\_ دنیوی حیات سے بہت اعلی، بہت ارق ، بہت کل، اجل، امیر، اثرت، در بہت أول حیات ہے .... جے میدہ فاطمہ بنت کد بنی لُڑینیا نے بیان کرتے ہوئے کہ نخا: مُ حِنَّةُ الْعِنْ دُوسِ مَأْوَاتُهُ ( بِخَارِي) ميرے بياباتے جنت الفردوس ميں شكانا كير ليا۔۔۔ جنت الفردوس وہ مگرے حرک کی جست اللہ کاعرش ہے ۔۔۔۔ (دیامت الانہیاڑک طبقت مجنے کے ملیے مسیدا دمالہ الني مَنْ الْيُصَدِّدُ لُمْ" كَا مطالعه في التير )

سامسین گرای تسدد رُحُوع سُولِئے اصل مَوصُوع یں عرض کر رہا تھا کہ حدید عزر علالِمَلاً ہے موسال کی تذہب اور عرصے کو اپنے محال کے مطابق ایک ول یا دن کا تعمل هشه سِتابیا۔ مر اللَّهُ رَبُّ الرِّب في اللَّهُ وَمَامِا : ﴿ وَإِلَّهُ لِللَّهُ عَامِرٍ ﴾ میرے تغیروس ندت کوشم ایک دن یا دن کا می تعیل صف سال در جووہ مخرت موسال ہے۔ آپ بیبان فورے متوسال رہے ہیں۔ ذرا اپنے کھالے کو دیکھے ۔۔۔ سے طویل عرصہ میں اس کے اندر ذرہ کی بداو سیدا نہیں جو تی ۔ وہ کلاس انہیں ہے بلکہ آج می میلے دان کی ارا ترو تازه ہے۔ ﴿ فَانْظُرُ الَّى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمُ يَنْسَتَّهُ ﴾ پىر كال ديكھيے ۔۔۔ ۽ ادى قدرت ملاقلہ فرائے ۔۔ كہ ج كمانے پینے کی اشار چند گھنٹے تک میج نہیں رہ سکتیں وہ سوسال کے طوی عرصہ تک مرتم کے تغیرو تبدل سے محفوظ الل ۔۔۔۔ ان میں ذرہ مرابر مدبوبیدا انہیں ہوئی۔ ﴿ وَانْظُرُ إِلَّى جِمَادِكَ ﴾ اب ڈرا ہے گرھے کی طرت دیکھیے ۔۔۔۔ دیکی تو دہاں مواتے ہڑایں كے كئے مى نہيں تھ \_\_\_\_اس كے كوشت لوست كومتى نے كھاليا تھا \_\_\_اب ویکھیے ہم اسے کس طرح زندہ کرتے ہیں .... ﴿ وَلِنَجْعَلَكَ أَيُّهُ لِلتَّاسِ ﴾ " کہ آپ کو عین انتین ہوجائے اور اس طرح ہم آپ کو لوگول کے لیے نشانی بنادی ۔۔۔ سی مرتے کے بعد دوبارہ الشنے پر آپ کے اس

﴿ فَلَهَا تُمَالِنَ إِلَّهُ ﴾

مرجب سرسب کی دیج کر ۔۔۔ گرمدے کا زندہ جونا ۔۔۔۔ بہادش شہر کا آباد ہونا ۔۔۔ جب اپنی ستی جاگی آسکھوں سے مشاہرہ کرلیا ۔۔۔ اس النس علم التنين كے بعد عين النفين ہو كي أو فور أبول المنے : ﴿ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ عَمِلَى كُلِّ فَنَّ صَدِيدٌ ﴾ (٢٥٩:٢) اب مجھے مشاہدہ ہو گی ہے۔۔۔ اب مجھے مین انتین ہو گی ہے۔۔۔ اب یں لے انی محمول سے دیج لیاہے کہ اللہ رب احریت کی ذاستو کر ی سر جی ہر فادر ہے ۔۔۔ بنجے عین تقین ہو گیا ہے کہ مولا تو بغیرامباب و دمائل کے ع ملے کرسکتا ہے ۔۔۔۔ مجمع روکنے والا کوئی نہیں ۔۔۔ مجمع توکنے والا کوئی نہیں ہے ۔۔ توالیا قادر ہے و تھی عام نہیں ہوتا۔۔۔ توالیا داتا ہے جو طا كرك فوش جوتا ہے .... تواليه كل سے كه كسى كو خالى بائد والي نہيں كرتا \_\_\_ تو مردول سے رندہ اور رندول سے مردے لکانا ہے ۔۔۔۔ زمن میں تھے جوئے ایک والے کو سات مو دانول ایں بدل دیتا ہے .... بترے سائٹ کرتی چیز نامکن نہیں ۔۔۔ کوئی کام ممال نہیں ۔۔۔ ﷺ کوئی عاجز نہیں کرسکتا ۔۔۔۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَقَّ قَدِيدٍ مِن مَن عَن عَم مِن عَلَى أَمُوعِ \_\_\_ يترا اعلان ب \_\_\_ و مَا ذَالِكَ عَلَى اللهِ بِعَنِينِ \_\_\_ بَرِي شان ب \_\_\_ إِنَّ اللَّهُ عَنِيدٌ ذُوا انْتِقَام \_ - تَرِي وصف سهد وماعلينا الاالبلاع المبين

## حضرت لقمان حكيم رضى الأعرب



نَعْدُهُ وَ نَصَلِّى عَسلَى رَسُولِهِ الكَيْرِي الأَمِنِ وَعَلَى أَلِهِ وَ اَصَعَامِهِ اللهِ الْحَبْعِبْنَ آمّا بَعْدُ فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَحِيْمِ بِسَدِ اللهِ الرَحَمٰنِ الرَحِيْمِ فَلَ بَعْدُ اللهِ عَنَ الشَّيْطَانِ الرَحِيْمِ فَلَ مَنْ يَشَكُرُ اللهِ عَنْ الشَّيْطَانِ الرَحِيْمِ فَلَ وَمَنْ يَشَكُرُ اللهِ عَنْ الشَّيْطَانِ الرَحِيْمِ فَلَ وَمَنْ يَشَكُرُ اللهِ عَنْ الشَّيْطُ اللهِ عَنْ المَنْ اللهُ عَنْ حَمِيْلُاهِ وَمَنْ يَشْكُرُ لِللهِ عَنْ الشَّيْرُ فَي اللهُ عَنْ حَمِيْلُاهِ وَاللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ الل

(صَدَقَ اللهُ النَّهِ النَّقِلِّ الْعَظِيْمُ)

سامعین گرای قدر إسورا اتمان سے دو استیں ہیں نے ایکے ماسے تلادت کی ہیں۔ آپ ہی سان اس جو حفرات قراک جید سے گئے ہی تعلق رکھتے ہیں وہ کو گئے ہوں گئے ہوں گئے ہوں گئے ہوں گئے ہوں اس کا ذکر جبراور مذکرہ نجوا ہے۔ قراک مجید ہیں صرف اس جگہ پر ان کا مذکرہ کیا گیا ہے ۔ اور اس مناسبت سے بوری مورت کا نام ۔۔۔ مورة لقان رکھا گیا ہے۔ مفرت لقان کے مناسبت سے بوری مورت کا نام ۔۔۔ مفری اور مؤرفین نے مخرت لقان کے مناسبت کے بی ۔۔۔ مفرول کے اس کو ماد کے بی ۔۔۔ اور کی نے ان کو ماد کے کی ۔۔۔ اور کی نے ان کو ماد کے کی ۔۔۔ اور کی نے ان کو ماد کے کئی ۔۔۔ اور کی نے ان کو ماد کے کی ۔۔۔ اور کی نے ان کو ماد کے کا باشدہ قرار دو ہے ۔۔۔۔ اور کی نے ان کو ماد کے کا باشدہ قرار دو ہے ۔۔۔۔ اور کی نے ان کو ماد کے

فاندان سے سنوب کی ہے۔۔۔۔ کی نے کہا کہ وہ آزاد کردہ غلام تھے اور خور کی کی بیٹری تھے۔ (جر لی کی خوری کا بیٹری کے بیٹری کا بیٹری کا بیٹری کے بیٹے کو فرائی سرطی کی تھے۔ یہ بیٹری کا مشعب ہوئار نہیں۔ ) بلکہ بادشاہ تھے۔ اپنے جاتی شداد بن علا کے بعد محمرانی کے منصب ہوئار بیٹری بازی سروی کھان ۔۔۔ کی حضرات میدنا الیب جوئے ۔۔۔ کی حضرات میدنا الیب علائے کے مفال نہ حضرت میدنا الیب علائے کا خیال ہے مفال نہ و بھائی تھے۔ اور کی کا خیال ہے کہ خالہ زو بھائی تھے۔ اور کی کا خیال ہے کہ خالہ زو بھائی تھے۔ اور کی کا خیال ہے کہ خالہ زو بھائی تھے۔ اور کی کا خیال ہے کہ خالہ زو بھائی تھے۔ اور کی کا خیال ہے کہ خالہ زو بھائی تھے۔ اور کی کا خیال ہے کہ خالہ زو بھائی تھے۔ اور کی کا خیال کی عمراتی وراز ٹیون کہ انھوں نے انھوں نے کہ میزت لگان کی عمراتی وراز ٹیون کہ انھوں نے انھوں نے کہ میزت لگان کی عمراتی وراز ٹیون کہ انھوں نے کہ میزت لگان کی عمراتی وراز ٹیون کہ انھوں نے

تَفْرِرِ بِهِنادِی مِیں ہے کہ حضرت لَقَالَ کی عمراتی وراز تُہولی کہ اَعُول سے حضرت واؤد عذالِیہ کما زائد بھی پایا ۔۔۔۔ وَ اللّٰهُ اَ عَلْمُ بِاَلْطَهُ وَابِ۔

جَبُور علی أخت اور محابة كرافم كا يك نظريد اور خيال بك معنرت القان بى اور بغير بيس أخت معنوت القان بى اور بغير بيس تحم بلك ون تع \_\_\_\_ بارساخض تحم ودانا التحم اور وقت كى بادر التاه تحمد

علامہ زطبی نے حرت عبداللہ بن عمر فری النہ ہما کے والے سے یک روایت فنل کی ہے۔ ذراأے سنے :

عَنِ ابْنِ عُسَرَ قَالَ سَبِعَتُ رَسُولَ اللهِ بَالِاَعُكَانَ اللهِ عَلَاَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَ لَمُ اللهُ عَالَى لَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَى وَا حَبَّهُ وَمَنْ عَلَيْهِ بِالْمِكْمَةِ.

ابن عمر رق الله من كرية بي كه من في إلم الانبيار من الأيناء وألم كويد فرائد من الأيناء والم الانبيار من الأيناء والم الانبيار من الأيناء والمرائد والمرائد الله المرائد الله المال مندے تعمد وہ الله سے ممبنت كرتے تھے اور الله

رے محبت کرتا تھا اور انھیں اللہ نے چکمت کی نعمت سے مالا مال فرمایا تھا۔ علامه اين كشير ومُدالل قال من ماريخ من كبا: وَ الْمِشْهُورُ عَنِ الْجَمْهُورِ أَنَّهُ كَانَ حِكَيْمًا وَلِيًّا وَلَمْ نَكُنُ نَبِيًّا. اور حميمور كالمشبور ول بيرسيك لقال الله ك ولى ورحكم و دانا تنص تير، ني نهيل تحصر (البرايد والنهايه بنرم مزه ١٠٥) الذربُ لعزمت نے قرآن جید پی إرشاد فرمایا : ﴿ وَلَقَدُ النَّيْنَا لُقُمنَ الْحِكُمَةُ ﴾ (١٣: ١١) ہم نے لقان کو چھت منط، فرماتی۔ وشهراكن جبيد ميل مجمت كالفظ كئ معنوں ميں إستعال تيوا ہے ----بخت تمبی علم \_\_\_\_ بختمت سے مرادعتل وقیم \_\_\_\_ وائش مندی وتحج دا دی ہی اسابت رائے میں اور بردبادی می ۔۔۔۔کی جیوں برجمت سے مراد وہ کلام ہے جس سے نوگ تھیجت ماسسل کریں۔ اور وہ کلام ان کے دلوں میں ار جاتے اور اسس کلام کو شن کر اور مُفُولا کرکے لوگ ڈوسے وال تک بُغِانے کی کوششش کری۔ صنرت عبد الله من عناس من الكنائية اكا خيال هي مجمت سے مراد عقل و دانانی اور فراست و زیامت ہے۔ المام رازی ترمین للفائے کی رائے یہ ہے کہ علم کے مطابق عمل کرنے کا نام مگر ان تمام اقوال \_\_\_ اور متعترین کی رائے سرآ محصول پر ---- مبر الك في المحت كا فوليتورت سے فوليتور عد معنی اور مفيوم بيان كيا .... ممر ستسر ان جد ک ای سیت کو فور سے پڑھیں اور مدبر کری تو حکمت کا ج مغہوم مامط آتا ہے وہ ہے اپنے رہ کامشکر گزار بندہ بن جانا ۔۔۔ اور اللہ کی

تعتول کا بروقت شکر و کرتے رہنا۔ اِی سلیے اللہ رہ الدرت من صورت لقامن کو حکمت عطا کرنے کا اِک فرماكر ساته يى فرمايا: أن الشكر في ---- اس كا ايك معى تويه موسكت عرا ان اشكر إلى س بهد قلياً عدون مانا عائد اور معنى اس طرح كيا مائة: م نے لیاں کر مجمت عط فرمائی ۔۔۔۔ علم وعقل، فہم و فرامس دیانت و دانش مندی، چلم د بردپاری، صبرو استقلال کی دولت عطافی که الم ریا که ال افتتوں مر میرا محکر او کیا کرد۔ اور آن الشُكْنُ لِي كا درس معنى بير بوسكة عبيكم آن الشَكْنَ لِي مين أنْ منترہ مان لیا جائے اور معی بول کر سی جائے کہ میم نے صرب لقان کو ج چکمت عل کی تقی وہ پی حکمت تھی کہ عم نے انسیں شکر کرنے کی توفق کنتی۔ الینی اللہ رَبِّ لنزے کی تعمینوں کا شکر کرنا ہی سب سے بڑی جمت ہے۔ مورت لتمان میں حضرت لقان کی اینے بیٹے کو کی سختی تعلیموں کا گہری اور باریک نظروں سے مطالعہ کیا جائے تو صرمت لٹھائی کی درمائی اور فراست اور گفتگو كرفي كاستيقه اور فُوبِعُورت الدار كا بَوْني علم يوجاتا ، --- حضرت لمّال کی تعیوں میں بح جکمت کے سیتے موتی موجود ایل .... انحول نے کتے غُلِهُورت طريق سے .... ادر كِتْنَى خُوبِهُورت رَبِّي سے تعميرا كا إلى سب سے بیسے عقائد کی در نظر پر زور ویا ۔۔۔۔۔ پھر قیامت اور الدرب مرت کے علم و مررت لین توحید کا ذکر فرمایا ... عمّائد کی إسلاح کے ید اعمال کے اسلاح کی طرف توجہ فرمائی۔ اعمال میں فدر کا ذکر فرمایا، ج سب م مقدم ہے۔ عقائد و عمال کے بیان کے بعد ۔۔۔۔ لیٹی اٹی اِصلاح کے بعد دُدست،دس كي إسلاح كي طرف أوجه دلائي .... ييم آخر يل شين ، خلاق ادر شي معاشره كاذكر فرمايار مورة لفان میں عضرت لقان کی اُن تفیق کا ذکر کیا گیا جو سیحتی انمول کے جو سیحتی انمول کے جو سیحتی انمول کے جو سیخ کو کیں تھیں۔ مضد ریہ تھ کہ عام لوگوں کے ساتھ تھیجت میں ریا کاری ، تعنی بناوٹ، وحوکا اور فریب کاری پوسکتی ہے۔۔۔ گر ایک شفیق بہب جب بنے مینئے کو تعمیت کرتا ہے تو اس میں مرامرسخاتی ۔۔۔ قلوص ور بہر فوای کا جذب ہوتا ہے ۔۔۔۔ ویال غط برنی عیری اور مکاری کا امکان تک

اس کے علاوہ اہل عرب کے سلمنے صورت لقان کی نیمیتوں کا تذکرہ کرنے سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ عرب کے مشرکین کو بتایا جائے کہ صورت لقان کو بتایا جائے کہ صورت لقان کو بتا ہے ہوئے کہ صورت لقان کو بتم بھی وائش مند اور صاحب فراست بلنتے ہو ہم مجی اُن کا اِنترام کرتے ہو۔۔۔ اور اُن کے اقوال و إرشادات کو این نظارے میں ۔۔۔ اور اُن کے اقوال و إرشادات کو این نظاری فرید بیان کرتے ہو۔۔۔۔ اور این کرتے ہو۔۔۔۔

ة را أن كى تغليم برغور و فكر كرو \_\_\_ ذرا أن كى تغليم بُرو كر و يجور و فكر كرو \_\_\_ ذرا أن كى تغليم بُرو كر ويجو \_\_\_ اور ذرا أن نسيحتول كومسنوج النمول في النيخ بينے كوكيں تعبير \_\_\_ بجر أن نسيحتول كى آئينے ميں ديجيو كه صفرت لقان كى تعليمات كي تفييں اور تجمار \_\_ عمالة و اعمال اور كر توت كما بين ر

عفرت لقان کی بہالی سیست کرتے بیٹے کو این بیٹے کو این کے اپنے بیٹے کو این کے اپنے بیٹے کو این کی بیٹے کو این کی بیٹی کی سیست کرتے بوئے فرایا:

﴿ نَیْبُقَ لَا تُشْرِفُ بِاللّٰہِ ، اِنَّ اللّٰہِ اَلٰہُ کے ماتے کی کو شرکی نہ بنانا، بالنگ کے ماتے کی کو شرکی نہ بنانا، بالنگ میں بہاری ہے انعمانی اور ظلم عظیم ہے۔

میرے بیل میں اور ظلم عظیم ہے۔

میری بیل میں کی اور اس میں میں میں میں کو کر کے دور اس میں میں میں میں میں کو کر کے دور اس

CT

قبادت ۔ شرک سے دُور رہے اور توحید ہر کار بند رہنے ہے زور دیا ہے۔

کیونکہ جس طرح توصید ایمان کا جوہر۔۔۔۔ اِسلام کی رُدن ۔۔۔۔ عبادات کی جانات کے دِل عبادات کی جانات کے دِل خیاد ۔۔۔ قیامت کے دِل خیات کا ذریعہ ۔۔۔۔ ہوسٹے گئیتی کائنات ۔۔۔۔ جنست میں داخلے کا مبر اور تمام دین کا مخسنراور نجوڑ اور خلاصہ ہے۔

ای طرح مشمک ایمان کا قاتل ۔۔۔۔۔ اِسلام کے بلیے زہر۔۔ ہُمُ میں دافلے کا سبب ۔۔۔۔۔ اور شکول کے بلیے بربادی ہے ۔۔۔۔ اِی سیم اے سب ے بڑا گفت اوادر سب سے بڑا قسم قرار دیا گیا۔

متر ك ميدي إرشاد بوتاب:

﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفَرُ أَنْ يَشُوكَ سِنِهِ وَ يَغْفَرُ مَا دُولَتَ ذَلِكَ لِيسَ يُشَاءً عَ مِن يَشَرِكُ لِيسَ يُشَاءً عَظِيمًا ﴾ (مورة النَّماء عن يَشَرِكُ مِن يَشَرِكُ مِن الْهُ مَرَكَ كَوْمِعات نَهِين كرے كا اور شَرك كے عادہ بِي كناه كو جائے كا اور شَرك كے عادہ بِي كناه كو چاہے كا معاف كردے كا كول كم اللّه كے ساتھ جس نے كسى كوشركي مشرك الله كو جائے كا كول كم الله كے ساتھ جس نے كسى كوشركي مشرك الله على مائة جس نے كسى كوشركي مشرك الله على اور بہت بِرًا عبوث بائدها،

لین اگر مشرک شخص بغیر توبہ کے مرگیا ۔ توب وہ کوئی بڑا ہویا چھوٹا۔۔۔۔ کوئی اوٹی ہویا اعلی ۔۔۔ بنی کا بیٹا ہویا تی کا بہت ہو۔۔۔ کی ٹی کا بہت ہو۔۔۔ کی ٹی کا بہت ہو۔۔۔ اس کی جھا ہویا ہویا ہویا ہویا ہو ۔۔۔ اس کی جھا ہویا ہویا ہویا ہویا ہو ۔۔۔ اس کی جھا ہویا کوئی صورت نہیں ہے ۔۔ اس کے ملے جہتم کا دائی عذاب ہے اور جنت کی ہو تک اس مرحوام ہے۔

﴿ إِنَّهُ مَنْ تُشْدِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرْم اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَنْقَة ﴾ (الله ع: ٢٠) حسس في الله ك سائر كى كوست ميك بنايا الله في اس ب

جنت حرام کردی ہے۔

شرک کے علاوہ جینے بھی گناہ بین اللہ جاہے گاتو ابی رقمت و کرم ہے اور ہم لامبیار مثل لایملیدولم کی شفاعمت کو قبول کرکے معاف کردے گا۔۔۔۔ اگر نہ ک بغیر توہد کیے ور بغیر معافی مانکے معاف نہیں ہوگا۔

ید رکھیے! شرک کا مرت ایک علاج ہے اور وہ ہے جیتے ہی زندگی ہیں وید کربینا۔۔۔۔ زندگی معافی مانگ لیتا۔۔۔۔ ماری زندگی اور برسپابرس فرک کوست، خلاظت میں گزارے میرزندگی کے تحی دور میں اللہ ک بیت متوجہ ہوئی ۔۔۔۔ توب کی توفیق نصیب ہو تھی تو اللہ تعالیٰ زندگی کے تمام تر اللہ تا ہوں کومعاف فرما وے گا۔

مشرک کانمار جنازہ کی مشرک آدی (جوبغیر توبہ کیے مرکبا) کی مشرک کانمار جنازہ کے مرکبا) کی مشرک کانمار جنازہ کے مرکبا کی کوئی مشرک کو معاف نہیں کرتا ۔۔۔۔ اِس لیے مومنوں کو متابعی کرتا ۔۔۔۔ اِس لیے مومنوں کو

مشرك كاجست ازه نهيس يرهنار

الشُّدال إعلان كرتاب أَ إِمَا كَانَ لِلنَّيِّ وَ الْبَرِيْنَ أَمْنُوْا الْفَ يَسْتَعْفِهُ وَالْلَمُشُوكِينَ الْمُنُوا الْمُسَفِّرِكِينَ Kr

وَلُوْ حَالُوْا آولِي قَدْنِي ﴾ (موروَ توبه ١١٢)

ان البیار مثالاً النیار مثالاً النیار مثالاً این کی ابوطالب کے بیے دعاء مغفرت کونا بیست تھے، مگریہ آیت نازل کرکے اللہ رہ العزب کواس سے من فرادید اس قرح مدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن صورت ابراہیم فلیل اللہ عالیہ اللہ عالیہ مثرک دالد کے تی ہیں لب کھوٹا جاہیں گے ۔۔۔ مگر اللہ کے تی ہیں لب کھوٹا جاہیں گے ۔۔۔ مگر اللہ کے تی ہیں لب کھوٹا جاہیں گے ۔۔۔ مگر اللہ کے اللہ مشرک دالد کے تی ہیں لب کھوٹا جاہیں گے ۔۔۔ مگر اللہ کے دل گے۔۔۔

چاکارے کی کوئی صورت نہیں ہے۔

شرک عربی زبان کا نفظ ہے، اِس کے معنی نفت میں شرک<sup>ت اور</sup> سانجر پن سکے آتے ہیں ۔۔۔۔ گر شرعیت میں سشرک نام ہے اللہ کی دات

سشرک بیر کہ اللہ کی عقت تھی اور میں جانے۔ شلاکی کو

مجے کہ اس کو ہر بات معلوم بیاوہ جو جاہے کرسکت بیا

Scanned with CamScanner

چارا مبلا اور بڑا اس کے اختیار میں ہے اور یہ کہ اللہ کی تعظم ۔ کسی اور سے خربی کرے مشلا کسی کو سجدہ کرے اور اس سے ماجت مائع اس كو نختار جان كر. (موضح القرك) آئے یک إرشاد نبوتی کی روشی میں سٹمرک کی هیقت کو مھنے ک كوشش كرك. ایک موقع پر بیک شخس نے اہام الانبیار مَثَلُ الْمُمَنِیْدُولُم کے مامے ک والله وما شاء الله وما شاء تحمل \_\_\_ آت نے سے زمایا \_\_\_ آجَعَلْمَنِي بِنَّا .... بير عُلم بول كركيا أو في شجع الله كاشربك اور سائجي بناول لا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَمَا شَآءَ عُمَةً دُو قُولُوا مَا شَآءَ اللَّهُ وَخُدُهُ اس طرح ند كما كروكه: " و الله ويب ادر تمكر ويب "- بلكه أن ك كرد: " حوالله اكيلامات " . (مِشْكُوة مني ١٠٠٨) إس مدميك كي تشريح كمية عُظف مشور حتى عالم الله على قارى الطِّنْ الْأَنْ الْحَالِةِ الْ شهر و الكان كاب "مرتبات " من يحت بير : لَوْقَالُوا مَاشَاءَ اللَّهُ وَشَء مُعَمَّدُ لَكُانَ شِيرَكًا جَلِيًّا. اً كى نے كيا جو اللہ جا اور فير جاب تو يد صرح شرك جو كار امام الانبيار مظ المعتنية مل كم اس كم في آجعلتي يديًّا والح كرواكم إس طرح كا تُجله بولناكه: "جوگا دي هِ الله ادر أس كا رسول عيب كا" والح مشرك يء اب درا این گریان میں جانکیے .... این اردگرد نظر دور کے \_\_\_\_ این ماول ادر معارے کودیجیے۔ آپ کوقدم هم ير \_\_\_\_ روزايدكئ

مرتبہ یہ الغاظ سُننے کو ملیں کے \_\_\_\_ الله رسول دی مرض، الله تے الله دا

Scanned with CamScanner

ئی جے گاتے خیر بوجائے گی ۔۔۔۔ الله رسول تیکے بان ۔۔۔۔ الله ہی دی امان \_ الله ت الله وافع محافظ معروس \_ \_ الله في دارس .... الله تي وے والے ۔۔۔۔ اللہ تے پٹنے تن ماک و مہارا۔ امام الاسسسيام مَكَا لَا عَلَيْهِ مِنْ كَالْ عَلَيْهِ مِنْ الْمُعَالِيةِ مِنْ الْمُعَالِينِ توبير مس الناظ سشدكيه معلوم بوستے بين جن سے اِچتناب ضروري ہے۔ ہارے بڑے بڑے موصر کہانے والے حزات می لاشتوری طور ب كيتے بيں الله رمول وى تم ---- طالانكه ملعت اور قىم صرفت أور صرفت الله كے نام كى جوتى ب- النّررة العزب ك عدده كى اور كى قم كمانا شرك ب المام الانبيار من الدُعْنِية الم سن فهايا: مَنْ حَلْف بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشَرَكَ. (رَبْنِي، مِثْكُوهُ مَوْرِهِ) مِن شَفْ سَنْ غير الله ك تم كماتي اس في شرك كيار اس لیے کہ قیم کمائے دالے کاب عقیدہ اور یہ نظریہ ہوتاہے کہ اللہ میرے ول کے راز کو باشا ہے اور یں اپنے ول کی بات بر اللہ کو گواہ بنا رہا برل ۔۔۔ اگریں حبولی تسم اٹھا رہا ہوں تو دہ مجھے نقصان تہنچانے پر قادر ہے۔ اسب ج سخض الله کے مواکی ہی، دلی یا مام کی تم اشاتا ہے تواس کا عقیدہ کی کی جو تا ہے کہ وہ نی اور ولی عالم القیب ہے ۔۔۔ میرے دل کی بات ير كواه ب \_\_\_\_ ادر ى كانام شرك ب. ا من بدمتی سے جارے معاشرے اور اورے ماحل میں شرک کی تعقن مجری ہوائیں مل رہی ہیں ...۔۔ قبرول م مزاروں میر سرعام سجرہ رہریاں ہیں --- مزارون کے برملاطوات ہوتے ہیں ---- غیراللہ کو مرد کے لیے غائباتہ نگارى جوتى يى \_\_\_\_ اس برمان اور كھلے عام بيال مك كرا جا تا سے كريس حو تھ

ی ال ہے یہ جارے صرت حاحب ک نظرکم ہے ۔۔۔ ہاری مال

جول دا تاماس نے مردی ہے۔ ۔ صاحب قبرسے انی عابش الل مال مال مال مال مال مال مال مال عرضيال اكه لكه كر شكال بآلي بين \_\_\_\_ تذري جُرْها أن جال بين اور نيارك جاتے ایل ۔۔۔۔۔ یا معین الدین بٹی اللاے یار کشی کے تورے لگائے مانے يں ۔ ۔۔ انديار د ادليار كو عاضر د ناظر ادر عالم الفيب كي كر غائباند لكارا جاتا ہے . ... " و جدند دے كا و يو كون دے كا؟ "كى قواليال جوم جوم كري كى ادر مني عاتميا الساب میرے بیانی اگریہ تمام اعمال، اقوال اور افعال شرکیہ نہیں ہیں تو میر بائے شرک س جاور کا نام ہے ۔۔۔ ، پھر بتائے شرک کے کہتے ہیں۔ اللَّهِ رَبُّ عِرْت كى تعظيم غيرول يرخرج كرف كا نام بى توشرك كهلاتا ب \_\_\_\_ الدرَبُ لعربت كى صوات فيرون ين ماننا يى توشرك ب شاع كيتاب: ـ ہوجس میں عبدت کا دھوکا مخلوق کی دہ تعظیم نے کر جو خاص فدا کا حقد ہے مبددل میں اسے تعلیم نے کر اكبراله آبادى مروم نے كيا تھا: سے فدا کی ہے نہیں اس کے سو حاجت روا کوئی ظلات اس کے جو ہو مشرک ہے میں بھول تم ہویا ہو کوئی ایک شاعر نے کتے خُلِمُورت انداز میں شرک کی وضاحت کی ، ہے مر عقیدے مزاروں مر جمکانا بھی سب برک

منتول کا ماننا عادر جرمانا تھی ہے شرک

حشرمیں مشرک کی بخشمش ہونہیں سکتی کہی شرک سے ہوتی ہے توحید و سنت کی نفی

اور مولانا حال مرحوم نے کتنے ورو تھرے کہتے میں کہا ہے:

ج تقبرائے بیٹا خدا کا تو کافر ۔ کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر سیتش کری شوق سے جس کی جاہیں امامول کا رتبہ جی سے بڑھائیں شہیروں سے جا جا کے مانگیں ڈعائیں

كے غير كربت كى بوجا تو كافر سے آگ ہے بہر میرہ تو کافر مگر مومنول پر کشادہ بیل راہیں ی کو جو جایی خدا کر دکمائیں مزارول بيرجاجاك ننزري چڑمامتي

نہ توجیر میں کھے فلل اس سے آسنے ند اسلام مَكْرُست مد ايمان جلستے

(شرك كر حققت كو مجف كے ليے ميرارساله " شرك كيا ہے" كا مطالعه يكھير)

خيري إبت دور تكل كتي نی حسین به کردیا تھا کہ

رُحُوع بسُونے اصل موصُّوع

صرت نقان نے جمت سے مجرور موضحتیں اپنے نخت جگر کوکس ان میں سے بل ادر اولین نصیحت سے کی کہ شرک چونکہ فلیم عظیم ہے اس ملے کھی می اللہ کے ماتة کی کوشریک ور ساتھی نہ بٹانا۔

ورسری تعید اور کیا: حضرت لقان نے توحید کے بعد دوسری تعیمت اے

﴿ لَيُكُنَّ إِنَّهَا ۚ إِنَّ تَكَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ قِنْ خَرْدَلِ فَتَكُنُّ فِي صَغْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوْتِ آوُفِي الْأَرْضِ بَأْتِ بِهَا اللَّهُ ، إِنَّ اللَّهُ لَطِيْتُ خَبِيَّرٌ ﴾ (١٣: ١١) اے میرے بنٹے گرکوئی نیکی (تورید) یا گذاہ (شرک) رائی کے دائے کے برابر ہو۔۔۔ میرے بنٹے اگر کوئی چیزیا کوئی فصلت چی یا بُری، رائی کے مراب ہو۔ میرے بنٹے اگر کوئی چیزیا کوئی فصلت چی یا بُری، رائی کا ورانہ سامنے پُرا ہوا ہوت ہی نظر نہیں آتا) رائی کا یہ دانہ سامنے ہی نہ ہو بلکہ ایک پتر کے اندر نوشیدہ ہویا وہ دانہ آسمانوں کی بیٹر کے اندر نوشیدہ ہویا وہ دانہ آسمانوں کی بیٹر کے اندمیروں میں جو بیٹات بیٹا اللّلة ۔۔۔۔۔ بائد ایس پر ہویا رائی کا وہ دانہ رمین کے اندمیروں میں جو بیٹات بیٹا اللّلة ۔۔۔۔۔ بائد ایس رائی کے دانہ کو بی قیامت کے دن سامنے لائے گا۔

مختی نہیں ہے۔

ميرب بيارب سينية إلنمساز كوقائم ركمو

سنواور غور سے سسنو! اگر کئی انسان کے عمل استے زیادہ جول کر رہے وائیں ہے۔۔ مشرق سے لے کر رہے جائیں ہور کئے جائیں ۔۔۔۔ مشرق سے لے کر مغرب تک ماری نصا کو معرلیں ۔۔۔ گراک انسان کے عقیدے میں رائی کے دیلے کے بر بر شرک موجود جواتو یہ شرک اس کے تمام اعمال کو اس طرح منائع اور بہاد کردے گا جس طرح روئی کے ڈھٹر ہیں ایک متولی جگاری ڈوٹی کو جلا کر فاکستر کردیتی ہے۔

ای ملیے حزرت لقان کے تعین کرتے ہوئے سب سے بہلے عقیدسے کی درستگ کی تعین کی سب سے بہلے عقیدسے کی درستگ کی تعین کی سب سے بہلے مماز کو قائم رکھنے کی تعیمت کی۔۔۔ اور اعمال صالحہ میں سب سے بہلے نماز کو قائم رکھنے کی تعیمت کی۔

کونکہ اتحالِ مائے میں سے، علی اور بلند مقام نماز کا ہے ۔۔۔۔ اور نماز ایک ایساعل ہے جو ہرنی کی تربیت میں کئی تہ کئی توان ہے وقی رہا ہے مربی ہی ۔۔۔۔ اسلام کے تمام ارکان سے بہلے نماز فرض نجو تی تھی۔ مربیت عمدید میں بھی ہوت عملا ہوئے کے بعد پورے بارہ سال امام الانبیار مؤلائولڈیڈ کم کے بعد پورے بارہ سال امام الانبیار مؤلائولڈیڈ کم لے لوگوں کے مقیدے کی اصلاح فرمانی ۔۔۔ بارہ سال صرف ایک ہی دعوا ایک بی دعوا ایک بی مسئلے ہی کی دعوات دیتے رہے وہ آیک ہی مقیدہ توجید کی درگئی ۔۔۔۔ توجید رہائی کی تبلیغ ۔۔۔۔ اللہ بی کی اور بہت کی دعوات میں کہ اور ایک مسئلے کی کی دعوات دیتے رہے وہ دعوات کی اور بہت کی دعوات میں درگئی ۔۔۔۔ بارہ سال آلا اللہ ایک کیا جب کچھ لوگ اپنے دل دوراغ میں اور گول سے دل دوراغ میں ایک دورائی کیا ۔۔۔۔ ان کے دل شرک سے اپنے درب کی وصدانیت و الور بہت کو جگہ دے بھے ۔۔۔۔ ان کے دل شرک سے اپنے درب کی وصدانیت و الور بہت کو جگہ دے بھی ۔۔۔۔ ان کے دل شرک سے اپنے درب کی وصدانیت و الور بہت کو جگہ دے بھی ۔۔۔۔ ان کے دل شرک سے

رک ہوگئے ۔۔۔ وہ ہوگ کفرے رک سکتے ۔۔۔ انفول لے تحیر اللہ ک به .... اور الوہنیت کو دل سے کھریخا دیا ۔۔۔ آو اس وقت اعمال و رکان اِسلام س سے سے پہلے نماز فرض ہوتی اور اللہ رَبُّ اعزیتی اپنے صبیب مکرم رشول فترم مَالِ الْمُسْدِينَا لَم كُو عَرْثُ مِر السِّنِ عِلى بِالر نماز وَمن في لي \_\_\_ كيا: ميرے محبوب یزی اُنٹ کی معران یہ ہے کہ وہ میرے سامنے سربجود ہوجائی۔ ہے آتا تیری معران که تو لوح و قلم تک تینیا ادر میری معراج کہ تیں اُن کے قدم تک تینیا معترمت لتمال نے اپنے بیٹے کو یونٹی تعمیرے کرتے ﴿ وَامْرُ بِالْمَعْرُونِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكُو ﴾ (١٢ - ١٤) دد سرے لوگوں کو لیک کا محکم دے اور اشیں براتی ہے منع کر۔ علامہ الوى المالانتال كے بيال كك ہے: وَ الْمُوْ بِالْمُحُرُوفِ بِعِنِي التوحيد ... وَ انَّهَ عَنِ الْقُنْكَرِ يعنى الشرك .... رني كى سب ت برى یک توجد ہے اور ونیا کی سب سے بڑی بدی شرک سے۔ صرت لقان کی تعیمتول مروراً گیراغور فرمائیے ۔۔۔ میں اینے مبیلے سے فهایا که اپی ذات کی تمیل کرو.... توجید بر کارمند ریو.... قیامت گانتین د کھو --- نماز قائم رکھو \_\_\_ میرکها دوسرے لوگول کی اصلاح کی بی کوشسش کرو --- دومرے اوگول کو بی نیک کی ترغیب دیتے رجو۔۔۔۔ تاکہ مسلانوں کا ایکب بہترین معامنشسرہ معرض دحود میں آئے۔۔۔۔ ادر تمسیام مسمانوں میں شکل التوريع اريو ﴾ وَ اصْبِرْ عَسِلُ مَا آَ صَابِكَ مِ إِنَّ فُلِكَ مِنْ عَزْمِهِ الْأَمُودِ ﴾ (١٥: ١١)

میرے بیٹے جب تو او گوں کو نکی کا حکم دے گا اور جب تو برائی سے لوگول کر بن كرے كا .... بب تو توجيد كى د فوت دے كا .... اور جب تو شرك ي خلاف اعلان جہاد کرے گا ۔۔۔۔ تو لوگ بیری مخالفت کریں گئے ۔۔۔۔ مجم فرج طرے سے تنگ کری گے کھی جمانی ایز ایس ٹینجائی گے اور تھی ذہنی کوفت سے دد جار کریں گئے ۔۔ کمی طعن دشنیع کے نشتر جلائیں گے سیبتیال کسی ك \_\_\_ بہتان بلدميں ك \_\_\_ فترے لكيں ك \_\_\_ جب تو ان كى ركتے رگوں بر ہات رکھے گا ۔۔۔ برائی سکے قدیث آواز ، شائے گا ۔۔۔ تو بیر معمائ ور مشکات کار مامنا کرتا ہوگا نے دکھ اور مکلنیں سمیر گی ... رستے رکس کے ... میرسے بیٹے الیے حمن اور مشکل دفت میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا .... دادیلا نہیں کرنا \_\_\_ گھبراک تبلیغ حق سے کنرہ کش نہیں ہونا، بلکہ ﴿ وَاصْبِرُ عَلَى مَا آصَابَكَ ﴾ .... ج تكاليف، دكه اور معانب اس راسة یں سنیں اسی مردانہ وار برداشت کرنا ہے ۔۔۔ اسیں حوصلے اور مسرے

ون بر ۔۔ بس کی تفتیکو زم اور بیٹی ہو۔۔ ۔ اور جس کی بیال اور رنار مدّره: سیاند رو اور یاوگار تاور ای لیے صرت لٹمان نے اعمال کی اِسلاح کے بعد اپنے بیٹے کو نن خلاق اورنس معاشرہ ک تعیوست کرتے ہوئے زمایا : ﴿ وَالْمُعْرِفُولُ لِلنَّاسِ ﴾ (١٨: ١١) ادر اینا رخسار اوگوں سے نہ بھیرر ( نینی لوگوں سے غرور و تکتریس عبتلا ر کی نہ اِفتیار کر۔) صعب أوشول كى أيك بيارى كانام هے جب كسي أوشف كويد بياري لكي ہے تواس کی گردن ٹیزھی ہوجاتی ہے۔ ای مناسبیت سے جب کوئی تخش تکیرادر غرور سے اینا تنیر ہوگوں ہے بيريناب \_\_\_ ميره منه بات نيس كرناتوعرب دار كين إن : \_\_\_ فَدْصَعُرْ حَدُّونُ اس لِے اپنا مُنْ تَكْتِرُو عُرُور كى بِنابِراس أُوسْك كى طرح مير برے جے صعو کی بیاری لگ بال ہے۔ مطلب به سے کد دوسروں کو حقیر کا کر ۔۔۔ تکبر و خودر کی بتا بر لوگول ے نئے نہ بھیرا بلکہ عاجزیء انکہاری، ملنساری، تواضع اور بھیست کا مرتاد ہوگوں کے ماتھ کے ﴿ وَلَا تَمْتُ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا ﴾ (٣١: ١٨) ادر زین بر ازا تا بوانه چل۔ كونك المدرب لورث كن مُتكره الرائ والع المخيال مارت وال تنفح کومیند نہیں کرتا۔ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُعِبُّ كُلُّ عُمَّالٍ غَنُورٍ ﴾ (١٨:١١) موح اس شدمت انبماد \_\_ اور بے مدنوشی دخترست کو کہتے ہیں

عِ اللِّي مدود مِهلاً بك جائے۔

علامہ بن کشرور اللہ اللہ فرائے ایل کہ: مَرَح اس فوش، نشاہ اور مَرَت كوكھتے بيل جس ميں بلكا بن، كمشامي

اور سنجي ياتي جاتي جو

جس طرح گفتیا اور تم ظرف لوگ خوفی و تعزت کے موقع پر ادب و افغان اور غیرت کے موقع پر ادب و افغان اور غیرت کے تقامول کو لیس نیشت ڈل دیتے ہیں ۔۔۔۔ شرع و حیا کی پور اتار کر دور چینک دیتے ہیں ۔۔۔۔ بلکہ خلاف شرعیت اور خلاف اخلاق اجمان افغان اجمان افغان اجمان اور خلاف اخلاق اجمان اور خلاف اخلاق اجمان اور خلاف اخلاق اجمان اور خلاف اندا کے جوہان اندا ہے۔۔۔۔ جفیں دیجے کر حیا اندا ہے۔

عُذِيًّال الله مُتكبّر كوكية بن حس من تكبّر كے ساتھ ساتھ فود ليندن ا

فيب مي يور

فَخُوْد مبالغہ کا صغہ ہے۔۔۔ جس کامحتی ہے بہت اللہ والا۔۔۔۔ فَصُومًا وہ آدی ہوائی بہت گر کے والا۔۔۔۔ فَصُومًا وہ آدی ہوائی بہت گر کرنے والا۔۔۔۔ فَصُومًا وہ آدی ہوائی جیزوں پر فُو کر تاہے جس میں اس کا ذرق کال نہیں ہے۔ وولت دُنیا پر فُو کر تا ہے۔۔۔ کاروں اور سوار اول پر فُو کر تا ہے۔۔۔۔ کاروں اور سوار اول پر فُو کر تا ہے۔۔۔۔ کاروں اور سوار اول پر فُو کر تا ہے۔۔۔۔ مرابول، جانتیا دول، وَرَسُوں، بِافَات اور اپنے منصب پر فُو کر تا ہے۔ اس ہے دوقت اور آئی شمی رسیوں، بافات اور آئی شمی کے د

دورت دُنیا کے مل جانے میں بیرا کال کیاہے؟ کہ اس براتراتا ہے۔
کار، کوشی، باغات، رکائیں، مونا چاندی۔ ان کے مل جانے میں بیرا

کال کیا ہے کہ تواس پر فوکر تا ہے۔ صنرت لقان نے شن معاشرت کی تعیمت جاری رکھتے ہوتے فرایا :

لْ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ﴾ (١٦: ١١) انی جال اور رفتار میں میانہ ردی اختیار کریہ ﴿ اعْمَاضُ مِنْ صَوْتِكَ ﴾ (١٩: ١٩) ادر این آواز لیت اور همی رکھ ﴿ إِنَّ أَنْكُرُ الْاصُواتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ﴾ (١٩: ١٩) بلاشبه سب سے وحشت انگیزاور تابیندیده ،وارگدسے ک اوازسے، لعی این حال اور رفتار میں میاند روی اور متانب اختیار کر\_\_\_ اتناہیر نه چل که تکبر کا مثانیه ہو اور انتا اسمیت مجی نه چل که لوگ مریل اور ذلیل مجولیں \_ ای طی بات کرد توبلا مرورت بی بی کی کر بلند آ دارست بات نه کر که شف والا کان میں انگلیال سے اور وحشت محنوس کھے ۔۔۔ گر جینا اور جلانا اور ملنعر وازے بولنا كوئى خُونى يوتى تو سركدے ميں خُونى تُجرے زيادہ يالى جاتى ہے۔ سامعین گرای قدر! حسرمت لقال کی آخری تسیست میں کیتی چوہشورتی سے فاكراري واضع ملفساري اور عاجري كى ترفيب دى كئ سبك بيت كرف مي اوگوں سے سے رفی نہ کی جائے \_\_\_ زمین مر اکثر کرند چا، جائے \_\_\_ جال ڈمال سے فراور غرور کا شتیہ نہ ہو ۔۔۔ اور بات کرتے جوئے آواز ہی بجی غردر د تکبر کی وجہ سے سختی اور کرخست می نہ جو۔ میلی شریعتول میل مجی ور بماری شریعیت می میمی تواضع د انگساری کی تقلیم دی گئی ہے اور آسے برنويده در مخوب فعل است رار ديا گيا ہے۔ امام الانبيار صَلَّا لَأَعْتَبْ وَمَلَّا سَلِّهِ فَهُ عَا: مَنْ تَوَاضَعَ إِلَيْهِ رَفَعَهُ اللَّهُ حِ اللّٰهِ ثَمَالًا كَي رِمُناكِ لِيهِ عاجِزى و، مُكمارى اختيار كرتاب، الله تمالي

14.0

ائي رهمت و فمنل ہے اسے بلند وبالا فرما ديتا ہے۔

شربیت اسلامیہ نے کمبر و غرور سے منع کیا ہے اسلامیہ نے کمبر و غرور سے منع کیا ہے اسلامی کا حکم دیا ہے ۔۔۔۔ تکمبر و اللہ اللہ تعالیٰ کی صفحہ کہا گیا ہے جب حب میں دہ کئی کی سٹ مرکت اور ما نجرین کو برداشت نہیں کرتا۔

﴿ وَ لَنَهُ النَّكِبُرِينَآءُ فِي السَّمَانُوتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (مورة جائيه ٢٥ : ٣٥) اور ای الله کے ملیے بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں۔ اس ملیے مبدول کی مثال نہیں اور مبدول کے لائق نہیں کہ وہ گزر غرور کرئی۔

المام الانبیار متل الدُمَانی و الله فرایا: جس شخص کے دل میں راتی کے دانہ کے برابر میں تکبرو غرور ہوگادہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

ائى طرب ايك اور إرشاد سبكر:
جو شخص بير يدند كرتا بوكر لوگ اس كے مدائے كرا مربي تواس كو
جو بين كر وہ اپنا مكانا جو تم بيل بناليد
ايك موقع ير آئ من بناليد
ايك موقع ير آئ من إرشاد فرويا:
مَنْ جَوْ لَوْ مَنْ خَوْلُو مَنْ الله الله الله الله الله يومر الله يامة.

و خض غرور اور مكبر سے اپنا كيا مسينے كا اللہ اسے عض كى طرات قامت کے دان ( جمت ک) نظرسے نہیں دسیمے کار (البداؤد) ا بک مدمیث میں سے: آلًا ٱخْبِرَكُمُ بِأَمْلِ عُبَنِّتِهِ كُلُّ ضَعِيْفِ مُعَضَّعُفِ. ک تیں شم کو بتلاؤل کہ جنت کا حق دار کون ہے؟ ۔۔۔ ہروہ شخص ملتی ے و کرور ب اور لوگ أسے کرور ميں ایک اور ارشاد نبوی ہے: الحُتجَتِ النَّارُ وَ الْجِنَّةُ فَقَالَتِ النَّارُ هٰذِهِ يَذْخُلِي الْجَبَّارُونَ الْمُتَكَتِرُونَ وَقَالَ الْجَنَّةُ هَٰذِهِ يَدُخُلُنِي الصَّعَفَآءُو الْمساكِينَ. جنت اور جہنم کے بہی مبحثہ اور مناظرہ کیا ۔۔۔ جہنم نے کہا: مج ی سرش ور منکر و مغرور لوگ داخل جول کے \_\_\_ جنت نے کہا : خبر میں كزور اور تحداج ومسيكين لوك داخل جون عكر (مسم) سامعین گرای قدر ! تین اس موضوع بر کنی حقی ادر مام الاندیار مَنْ الرَّسِينِيةُ لَمْ كَ كُفِي إرشادات سب كے ملعظ بيش كردل. جننے إرساوات اور جننی مدش تیں نے آپ کومنائی \_\_\_ ان کے ایک ، یک لفظ سے بہ بات وضح جو رہی ہے کہ توانع و انکماری ۔۔ ادر عاجزی و ما کساری الله کے نزریک پیشدیدہ ہے۔۔۔۔ عاجزی کرتے والے لوگ جنت کے متی ہیں اور ان کے ملیے بہت خوشخبرال ہیں۔ ادر یو لوگ مُشکتر و مغرور بیل ادر تکسیسر و غرود اور فسنسرگی بیادی ين تبلل إلى، وه الله تعالى كى تكابور، بين نا يستديده اور معدُّوس بين الله اسي نوگور کی طرف رحمت کی نظم سرنہیں کرے گا۔۔۔۔ اور ایھیں جنت کی ہوا مي ميس کا مي

یاد رکھیے ۔۔۔۔ تگر اچھ مکان میں رہائش رکھنے کا نام نہیں ہے۔۔۔ تگر اچھ اور ہے۔۔ تگر اچھ مکان میں رہائش رکھنے کا نام نہیں ہے۔۔۔ تگر اچھ مکان میں رہائش رکھنے کا نام نہیں ہے۔۔۔ تگر اچھ مکان میں رہائش رکھنے کا نام نہیں ہے۔۔۔ بلکہ تگر نام ہے دو سردل کو ظیر اور زلیل مجھنے کا ۔۔۔ اچھا مباس بہن کر۔۔۔ بھی مواری ستعال کرتے ہوئے عرب نے خروں کو سلام کرنا تو دور کی بلت ہے خروں کو سلام کرنا تو دور کی بلت ہے ان کے سلام تک کا جاب نہ دینا ۔۔۔۔ غریوں کو سلام کرنا تو دور کی بلت نہ کرنا ہو ان کی عیادت نہ کرنا ہو تھیں ہو ان کے جائے۔۔۔ اس غرور کیتے معلن سے معاشرے کا ہم فردر شخص سے معاشرے کی کرنام سے معاشرے کا ہم فردر شخص سے معاشرے کی معاشرے کی کرنام شخص سے معاشرے کی معاشرے کی معاشرے کی کرنام شخص سے معاشرے کی کرنام شخص سے ک

صرع لقان نے اپنے بیٹے کو آخری شبحت میں اخلاق کا درس دیا۔۔۔
شین معاملات کی تاکید کی ۔۔۔۔ شین معاشرے کی شبحت کی ۔۔۔ کمبروغرورے
روکا ۔۔۔ گفتگو کرنے کا انداز سکھیا کہ بات کرد تواس میں فری ادر نطافت ہو۔
بیانے کا ڈھنگ بتایا کہ اِس میں دقار اور اِعتدال ہو۔۔ یات کنے کا ڈھنگ ہے اُن ور فٹھ بھے کر ور مٹم میلا کر بات کنے کا دوگا کہ اس میں غرور اور تکبریاں ہو تا ہے ۔۔۔ اور تکبرالدر شاطرت کی صفت ہے۔
اس میں غرور اور تکبریاں ہاتا ہے ۔۔۔ اور تکبرالدر شاط میں مواشرت کے صفت ہے۔
خوشکہ صفرت لقان نے چند مفاظ میں شین اخداق ،ورتس معاشرت کے

سول آیک لڑی میں پرووسیے۔ اللّٰہ دَسِّلِعزت ہیں ہی ال تھی تول پرعل کرنے کی توفیق مطافر السنے۔ و ما علینا الاالبلاغ المہین

<del>---</del>∳8<del>}---</del>

## حضرت متيرنا زكريا عداليتها



(صُدَقَ اللهُ النَّهُ النَّفِي الْعَظِيمُ)

مامعین گرای قدر إ مورة مریم کی ابتدائی آیات کریم .... بن کو کا فیر کا بید ایست کریم کی ابتدائی آیات بی آیک اووالعزم نینیم کاوت کرنے کا شجھے شرف ماصل ہوا۔ ان آیات بی آیک اووالعزم نینیم طنرت مریم تا رکزیا علایشا کا ذکر خیر اللہ رَبُ لعزت نے فرمایا ہے۔ قرائی علایشا کا مذکرہ کیا گیا ہے۔ قرائی علیشا کا مذکرہ کیا گیا ہے۔ قرائی علیشا کا مذکرہ کیا گیا ہے۔ سورة الله عام بین ۔۔۔ مورة الل عمران میں ۔۔۔ مورة الله عام بین ۔۔۔ مورة الله عام بین ۔۔۔ مورة مریم میں ۔۔۔ مورة الله عام بین الله عام بین الله عام بین ۔۔۔ مورة الله عام بین کے الله عام بین الله عام بین الله عام بین کے ال

اور مورة الأنبيار بيل

(دور جاہلیت میں عرب کے اندر جو کائن کا ایک تصور پایا جاتا ہے کہ کائن غیب کی خبر ہے اور شمنقبل سکے مالات بتایا کرتے ہے ۔۔۔ وہ ان کاہنول سے الگ شخیب کی خبر ہے اور شمنقبل سکے مالات بتایا کرتے ہے ۔۔۔ وہ ان کاہنول سے الگ شخیب کے خبر ہے اس سے الگ شخیب کے جات جاتے ہاری شرعیت نے کاہنول کے ہائل جانے سے منع ذیایا ۔۔۔۔ اور ان سے خبب کی خبر دل کے اور ان سے خبب

من بید بی کئی مرتبہ و وسرے اندایہ کے تذکروں میں بیان کرچا ہوں کے تذکروں میں بیان کرچا ہوں کہ تمام انسبیاء کرام ان کی دوزی بانت کی محنت سے کاتے تھے اور کی پر وج جس بنتے تھے ۔۔۔ اللہ کا نی چاہے ڈنیا کا بادشاہ اور تخکران کی کیول نہ ہو ۔۔۔ گر اپنی معیشت کے لیے اور بال بچی کے پیٹ بانے کے لیے مزدوری اور محنت کرتا تھا ۔۔۔ ای سے برنی نے اور بر رائوں نے جب اپنی تعت اور اپنی رادری اور اپنی قوم کو اللہ کا بیغام تہنیا ۔۔۔ دعوست دی اور تیل کی تو اور اپنی برادری اور اپنی قوم کو اللہ کا بیغام تہنیا ۔۔۔ دعوست دی اور تیلن کی تو اس کے ساتھ ہی برما اطال فرای :

﴿ مِنْ أَنْسُتُلَكُمْ عَلَيْكِ مِنْ أَجْرِي إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِي الْعُلَمِينَ ﴾ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مالگیا، میرا اجر رب العالمین کے ساادر کی کے پاس نہیں ہے۔ (مورة شعرار ٢٩ : ١٠٩) ﴿ إِلَّ اسْتَلْكُمْ عَلَيْهِ مَالًّا وَإِنَّ آجُرِي إِلَّا عَلَى اللهِ ﴾ (مورة تجور ١٩:١١) نیں تم سے اس سیلغ بر مال کا موالی تہیں ہوں، مسیدی مزدوری الد کے زمیرے۔ صبیب نجار شہید نے اٹی قوم کو خلاب کرتے ہوئے کہا تھا: ﴿ إِنَّ يِعُوا مَنْ لا يَسْتَلَكُمُ أَجُرًا ﴾ (سورة ياسين ٢١:١١) بیردی کرد اس شف کی جوئم سے اجرت کاطاب نہیں ہے۔ صنرت ذکریا علایشلام سمی انجی روزی کے ملیے ۔ بال بحول کا پیدی یالے کے سے نوری (ارحنی) کابیٹر کرتے تھے۔ امام الاغبيار مثلالاً عنيه ولل في فرمايا : كَانَ زَكْرِيًّا غَبَّارًا . . . مسلم كتاب الانبياء) معنوست ذکریا نجاری کا کام کرتے تھے۔ من ذكريا طاليتم ك رميم كى بيدائش اور زكريا كى كفالت رشخ داروں میں ایک تخص غمران من ناخی اور اس کی سیبی حد۔۔۔۔ نیک، شربعین، مسامح اور يابرا السال ستعير وہ ددنون اولاد کی تمت سے عردم تے ۔۔۔ ہروقت اللہ سے اولاد کی تعمت کی دعا کرتے رہے تھے ۔۔۔۔ مجراللہ کی رخمت متوجہ بوئی اور عمران کی بین امیر سے ہوتی \_\_\_ عسمران کی سوی نے ایک مثنت اور نازور انی جے مِسْسِراً كَ سِنْ إِن الفاظ مِين ذكر لسندرما يا :

اب تمام کابنوں کی اور بیت انقدس کے تمام فادموں کی تمنا ادر فواجش تھی کہ یہ اس کی تربیت ادر فواجش تھی کہ یہ اور کی جاری کفالت بین دی جائے تاکہ ہم اس کی تربیت ادر پردرش کریں ۔۔۔۔ عبرت زکریا علائے تاکہ بی بیت المقدس کے خادموں بیل میں درش کریں ۔۔۔۔ اور مالہ مال کی طرح ہوتی ہے۔۔۔ اور مالہ مال کی طرح ہوتی ہے۔۔۔ اور مالہ مال کی طرح ہوتی ہے۔۔۔۔ اور مالہ مال کی طرح ہوتی ہے۔۔۔۔

بَى اكرم مَثَلَّالُمُ عَيْدُونُمُ لِيَ مِنْ فِيهِا حِسِدِ اَلْخَالَةُ بِمَغْزِلَةِ الْكُمْرِ اعادى باب الحضائة) .... فاله مال كى مجد ركتى سبع .. . مثليد قاله كو ينجاني ر س سے " مای " کہا ہا تا ہے۔۔۔ لین " مال ی " صنرت ذکریا عللیشلام نے مریم کے ساتھ اس رشتے کو دلیل بناکر ہ اور کے کہ مریم میری کفالت میں وی جاتے۔ مگر تمام کا بن چونکہ مریم کو اپنی کفالت اور میودرش میں سینے کے خواہش مند تھے ۔۔۔۔ اس سلیے قرعہ اند زی کا فیسیہ ہوا اور قرعہ اندازی میں نام صنرت رَكِ عَالِيتِها إِي كَا لِكُلارِ اللَّهُ رَبُّ لِعَرْسَتَ سِلْمِ قُرْآنَ مِجْبِهِ مِنْ اسْ قَرْعَهِ انْدُ زَي كالسِيدِ اور كابِنُول كے مائك جنگزے كا تذكرہ اس طرح فرمايا ہے: ﴿ وَمَا كُنْتَ لِدَيْهِمِ إِذْ يُلْقُونَ آقَالَا مَهُمْ آيَّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَعَ مِ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ٥ ﴾ (مورة ال عمران ٢ : ٣٠٠) میرے بیارے ،ور آخری پنیم است ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ لوگ اپنے قلم (قرعہ اندازی کے لیے ڈال دے تھے کہ ان میں سے كن مريم كى بردرش كرسے ور آب ال لوگول كے ياس موجود تبيل تھے جب وہ وگ مریم کی کفالت کے بارے میں امیں میں بھائٹر رہے ہے۔ (سامعین گرای قرر ا بہال ایک لحد کے لیے شہر کر خور کیجیے ... یں نے صرف و، قعد بیان نہیں کرنا بلکہ واقعہ بیان کرتے ہوئے ایسے مسائل جن سے عقیدہ کی اصلاح ہوتی ہو ۔۔۔ اخیر سمی بیان کرنا ہے۔ تاکہ آہے۔ کا عقیدہ تودید پختہ اور مضیوط ہواور شرک کی رکیس کٹ جائیں۔ ذرا اس آئیت کرئیہ کو ایک ہار غور سے پڑھیں ور اس کے ترجمہ میر عور فرائي تويه حقيقت اور ميه مسئله بالكل واسع جوباتا هي اور بيه باست محرك

سائے آتی ہے کہ اہام الانہیاء خاتم التنہ مؤالاً علیہ وجود بڑی شان اور او خ منام کے عاصر و تاظر نہیں بیں ۔۔۔ وہ جرمگہ موجود نہیں بیں ۔۔۔ اللہ رَبُّ العرب کی اللہ علیہ وہ خادر صاف انداز میں ذیا رہا ہے کہ جب وہ نوگ مریم کی کفالی کے لیے جمالاً رہے تھے تو مرے تبغیر آپ ان کے باس موجود نہیں نے ۔۔۔ وگو ا بہنا عقیدہ درست کراو۔۔۔ اپنا نظریہ قرآن کے مطاباتی بناو کر مفاوق میں سے کوئی فائی ۔۔۔ کوئی انسان ۔۔ اور انسانوں میں سے کوئی تی، دل، پیرہ تعیر ماضر د ناظر نہیں اسے کوئی انسان ۔۔ اور انسانوں میں سے کوئی تی، دل، پیرہ تعیر ماضر د ناظر نہیں کوئی انسان مریم صنوت و کرئی عالم د ناظر نہیں کوئی انسان مریم صنوت و کرئی عالم د ناظر نہیں انسان کی ہے۔ ) کفالت و پرورش میں دے دی گئیں۔ جب مریم کھ بڑی ہوگئیں ۔۔۔ باتوں کو اس کوئی کوئی سے باتوں کو اس کوئی کوئی سے باتوں کو اس کے بیت کوئی کے قابل ہوگئیں ۔۔۔ تو صنوت ذکریا عدالے کیا گا نے بیت المدس میں ایک کمرہ ان کے بیت مختوص کر دیا ۔۔۔ جبال وہ دِن گزارتیں اور المتدس میں ایک کمرہ ان کے بیت مختوص کر دیا ۔۔۔ جبال وہ دِن گزارتیں اور المتدس میں ایک کمرہ ان کے بیت مختوص کر دیا ۔۔۔ جبال وہ دِن گزارتیں اور المیں ایک کمرہ ان کے بیت میں ایک کمرہ ان کے بیت مختوص کر دیا ۔۔۔ جبال وہ دِن گزارتیں اور المیں ایک کمرہ ان کے بیت مختوص کر دیا ۔۔۔ جبال وہ دِن گزارتیں اور

رات اپنی قارہ کے ہال ہو کرلیر کرتیں۔

مر کیم کے ہال ب کرلیر کرتیں۔

مر کیم کے ہال لیے عوصم بھل ہے کہ جب کمی کئی کام کی غرق ب تے ۔۔۔۔

مر کیم کے باہر تشریب نے جاتے تو مری کے کرے کو باہرے بند کرکے جاتے ۔۔۔۔

مگر جب وہ واپس تشریب لاتے اور دروازہ کھولتے ۔۔۔۔ تو دیکھتے کہ مریم کے پاس بے موسم بھل اور میوے موجود ہیں۔

ایک مرتبہ عدرت ذکریا عالیہ لل نے بند کمرے میں مریم کے پاس بے موسم بھل دیکھ کراز راہ تجنب دریافت فرمایا:

مرتبہ عذرت ذکریا عالیہ لل نے بند کمرے میں مریم کے پاس بے موسم بھل دیکھ کراز راہ تجنب دریافت فرمایا:

اے مربم ان ساول کا زمانہ اور موسم یالکل جیس ۔۔۔ تیرے ہاس

ر اولاد کی دعا حضرت زکر علاید کا ادلاد کی دعا کر علاید کا اولاد کی محمد اولاد کی دع

تے۔ ۔ ان کی عمرایک رو بت کی بنایر تشرسال ۔۔۔ ایک قل کے مطابق نے۔ اور یک روابیت کے مطابق وہ سال ۔۔۔ اور یک روابیت کے مطابق وہ سال ۔۔۔ اور یک روابیت کے مطابق کے مطابق

علادا دی ان کی دوج نخرم یا نجو تھیں اولاد چننے کے قاب ہی نہیں تھیں ۔۔۔۔ عفرت ذکر یا علی نیس اوس بات کا می اصاص تھا کہ میں اولاد میں تھے۔ اور دوست سے مودم ہوں ۔۔۔۔ مگر ان کو زیادہ فکر اور زیادہ خیال اس بات کا عاکم میرے رشتے در اور بعاتی بند ہیں۔ اور میرے پہلے آئے والے لوگ عاکم میرے رشتے در اور بعاتی بند کی ایموائیل کی رجبری و واجنائی اس التی نہیں ۔۔۔ وہ دین و اجنائی ۔۔۔ وہ دین و کرکیں ۔۔۔ وہ دین و کرکیں ۔۔۔ وہ دین و فرایس میں اور منصب سنیمال مکیں ۔۔۔ وہ دین و فرایس مرانیام دے سکیں ۔۔۔ وہ دین و فرایس مرانیام دے سکیں ۔۔۔ وہ دین و فرایس مرانیام دے سکیں ۔۔۔ وہ دین و فرایس کا کام اور منصب سنیمال سکیں ۔۔۔ وہ دعوت الی الله ۔۔۔ اور تبیخ کا فرایس مرانیام دے سکیں ۔۔۔ اس میلی اندو سکین ۔۔۔ اس میلی اندو سے اگر الله وسے الوزت میری گود ہری کردے ۔۔۔ اور شمیلی کردے تو شمیلی کردے تو شمیلی کردے والا میکون ہوں کہ رہری و راہنمائی کرتے والا سے اور دین کی خدمت کرتے والا موجود ہے۔

1/40

إس ملي حبب دُعاماً كَا تَوْكِب:

وَ يَرِثُقَى وَ يَرِثُ مِنْ أَلِي يَعَقُوبُ ﴾ (١:١١) \_\_\_ كر تجم ايك وارق

عطافرما ج میرا می دارث بنے اور ایعقوب کے خاندان کا مجی وارث ب

اس آبیت سے اہل کیے استدلال کرتے ہیں ک

کیاانبیار کیوراشت ہوتی ہے

نبیر کرام کی ور شت ہوتی ہے اور دومرے نوگوں کی فرن انبیار کرام کے

اموال اور جائیداد کی میراث کے طور پر دارٹول میں تقیم ہوتی ہے۔
گر اہل سنت کا لفریہ ور مسلک بیہ ہے کہ اتبیار کرام کی فخوصیات
میں ہے ایک تحکومیت یہ ہے کہ وہ نہ کئی کے وارث ہوتے ہیں اور نہ الن ا کول وارث بنتا ہے ۔۔۔۔ انبیار کرام اپنے بعد دنیا کا بال، باغات، زیرات اور دنیا کی جائیداد وراث میں مجموز نے ۔۔۔ بلکہ علم و جگمت وراث میں اور دنیا کی جائیداد وراث میں مجموز نے ۔۔۔ بلکہ علم و جگمت وراث میں

مجبور کر دنیا سے رخست ہوتے ہیں۔ (نیس صرت سیرنا شلیمان عدالیمال) کے دانعہ میں اسے تفصیل سے بیان کرچکا ہوں۔ )

المي سُفْت اور لم الشَّنَعُ كَا مُعَدَّمُ لَنْبُ عَلَى بِهِ روايت موجود به :

إِنَّ الْعُنْمَاءَ وَرِثَةُ الْآثَمِيَّا عِ وَ ذَالِكَ إِنَّ الْآثِمِيَّا عَ لَمَ يُوزِلُوْا وَرَعَمَّنَا وَلَا وَبُنَارًا النَّمَا وَرَتُوْا الْمَادِيثُ مِنْ الْمَادِيثِيمِ مُ فَمَنُ الْمَادُ لِيثُنَّ مِنْ الْمَادِيثِيمِ مُ فَمَنُ المَّذَ لِيثُنَّ مِنْ المَادِيثِيمِ مُ فَمَنُ المَّذَ لِيثُنَّ مِنْ المَادِيثِيمِ مُ فَمَنُ المَّذَ لِيثُنَّ مِنْ المَادِيثِيمِ مُ فَمَنُ المَّذَ لِيثُنَّ اللَّهُ اللَّهُ المُنْ المَّذَ لِيثُنَّ مِنْ المَادِيثِيمِ مُ فَمَنُ المَّذَ لِيثُنَّ المَّذَ لِيثُنَّ المَالِمُ المُنْ المُنْ المُن المُن المَادُولِيمُ المَادُولِيمُ المَالِمُ المُن المُن المَادِيمُ المَادُولِيمُ المَادُولِيمُ المَادُولِيمُ المَادُولِيمُ المُن المَادِيمُ المَادُولِيمُ المَادُولِيمُ المُن المَادُولِيمُ المُن المَادُولِيمُ المَادُولِيمُ المُن المَادِيمُ المَادُولِيمُ المُن المُن المُن المُن المُن المُن المُن المَادُولِيمُ المُن المُ

بِنْهَا فَقَدُ ٱخَذَ بِحَقِّا قَالِمٍ.

علد انیار کے وارث بی اور اس کی وجہ یہ سب کہ ہم انبیام ورج و رینار کا وارٹ کی کو ہیں بالے بلکہ اپنے مکیانہ اقال وراثت جیوڑ نے بیل جس نے ال اقال وارٹ دات میں سے کوئی چیز ماص کی تواس نے نبوت کی میراث کا بڑا صنہ یایا۔

علاده ازی حضرت زکریا طلیاندلا جید برگزیده تغیر در نی کی ذات اس

ان المرد بالا الم كرد الله الم كرد ميرك بعد ميرى جانداد اور ميرك الله كاري وارث مرك الله كونى مير الله كاري وارث من الله كونى مير الله كاري وارث من الله كونى مير وارث الله كاري والله كاري وارث الله كاري والله كاري

ایک بائیداد اور ال سے بیار نہیں ہوتا ۔۔۔ وہ اپنا دل دنیا کی تقیس سے نفیس چیز ایک سات میں المیر ہیں ہوتا ۔۔۔ اسے دنیا ل بائید اور اللہ اللہ اللہ دنیا کے مال سے سب پرورہ ہو کر اپنے ول و دماغ میں اپنے خالق د مالک کوس لیتے ہیں۔۔

ور مجر ذراب می تودیجی تا ایک حنرت زکریا طالیم ایکی است زے سے مرب در ور جاگیر دار تونیس تیجے کہ خس سین سینے پیچے مجوزی ہوتی ڈھیر ساری درت در کشیر مال کی فکر ہو۔۔۔۔ بلکہ عنرت رکریا عالیہ ایم ممنول کام کاج کر کے بیاادر اپنے گھر والول کا بیٹ یالے تھے۔

ئیں ہٹائے ۔۔۔۔ ان ہی قدموں ہے۔۔۔ ای جگہ ادر ای وقت ۔۔۔۔ ا ذَكَرِينًا رَبُّهُ . . . اخول نے است رب كو يكارا ..... اور يكارا بى كر و . اوركس الداز سے اس كو الدري العزت سے قرآن مي بيان قرمايات. ﴿ اذْبَادُى رَبُّهُ بِدُآءً خَمِيًّا ﴾

جب زكرياتي اين رب كويارا حكي حيك

زكريا علاينلاائي .... جيكي جيكي ... رریاسیسا ۔ ۔۔۔ پہر اور کے ۔۔۔ پہر اور کے ایست اور کے بہرا

اس سے کہ دعا اور ایار میں افغار میشر اور پندبیرہ ہے ۔۔۔۔ ایک تواس س ر ما کاری ، رکھاور \_\_\_\_ بنادیث اور تمانش کا خطرہ نمیں ہوتا \_\_\_ آئیستہ واڑ می نکارنا اخلاص کی علامت سے۔

دوممرا اس بلیے کہ جس کو نگارا جا رہا ہے اس کے علیے بلند و میت وزرارے ۔۔۔ اس کے بال تفی وجرایک میں ہے 🕻 وال جنگ بِالْقُولِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ الْسِرَّوَ الْحُلَّى ﴾ (ظ. ٧٠ : ١)

لیمل خفترین نے آہستہ اور بست سواز سے نگار نے کی وجہ یہ تھی ہے کہ حدرت زکریا علیمتال کی عربیت زیادہ ہو گئی تھے۔۔۔ اور بڑھاہے ک کروری اور نقابست اور منعت کی وجرے ان کی آورزیں بی متحت اور کرد ری پیدا ہوگئ تی۔۔۔ وہ مبند آ دار سے بات نہیں کر سکتے تھے۔ اس عيد آسته آو زه يكارف كاذكر بوا اور آبستر آواز كے ماخر جيك خيك كالنف كي ايك وجه علار ف يربهين يتي سهكه اس سلير آجسته كارا کہ کہیں قری رشتے وار میری دما کو نہ شن ہیں۔۔۔ اگر اضوں نے شن لیا کہ ایک سویس سال کا بورها اس عمرس بیا مانگ ریا ہے تو وہ ممؤ کرس کے اور \_\_\_ براق اڑائیں گے \_\_\_ و انتماعلم بالصواب.

﴿ بِ إِنَّ وَهِنِ الْعَظْمُ مِنِينَ وَالشَّبَعَلَ الرَّأُسُ شَيْرًا ﴾ (٣:١٠) عفرت ذكريًا على المراء ممنّا سے الله الرود ممنّا سے بہتے ۔۔۔۔ جینے كى التجا ادر ذی کے سے بیلے --- ای مزوری، بے لی عافزی اور ناتو فی کا ذکر کیا۔ میرے بالنہار مولا ! میری بریال کرور یو گئ ہیں . ... اومیدہ عو گئ ہیں رد میں سب سے مخت چن بڑی ہوتی ہے۔۔۔۔ تیب وہ مخت سے گزور یو کی ب تو دوسرے بدن کا حال و اس سے بی زیادہ بالا ہوگا ۔۔۔ گوشت وست و بحر بہت ہی گزور ہوں کے ۔۔ عضرت زکریا علیمثلا نے عاجزی اور وانع كرتے ہوئے ظاہرى امباب بر اعتماد نہيں كيا بلكه الله كى رقمت .... الله كى بدد و لعرت ير محرومها كيار ﴿ وَ اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ﴾ (١٩: م) مُولا إ برُحاليك كى دير مد ميرا مرككل طور ير مفيد ي كيا ہے - ---تربه شاہرے کہ انسان کی داڑھی پہلے سنید جو آب ہے اور سمرکے بال بعد میں سفید وسے بیں ...۔ عضرت ذکریا علالے ملا الے اپنے سرکے بالول کی سفیدی کا ذکر کیا .... کہ اب تو سرے بالول میں بھی جاندی مجلکنے گل ہے اور وہ بھی برت کی طرح مفيد ہوگيہ۔ ﴿ وَلَمْ أَكُنَّ مِنْ عَلَّالِكَ رَبِّ شَقِيًّا ﴾ (١٠ : ٣) مُولا إلى يُر يُع من مالك كر مودم نيس روا يُول. مول إس تيرا وه مبده بول جي توني عرصةِ ورازي الين لكف و كرم كا فوكر بنايا ہے .... بين في جب تھي مانكا تونے عطاكيا .... بين نے جب نمی دست سوال دراز کما توسلے تمبی خال باتہ نہیں لوٹایا ۔۔۔ تیری حمامیت و علانے بیشہ میری آرزوں کے لائ رکمی ۔۔۔ نیرے کرم نے آئ تک می کھے تھے ارم نسر كيد

رسي المنترن مولانا حسين في والإيقال في وَ لَمْ آكُنّ ، بِدُعَالِكَ رَبِ

شَقِیًا ۔۔۔ کامنیٰ بڑا فوصورت فرایا :

ہولا اِ تُحَرِیت مَانگ کے ۔۔۔ بیں "ہا" سبیتہ ہے۔ اور معنی اول کریں گے۔۔۔

مولا اِ تُحَرِیت مَانگ کے ۔۔۔ اور تُحَرِی عصم مانگینے کے سبب میں بدخت نہیں عول اور تحریراللہ کو بکار تا ہے ۔۔۔

عول ۔۔۔ بدخت تو وہ ہے جو تیزا دروازہ جیوڑ کر غیراللہ کو بکار تا ہے ۔۔۔ برخت اور بداھیب تو وہ ہے جو تی ایک یک تا ہے جو تی ایک اللک ۔۔۔ قارر بداھیب تو وہ ہے جو مالک الملک ۔۔۔ قارر بداھیب تو وہ ہے جو مالک الملک ۔۔۔ قارر

وقرير \_\_\_ فالب وعزيز ادر زبردست كوهيور كراهين كارتاب جوعاجز به بس ادر مجور إن \_\_\_ السي تهارتاب و لا يَسْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ في السّبوتِ

وَالْارْضِ كامصداق إلى-

بریخت ادر برنفسیب تورہ ہے جسمینے اللّٰ عَآء وَات کو جور کر الله کو کھور کر اللہ کو کھور کر اللہ کو کھار تا ہے جو اس کی کھار کو قیاست کی بھی تک شننے کی طاقت نہیں رکھنے اللہ تقدیم کے اللہ تقدیم کے اللہ میں کھار و و و و اللہ تقدیم کھاری کھار نہیں شننے۔) کا معدات ہے۔

بریخت اور بد نفسیب تو دہ ہے جو لا ستأخُدُة سِنَةً وَ لاَ لَوْمُ ۔۔۔ دات کوچیور کر ، نفس نکارت اسے جو نیند کی دادی میں پُنِ کر دنیا اور دنیا کے حالت سے خبر اور خافل ہوجائے ہیں۔

بر بخت تو رہ ہے جو قادر و مالک کو چیوٹر کر عاجروں کو نیار تا ہے ۔۔۔ داتا کو جیوٹر کر منگوں کو بیار تا ہے ۔۔۔ داتا کو جیوٹر کر منگوں کو نیار تا ہے ۔۔۔ داتا کو جیوٹر کر منگوں کو نیار تا ہے ۔۔۔ جو حاجت روا کو چیوٹر کر فیرول کو نیار تا ہے ۔۔۔ جو حاجت روا کو چیوٹر کر منگوات میں گھرے ہودک حاجت مندول کو نیار تا ہے ۔۔۔۔ مشکل کشا کو چیوٹر کر منگلات میں گھرے ہودک کو نیار تا ہے ۔۔۔۔ جو القوی، طاقت در، زور سور، خالب، عزز ۔۔۔۔

ردات القبار المجار - القادر - القادر - المقدر المقدر المقدر الخلاق - المورد قرال كونيار تا المجار المورد كرال كونيار تا المج كردات بدلنا نهيل بالت بيل المورد كرال كونيار تا المحتمد المورد المقدر المقدم المراح المورد المقدم المراح ال

اس سے بڑا آخق اور بے دقوت مبلا اور کول ہوگا؟ اس سے بڑا گراہ، دنیا میں اور کون ہوگا؟ نج کہا ہے قربی نے :

﴿ وَ مَنْ اَصَلُ مِثَنُ يَدُعُوا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَنْ لاَ تَسْتَغِيبُ لَكَ إِلَّا يَوْمِرِ الْقِيهَةِ وَعُمْ عَنْ دُعَالَتِهِمُ عُصْلُونَ ﴾ (مورة الاختات ٢٠٠ : ٥)

اوراس سے بڑ گرہ کون جو اللہ کے موا ال کو بکارتا ہے جو تیاست کے اس کی بکار سے عافل اور بے خبر ہیں۔
اس کی بکار کا جواب نہیں نے مسکتے اور وہ ان کی بکار سے عافل اور بے خبر ہیں۔
مسیدر جھے ! میں عرض کر رہا تھا کہ صفرت زکریا طالیہ تما اسے بیٹے
سے سینے رہ کے ختنور التجا اور دے کرتے ہوئے بہتے سینے بڑھ دیے اور اپنی
کروری وعاجری کا ذکر کیا ۔۔۔۔ میرکہا:

﴿ وَكَانِ الْمُوَا لِيُ عَاقِرًا ﴾ (١٩ : ٥)

ادر میری سوی مجی با بحرب طبی کاظ سے بچے طبنے کے قابل تہیں اور میری سوی کی عمر نوے سال کے قریب ہے ۔۔۔۔ نوے سال کی

عورت تودیدے بی بی بی جننے کے قابل نہیں ہوتی، ہمر دیر سے ہ نجر بی ہو۔
مفتود ہیں ۔۔۔ دین کے بست اول اور دستور دہ سب کے سب معدد وسی مفتود ہیں ۔۔۔ دین کے دست اول اور دستور دہ سب کے سب معدد وسی سینا لینے کا بوئم بی میرا کرتی نہیں ۔۔۔ گر مواا اوجی طرح تو اس نہر کر سینا مینے کا بوئم بی میرا کرتی نہیں ۔۔۔ گر مواا اوجی طرح تو اس مرت نے سین مریم کو بغسید امیاب کے بے موسم بیل عطا کیے ہیں ای المسدر نے

یہ فاؤن اور قاعدے ۔۔۔ یہ دستور اور ضابطے ۔۔۔ یہ اسول، علتیں ۔۔۔ بیری وات قاعدی علتیں ۔۔۔ بیری وات قاعدی قائدی ور اصوبول کی بابد نہیں ۔۔۔ تو فر فرائل ۔۔۔ تو تو قدر آن ہے ہے اور اصوبول کی بابد نہیں ۔۔ تو فر فرائل ۔۔۔ تو تو قابود کو بود کرنے وال ہے ۔۔ تو تو تابود کو بود کرنے وال ہے ۔۔ تو تو تابود کو بود کرنے وال ہے ۔۔ تو تو تابود کو بود کرنے وال ہے ۔۔ تو تو تابود کو بود کرنے وال ہے ۔۔ میرے مولا اِ آنا بی قدر آول کا مظاہرہ کرکے منجے اِس بڑھا ہے ہیں یا نجد سوی کے بطن سے بینا علی فرد ورائل کا مظاہرہ کرکے منجے اِس بڑھا ہے ہیں یا نجد سوی کے بطن سے بینا علی فرد ورائل کا مقارد دیکھیے :

رعا، عن الراصوت الرياعة يم المراحد الرياعة المراديطية المراديطية المراديطية المراديطية المراديطية المراديطية المراديطية المراديطية المراديطية المرادية المر

ُدُر ﴿ مِن لَدُمُنَكَ ﴾ \_\_\_ كے انظرير غور فرائي \_\_\_ استِ باك

یک در جگہ پر قرآک مجید نے ان کی دعا کو اس طرح ذکر فرمایا:
﴿ رَبِ لَا تَذَرَ فِي فَرْدًا وَا دُتَ خَبْرُ الْوادِيْنِينَ ﴾ (انبيار ۱۹: ۸۹)

میرے پالنہار مولا إ نجے اکبال نہ میورڈ اور تؤست مہتری وارث بستری وارث بستری وارث بستری الاین اولاد دے ہو میرے بعد دین کے جوالے سے قوم کی فدست کرے اور میری تنکیم کو دنیا میں عام کرے ۔ وارث میری تنکیم کو دنیا میں عام کرے ۔ وارث میری تنکیم کو دنیا میں عام کرے ۔ وارث میری تنکیم کو دنیا میں عام کرے ۔ وارث میری ای دین کے کام

منب نے کے ملے طلب کررہ تھے۔ بیوٹی و یوک من ال تعقوب \_ (١٠١) \_\_ اى منامبت منه و آنت خير الواردين \_\_ كيه دير) سترآن نے ایک اور مگریران کی دعا کا پذکرہ فرمایا: ﴿ رَبِهُ بِ إِنْ مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً عِ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴾ (٢٠ ٢٠) اے میرے رت إ عجم كوات ياس سے يكنوه ادلاد مخش، ب شك تو ے قار اور وحاکا شنتے والا۔ وعداره المرقبول مرفئ مرمنا زكريا علايشا وعاريدار و ابن وعدار المربع على المربع نے (کے دور ان بی فرشتے سیلے کی ٹوٹٹ سبسری کابیقام تمزست سے کر اسکتے۔ ﴿ يَازَكُونَا الْبَشِورُكَ بِعُلْمِ إِلْسَمُهُ يَعْنُ لا لَمْ خَعْمَلُ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴾ اے زکریا می خوشخبری دیتے ہیں تجم کو ایک لڑے کی جس کا نام کینی بركار م نے اس سے مہید اس كاكونى م تام نيس سايا۔ (١٩ : ١) میرے زکریا! تم نے تو صرت بیٹا مانکا ہے۔ چتنا ظرت تھا، اس کے مطابق بانگا ہے ۔۔۔ مگر نیں ایسائنی اور الیا وا تا تھوں ۔۔۔ نیس ایسائنطی تیوں كر بندست كومات كل من زياده عنا كرتا أون ... بندست كا دامن اور مجولي تنكب ہوباتی ہے گر میری بخشیش و عط ختم تہیں ہوتی ۔۔۔ تم نے صرف بیٹا مانگا ہے عَى مِنْ اللَّهِي دُول كا .... أسمالول من أس كا نام مى ركم كر دُول كا .... اور جب جان ہو جائے گا و اُس کے سرم نومت کا تائ می محاول گا۔۔ سیمان اللہ إ حیرست اور تعجنب اور افوس سبے ، ان لوگوں پر ح اسیے پی ود اسیسے وانا كرميوز كر \_\_\_ اسيم كريم اور اسيم ميريان كوميوز كر النس نكارست بين اور ان سے استحقے ہیں ج محجور کی تھی کے اور چرسے ہوئے باریک پردے کے میں اكر نير ير \_\_\_\_ ﴿ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ﴾ (قاطر ١٣:١١) \_\_\_

ایک سوسیں سال کی عمر کے برڑھے کو ۔۔۔۔ جس کی بدنی وہیں منظود ہو بھی ہی ۔۔۔ جس کی بدنی وہیں منظود ہو بھی ہی ۔۔۔ جس کی بیزی کی عمر اقریا انور میں کی عمر اقریا انور سے کو ۔۔۔۔ جس کی بیزی کی عمر اقریا انور سے انور سے مسال جو ۔۔۔۔ ہی وہ بانچر جو ۔۔۔۔ ایسے شخص کو جب الذر سیال مزت بی سینام ہونی کی میزا عملا کریں گے ۔۔۔ تو س شخس کی فوقی و مسترت اور انسماط کا کیا عالم ہوگاہ۔

حضرت رکریا کے سوال کی توجید جوت ایک موال میا جوت ایک موال میا جوت رکھا ہے۔ موال میا ایک عفرت رکھا کے موت رکھا کے میرے بال لڑکا کے میرے بال لڑکا کونکر، کس طرح اور کیسے ہوگا۔

اس کا واب یہ ہے کہ صنوت ذکریانے یہ بچہ کر انجب کا اظہار نہیں کیا ۔۔۔۔ بلکہ یہ معلوم کرنا چاہا کہ ان کے بال بدیا کیے بیدا ہوگا ۔۔۔۔ آیا ہم میان ہوگا اس یہ معلوم کرنا چاہا کہ ان کے بال بدیا کیے بیدا ہوگا ۔۔۔۔ آیا ہم میان ہوگ ای باللہ میری جانی میان ہوگا ۔۔۔۔ یا اللہ میری جانی اور تا دے گا اور میری سوی کا بانجرین دور کردے گا، میری بیا ہوگا

عِنَةًا .... اليه برام كوكبة بين ص كر بريال من ختك بوكن بول .... ﴿ إِنِي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِينَ ﴾ (١٠: ١٩)

لفت کے مشہور و معروت اہم علامہ راغب نے ۔۔۔ عَبِیّا کامعیٰ و مفہوم اس طرح بیان فرمایا :

حَالَةَ لَا سَبِينَلَ إِلَى إِصَلاَحِهَا .... ليَّى رَامالِ كَى وه عالت جب كرورى إلى النها كو يَحْقَ واور الله كل محت اور ورتشك كي سورت كونى نه جور معرف الله النها كو يُحْقَ القربَ كن سر برى معرف شهرت شاه عبدالعاور محدث والوى وَلْمُلِلِقِفْكُ لِهِ موضَى القربَ كن س برى طيف معرف القربَ كن س برى طيف معرف القربَ كن س برى طيف معرف القربَ كن سي برى طيف معرف المنظمة ال

ید رکھے اسلی کرام علیم التا کی فرت سے اس قم کے موافات (جس قیم کا موال معرف کرنیا نے کیا) کا مطلب یہ ہر گر ہر گرنیاں کو تا کر معافراند وہ الدرنیا مورت کی قدرت کامد کے بارے میں شک و شہر میں نبی نبی موافات سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان پردائی ہوتے ہیں بلکہ اس طرق کے موافات سے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان پردائی کردیا جائے گا۔ کردیا جائے کہ قدرت الی کا کرشمہ کس فوحیت ۔۔۔ اور کس کیفیت کے مان وجود میں آئے گا۔

الله رَبُ الدربُ الدربُ الدربُ الدربُ الدربُ الدربُ الدربُ الدربُ الدربُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال ﴿ وَمَنَا لَ كَذَلِكَ ﴾ \_\_\_\_ كها وبني جوكا \_ \_ \_ به بهار اكال هم كم تم اى الربا بواسع بي رجوك اور بينا على بوكار ﴿ قَالَ رَبُكَ هُو عَلَيْ هَيْنٌ ﴾ (١٥: ٩)

ترا پالبار كہتا ہےكہ اس برمائے كى مالت بي بيا عطا كرنا ميرے على سمان بات ہے۔ ا

﴿ قَالَ كَدلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ (٢:٠٠)

کہا: بات ای طرح ہے کہ سوی بیری یا نجھ ہے ادر تو فود بڑھاہ ک نی کو کھٹے چاہے ۔۔۔ گر اللہ مرضیوں کا مالک ہے ۔۔۔ قررتوں والا ہے، ہو ہاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اسے کوئی أی چھنے والا نہیں ہے ۔۔۔ اس کے بیے کوئی کام دشوار اور مشکل نہیں ہے۔

میرے وراع بوگاء اس برطابی میں بیٹاکس طرح بوگاء اس بر حیرت و لیجب کا اظہار کر رہے ہو۔۔۔ ڈرا دیکھو تو ہی اپنی بیدائش کوی۔ ﴿ قَدْ خَلَقَنْكَ مِنْ قَبْلُ وَلَيْمُ نَكُ شَيْئًا ﴾ (١٠: ٩)

میں نے اس سے بہلے تھیں بی پیدا کیا ہے مالا نکر تم کی میں سے ۔۔۔۔ تُمارا د جود نہیں تھا۔۔۔۔ بنے عدم کودجود بخشا۔۔۔۔ نبست کو ست

ر را ... بس قادر و قریر ذات نے تھے بنایا ہے اس کے لیے کیا مشکل ے کہ اس بیرانہ سالی اور بڑھاہے میں مجھے سیٹے کی دولت سے نواز دے۔ من في ركبيا كالكيف ورخواست عرب المناقل الكيف ورخواست المناقل الكيف ورخواست المناقل ا حدرف ذكريا علائلا ﴿ قَالَ رَبِ اجْعَلَ لَيْ أَيَدُ ﴾ (١٠:١٩) .... ميرے بروروگار إ ميرے ليے كولى نشانى اور علامت مترر فرما \_ \_ حس كے ذريعر عُلَى معلوم جوك بشارت نے وجود کی صورت افتیار کرلی ہے ۔۔۔ جس کے ذریعے مجھے معلوم ہو کہ ج رعدہ (بیٹے کا) فجر سے کیا گیا ہے اس کے بورا جونے کا وقت آگی ہے۔ تاکہ یں بیٹے کی میدائش سے پہلے ہی نیزے ذکر و شکر میں مصروف ہوجول۔ اللَّهُ رَبُّ لِعِرْتِ مُعَدِّرَكُوا عَلَيْمًا كَ اس ورخواست جواب مي فيايا: ﴿ أَيْتُ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلْتَهُ آيًا مِ إِلَّا رَمْوًا ﴾ (٣:٣) تیری نش فی ادر علامت یہ سے کہ تو لوگوں سے بات نہیں کرسکے گا تین دن مگراشٹارے سے مورة مريم مي اس كوامسس طرح مسيبان فريا: ﴿ اِنْكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلْكَ لَيَّالِ سَوِيًّا ﴾ (١٠:١١) تیرے ملے علامت اور نشانی یہ ہے کہ با وجود محت مند اور تعررمت المسنة كے تم تين راتول تك وكوں سے بات نہ كرسكو كے۔ جب دیجیو کہ مواتے ذکر کرنے ہے آپ کی زبان دنیا کی باتیں کرتے ے بند ہو گئ ہے ۔۔۔ تو تحولینا کہ بیٹا منتریب آ رہا ہے۔ قراك بحيدي الدرب عزمت في هنرت مران بيديد المستلا جل مروكية المراكبيرين الميك اليك بات اور من مستلا جل مروكية المراكبيرين الميك اليك بات اور و أيك إليًا كا تذكره فرمايا .... تأكه عوام الناس يري المعتش والتع جومائي

\_\_\_ تا کہ لوگ ان کے واقعہ کو پڑھ کر .. ۔ اور ان کی الجاول کو دیکے گرائے۔ عقب دے کی اسمسلاح کرلیں۔

میں اللہ میں اولاد لینے کے لیے نکار تو صرف اپنے رہے کہ افوں نے انہوں نے ان

سسنولوگو إ در ميري بات كو يل بانده لو إ

القرر ما سرب سرب سرب کول دل ہویا ہو یا صورا است کولی انسان ہویا ہی ۔۔۔ کولی انسان ہویا ہی ۔۔۔ کولی سرب ہویا ہی ۔۔۔ کولی دل ہویا ہی ۔۔۔ کولی انسان ہویا ہی ۔۔۔ کولی تارہ ہویا دوری ہویا دوری ہویا دوری ہویا در سرب کولی ہویا در سرب کولی تارہ ہویا دوری ۔ کولی تارہ ہویا در سوری ۔۔ کولی تارہ ہویا ان ہویا یا تھی ۔۔۔ کولی ساب ہویا ہول یا اس ہویا ہول است ہویا منات ۔۔۔ عوری اس ساب کولی ساب کولی اس ساب کولی اس ساب کولی ایا ہم ہویا ہم ہویا

اگر الدر بالورت کے علاوہ ۔۔۔ اولاد دینا کی دوسرے کے انتیار میں ہوتا تو صورت رکی اطلاع ایک موس سے مجوم نہ رہتے ۔۔۔ ان کے بال ورجنوں میٹے ہوتے ۔۔۔۔ گر آپ س بچے ہیں کہ رہتے ۔۔۔ گر آپ س بچے ہیں کہ بڑھائے گا ایک عینے اپنے الدر بالعزب کو بکار کر وائع کردیا برا یہ مسئلہ مجا دیا کہ اولاد وینا صوت اور صرف الدرنیائی کے اختیاد میں سرف دیں ہے اولاد عمل کرنے والا۔

حس طرئ عصرت سيرنا ابراتيم عدايتها في اولاد ملنے كے بعد بطور همكر كيا تيا :

﴿ اَلْحَمُدُ بِلْلِهِ اللَّذِي وَهَبَ فِي عَلَى الْكِبَرِ إِسَهُ عِيلٌ وَ إِشْعَقَ ﴾ (١٦: ٢٩)

ثمام مفات كارماري اس الله ك على عِيل في عَيل الله على على عبى عبي عبي عبي المحمد الماجيل وراسحاق على فرائد، عبير ك على دعا مانتي يحتر تعقر ابراته على المراجيل وراسحات على دعا مانتي يحتر تعقر ابراته على المعالم المعالم الماجيل المعالم المع

ميرب بالنهار إفي من بياعط فرد

اورجس کو جابتا ہے اسس اڑے اور الرکیال ملا کر دیتا ہے اور جس کو جابتا ہے اور جس کو جابتا ہے اور جس کو جابتا ہے بانجر بنا دیتا ہے ۔۔۔۔ نہ بیٹے اور نہ بیٹیال ۔۔۔۔ وہ تمام عمر اولاد کی مسلم

نفست کے سے قرس جاتے ہیں۔۔ دعائیں مانے ہیں۔۔۔ اِنجائی کرتے ہیں۔۔۔ اِنجائی کرتے ہیں۔۔۔۔ معنی معنی معنی معنی کرتے ہیں۔۔۔۔ کرورور ی کی اِسے والے معنی مانے ہیں ہورے والے معنی میں جورے کے مائے۔ معنی مثان کو تھیال ور دنیا میں جیسے ہوئے کاروب ر۔۔۔ توکر ور ملازم مروق دست بستہ مامنر۔۔۔ گر دولاد کی فعمت سے مورم ۔۔۔ لندر بالعزت نے ور وال فعمت کے در دوازے ان پر مند کردیے ۔۔۔ کوئی مائی کا مان یہ نہیں جی میں دورو رون کو کھول سکے اور ان تالول کو توڑ سکے۔۔۔ کوئی مائی کا مان یہ نہیں جی میں درو رون کو کھول سکے اور ان تالول کو توڑ سکے۔۔

صربت ميده عائش عدايت بن آغاينها كون مخور عورت بين به .... م مدنتي باب كى عديقه ين به .... م مدنتي باب كى عديقه ين به .... مومنوں كى مال ب الله الله المنظيار من الانتياز من الانتياز من الانتياز من الانتياز من الانتياز من الانتياز من المنتياز من ا

کوئی اسلام ک وعوبدار مورت تعزید کے سامنے ہاتہ جزے کری ے کہ اس طرح بررگ رامنی ہوں کے اور میری جبول ہری ہوجائے گی۔ كوتى كائب كو دايرتا اور معبور مان كر اولاد اس سه مأنك رياسي .... وركوني الميان و إسلام كا وجوريار \_\_\_ لين آب كو محد عربي من الأعنية ولم كا امنى كيلاف دالا كموالك كي منتي كرروا بيك إد الدكي دوامت ادر نعمت مل جائد. کوئی دربازس اور مزازس کی خاک چھانتا میرتا ہے \_\_ ختیں مانتا اور وی اتار تا ہے کہ میری ماجت بیال سے توری ہوگ ... میری ور میری ہوجئے گا۔ كولَ كبتا مجرتا ہے --- جي اير بري طاقتوں والے بين --- بير ڑے کرنیاں مجرنیال واسلے ہیں ۔۔۔۔ بیراللہ کے پیزرے اور مجبوب ہیں۔ اللہ . ان کی بات کورو ہیں کرتا \_\_\_ بیہ اللہ سے ہات منوالیتے ہیں \_\_\_ مگر قراک مجیر مشرکین کے معبودول کی بے نبی ۔۔۔ عاجزی ادر بے کی کانڈ کرہ کرتے جونے کہتا ہے: ﴿ وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيًّا وَ هُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ اور جن جن کو وہ مشرکین اللہ سکے سوا فکائتے ہیں ( اسمیں مالکہ مختار سحچ کمر مشکل کٹ اور حاجت رو محبرکر) وہ کوئی شنے میں پیدانہیں کرسکتے بلکہ وہ تواہی سيرانش اور تخليق مير الندرب لعرب محاج بير. (سوره على ٢٠ : ٢٠) أَصْوَاتُ ... حِن كُو تُم يَكارت يوده مرده على ... عَبْرُ أَحِياً ع ... زنده مهم بين .... وَ مَا يَشْعُرُ وَنَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ .... ان كُرتواتًا مجي پانمیں کہ دہ قرول سے کب اٹھائے جائیں گے۔ ایک اور میکه مرارشاد جوتا ہے: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ (سورةِ فَح ٢٠ : ٢٠) بے شک من من کو تم نگارتے ہو۔۔۔ مالک و مُخار کھ کران کے

سامنے اپنی ماجیں بیان کرتے ہو۔۔۔ انسیں مشکل کٹ مانتے ہو۔۔۔ ان اولاد دینے دالا بھتے ہو۔۔۔ ان کی خریب نواز کی کر نیار ہے بہا اولاد دینے دالا بھتے ہو ۔۔۔ ہاں ہاں جن جن کو تم غریب نواز کی کر نیار ہے بہا ۔۔۔ ان کے نام کی نذر و نیاز دہت ہو اور کہتے ہو کہ دہ ٹری طاقتوں دائے جی وہ جو جاہیں کری اخیس کوئی و چھنے ذا جبیں ۔ وہ تھوارے معبود اور مشکل کٹنا استے عاجز اور کم در جی کہ :

ہیں۔ وہ تھوارے معبود اور مشکل کٹنا استے عاجز اور کم در جی کہ :

وہ سب کے سب مل کر ایک دوسرے کی مرد کری تب جی ایک کی برد نہیں کر ایک ہے۔ بیدانہیں کر ایک ہے۔

ر من كر الما:

﴿ و إِنَ يَسْلُبُهُمُ الدُّبَابُ شَيْنَا لاَ بَسْمَنُقِذُ وَكَامِنْكَ ﴾ (۲۲: ۲۲)

منحی کا بنانا تو در کنار ۔۔۔ کی کا بنانا تو دور کی بات ہے ۔۔۔ اس لجم کی کا بنانا تو دور کی بات ہے ۔۔۔ اس لجم کی کم منحی بنائی ہوگہ تو س کی آتھیں بنائی ٹرین گی ۔۔۔۔ اس کا مُنمہ، ناک ۔۔۔ جُرَّہ دل ۔۔۔۔ بنانا پُرے گا۔۔۔۔ اس کے پربنانے پڑی گے بچراس میں روز پھونگن دل ۔۔۔۔ بنانا پُرے گا۔۔۔۔ اس کے پربنانے پڑی گے بچراس میں روز پھونگن کرنے گئے ۔۔۔ بنانا پُرے گا۔۔۔۔ اس کے پربنانے پڑی گے بچراس میں روز پھونگن

﴿ وَإِنَّ بِسُنْ لَبُهُمُ الْذُبَابُ شَيِّنًا ﴾ .... اگر محی ان سے کولی پر اس کے موں ہم جین کرنے ہو۔۔۔ عموں ہم شینیاں ہانٹے ہو ۔۔۔ عموں ہم شینیاں ہانٹے ہو ۔۔۔ می مینیاں تشیم کرتے ہو۔۔۔ می مثال تشیم کرتے ہو۔۔ کی زندہ مشکل کٹ کے سلمنے سے یا کئی فوت شدہ کی قبر کے اور رکمی ہوئی شینیوں سے محلی اگر کوئی چیز چین کر اڑ جائے ۔۔۔ ذرہ مجلا اور رکمی ہوئی شینیوں سے محلی اگر کوئی چیز چین کر اڑ جائے ۔۔۔ ذرہ مجلا اپنے مخبوب چیوٹ چیوٹ ہوئی شین سے کر اڑ جائے ۔۔۔ فران میں سے کر اڑ جائے ۔۔۔ فران واپس نہیں اپنے مخبوب کے میں میں سے کر اڑ جائے ۔۔۔ فران واپس نہیں لے سکتے ۔۔۔ فران واپس نہیں لے سکتے۔

﴿ مِنْعُمَ الطَّالِبُ وَ الْمَطْنُوبُ ﴾ (٢٠: ٢٢) بالنظف والا بھی کمزور اور منعیف اور حس سے بانگا جا رہا ہے وہ مجی کمزور و مندین .... اننا کمزدر که محی کاربالی سے عاجز ادر قامر.... اور محی کوئی چند اس سے جیس کے تو دہ بھی سے اپنا تقصان واپس سینے سے عاجز اور قاصر۔ پیر حیرت اور نتجنب اور افوی سے معرت انسان رکہ اُلقّوی کو جيور كر كمزدرول كونكار تاب .... ألْغَالِبُ كوليور كر مغلوب سے مالكا ب ۔ \_ ِ اَلْغَیٰیُ کوچیوڑ کر نخباج ں سے مانگا ہے ۔۔ واٹا کوچیوڑ کر مشکوں سے و محی کا برند بنا سکیں ... ج کجور ک محص کے باریک بردے کے بالك ند جول \_\_\_ ال سے اولاد مانگ ہے اور بیٹول كى در خواست كرتا ہے۔ (سامعين كراى قدر إ درا ﴿ وَإِنْ يُسْنُنهُمَ الدُّبَابُ شَيًّا ﴾ (۷۳ ۲۷) ... کے اند زیر غور فرائے گا۔ ۔ اول نہیں کہاعی ان سے کوئی چیرے بائے ۔۔۔ بلکہ فرمایا تھی ان سے کوئی چیز چین کریے جائے ۔۔ جیمین كر كے جائے \_\_\_ ۋر، اس بر توجہ زمائيں \_\_ حوجين ليتا ہے وہ طاقت ور ورتا ہے . . . ادر جس مع موس جستے وہ كمزور جو تا ہے اللہ نے فرايا: میرے موا دوسروں کو ماجت روامح کر بکارنے والو اِ تممارسے معبود اور مشکل كثارية كزور بيل كرم كليال مجى ان سے چيزى چين سي بير .) حنرت رکریا عالیتی کے وقعہ سے ودموا مسته بد محج آیا که علم الغنیب مرت در مرت الدرت عزمت كي ذات ب اس كے مو كول بيمبراور جي مى عالم الغنيب نهيل .... اگر معرب ركريا علايتال عالم الغنيب موت تو

مرتب و پہنے کے آنے کی نشانیاں نہ وچھتے رئب اجعل کی آنے

۔۔۔۔ میرے لیے کول الثانی اور علامت مقرر کردے۔۔۔ ج بیٹے کی برالم كى نشاسيال أور علامتير لوچها جو وه عالم لننيب نهيل جوسكت .... حبل كواتناعم ہو کہ میری سوی کے بیدف میں امانت آپکی ہے وہ ہر ہر چیز کا جانے وال کر مدرت زکریا عالیتام کے نشانی طلب کرنے ر الدرب مزیج مجی کیا فوب نشانی مقرر فرمانی ک ﴿ أَيْدُكُ الَّهُ تُكَلِّمُ النَّاسُ ثَلْتُ لَيَّالِ سَوِيقًا ﴾ (١١:١١) \_\_ تيرے ہے عدمت اور نش فی بیر ہے کہ میج اور تندرست جوئے کے با وجد سم تین ون رات تک لوگوں سے بات نہیں کرسکو کے \_\_\_ سینی م مواسلے اسنے وکر کے بال باتول سے آپ کی زبان بند کردی گئے۔ سجان الله إ الله رَبُّ عزت في معترت ذكريًا صليمًا إ ك زبان م كرے يه مسلم مجهدا ،وريد هيفت واضح كى كه نوگو إي تغيركى ربان مى اس ك قیسہ اور افلی سی نہیں ہوتی ۔۔۔ وہ میری مرض سے بولی ہے ۔۔۔ سی عاہول و ہدے اور میں نہ جا ہول تو زبال سے کوئی کلمہ اور کوئی جُلہ مجی نہ تکال سکے \_\_\_\_ تم کہتے ہو انبیار اور اولیار مُخارِکُل ہوئے ہیں اور مُتصرّف فی الامور ہوتے ہی .... ورقت کہتا ہے ہرم چیز کا اختیار اور تصرف تو رہا ایے میگہ ان کی نی ربان بھی اینے افتیار اور تصرف میں تہیں ہوتی۔ صرت زکریاعالیتنا کے اپنے بیٹے کے ہے جب دعا مانگی منتی تو س میں کوات ﴿ رَبِهِ مَبِ إِنْ مَنْ لَدُنْكَ دُرِيَّةً طَيِّنَةً (٣٠ : ٣٨) \_\_\_\_ مولا إ مير ميازريج طنيه بردياكيزه ادلاد \_\_\_ نيك سيرت ومدكح ذربيت عطافرار

مَدْرُبُ العرَبِ لِن كَ وَعَ كُوقِيلِ وَمَنْظُورِ رَبَايا أور يَحِي جِيب مَقْدِس

وزند عل فرما دیا ۔۔۔۔ مناصحین کا سردار ۔۔۔۔ زیر و نقوی میں ہے مثال ۔۔۔۔ نہ منوں نے شادی کی اور شران کے دل و وباغ میں محمی گناہ کا خطرہ مید ہوا۔ ﴿ سَيْلًا وَ حَصْدِرًا وَ لَبُيَّا مِنَ الصَّلِعِينَ ﴾ (٢٠:١) لیجی (اللہ ادر اس کے بدول کی نظر میں) بر کزیدہ ہوگا .... اور كنابوں سے كناره كش اپنے للس برقال ركھنے والا ہوگا اور ئى ہوكا صالحين سے۔ ﴿ رَأَنِّيهُ الْحُكُم صَبِيًّا ﴾ (١١: ١١) اور ہم نے بین کر بھیل ہی میں فہم دراناتی عط فراتی تھی۔ كلِّي لوكول كي بيال الحكم سے مراد نبوت لى ، ... مكريد مي اور ورست نہیں ہے، اس ملیے کہ شفت جیساعظیم اور اسم منصب کئی کو جین میں علا ہور عقل ونقل کے خلات ہے۔ می بات وی سے جو علامہ ابن کشیر المرابطالانے نے صورت عبداللہ بن مبارک والدالقال سے قتل کی سبکہ المعکم سے مراد علم وداناتی ہے، ج صوبت يجى عالِبَالِ كوبين ميں عط ہوئے تھے۔ میرت کی کمایوں نے قتل کیا کہ حضرت بیج جیے ہے اور ان کے بم عمر بے ان کو تھیلنے کی دعوت دیتے تو وہ فرماتے اللہ نے شجے ہوو لعب ادر لميل كود كے ايے بيدانيس كيا ﴿ وَ حَمَانَا مِن لَا مَا ﴾ النبي ول كرى \_\_\_ رامت و عقصت \_ الا مال كيا .... ﴿ وَ وَكُوفًا ﴾ ... نفس كَ يَاكِيْكُ عَطَ فَرَاقَه ﴿ وَ كَانَ لَقِينًا ﴾ (١١:١١) \_\_\_ وا يتيزكار ادر مُثَّى شے \_\_\_ ﴿ وَ سَرًا ، بِوَالِدَدِيهِ ﴾ \_\_\_ وه مال بي كا فدمت كزار تم \_\_\_ ﴿ وَلَمْ شَكَّنْ جَيَّارًا عَصِينًا ﴾ (١٦ : ١٦) \_\_\_ وه مخت كيراور نافهان نهيل شقعه ﴿ وَسَلا مُعْلَيْهِ يَوْمَرُ وَلِنَ وَيُومِ يَعُونُ وَيُومَ يَبْعَثُ حَيًّا ﴾ (١٥: ١٥)

یکی کو سلامتی و مال یو جس دن وه پیدا یوا (مس شیطان سے) اور فر دل اس بر موت آئے گی (وحشت موسد سے) اور جس دل تھ کھڑا ہوگا زر ہور (آخرے میں ہول قیاست سے)

الله رَبُّ نعزت عشرت ميل عليه لل كل تعرفيت و توصيف قرآن مجرم. بیان فرماری ہے ۔۔۔۔ حضرت کی جوانی کی عمر کو جینے تو اللہ نے نبوت کا تائی ان کے مردِ دکھا۔۔۔ انھیں مسندِ رسالت کا مین بنایا۔۔۔۔ اِنھول سائے دیجت، تبليغ كافرمينه سرائجام ديت بوت يهود يك الله كالبيفام تُهنجايا ..... وه فور يك تورات کے احکام بر علی بیرا بوئے اور لوگوں کو بھی اس کی عقبان کرتے رہے۔ صرت کی عدالیم المین و دعوت کا فرایشه می سرانجام دیتے رہے اور مانہ ساتہ لوگوں کو بتاتے رہے کہ تجے سے بڑے ایک بتغیر۔۔۔ لینی عزت عبی صالینا آنے والے بین ۔۔۔ وہ حضرت علی علیہ ال و تعفری اور بٹارت دیتے رہے اور ان کے سمتے سے پہنے زمین کو رشد وہرایت کے لیے

ہوار سازگار کرتے رہے۔ صرت کیل ماللتال کی قام کے لوگ اپنے آبار د اجداد کی اندی بیرون میں عذرت کی علال کے مظلمت اور وشمی ہو گئے ۔۔۔ ادر جس طرح صنوت يجي سے بہد كتى الليام كرام كو بنى إسرائيل نے قبل كيا تھا اى طرح الليس جى

معراج میں حضرت بیلی سے ملاقات متألقة تقنية تملم معرانة کے سفرین جب مختلف اسمانوں سے گزرتے ہوئے مختلف انبیار کرام سے طلقاتیں کررے تھے۔۔ تو دوسرے اسمان پر نہنج تو دیاں صرت کی علیمیا کو موجود بالا معترت جيرين اس تے كها يا رسول الله إ يديكي بين ، ان كوسلام يجيد

عنه ٿُ رُكريا کي وفات علی اُتمت کے درمیان یہ مسکہ اختلاقی ربغ ہے کہ حضرت زکریا عالیہ شلام کی وفات س طرح بونی ہے۔۔ آپ نے طبی طور میرانتقال فرمایا یا آپ کو مجی آپ ے سے عرت یکی کی طرح شہیر کیا گد تنی علی رکرام کا خیال میرست کر حضرت کیلی علایت ا کو شهید کرنے کے ور ... دو لوگ حضرت زکر ما علایشلام کو منهید کرنے کے سے بڑھے تو عشرت رُرَا عَلَيْلِنَامُ بِحَاسِكُ مَا مِلْ عَلَيْ الكِسَ ورفت كَ ثَكَاف مِن وافل بوكِّنَ ۔ خانشین نے ورفت ہر آرہ جاکر ن کے جم کے ود کاڑے کردیے۔ (البدايه والتهبيه بدم مغره) اور كليم على كرام كا خيال بدسبك حنرت ذكريا علايتها شبيد نيس یوئے بلکہ انفول نے طبح موت سے وقات مال (البدایہ و، شامیہ بلدم موم ۵) مشہور قال اور بختہ اور مفتوط بات یہ سے کہ حضرت زکریا علایہ الا کو بودنے شہید کیا تھا ... گریہ رہ العزت ہی بہترجانا ہے کہ ان کوکہال شہید ك كيااوركس طرح مثيبيد كيا كميله سامعین گرای قدر إ حضرت ذكريا علايترا كے والعدے جيال بيت مرارے سبق مینے ہیں ۔۔۔۔ ان میں کیا۔ مبتق یہ مجی ملکا سبے کہ : ہ نسا انہے کو الڈ تعالیٰ کی رحمت اور تشسسی وکرم سے مجھی بھی اور محی دفت می مایس اور تا امید نمیں برتا جاہیے ... آگر دُسی کے ظاہری اسبب مَنْتُودِ بَرَكِيَّةَ بَوْل \_\_\_\_ فَوَانْيِن اوْر صَالِطِ حَسِيمٌ بِرَكِيَّةُ بَوْلٍ مِيرِ بَيْ تَا امير نہیں ہونا ماسیے ۔۔۔ محمی محمی اللہ رہ العرب انی قدر توں کے مظاہرے کرکے ایک سریسس سال کے کرور وڑے کو نؤے سال کی بانچر سوی سے بیٹا عطا

MA I

گرکھی فلوس سے مانگی ہُوئی دُعائیں ورجۂ قبولیت نہ یا رہی ہول۔۔ ہُ سے نہیں کو لینا جاہی ہول۔۔ ہُ سمندر نے رُمان چیرلیا ہے۔۔ بار فائق کانات ہوئی کہ رحمت اللی کے سمندر نے رُمان چیرلیا ہے۔۔ بار فائق کانات ہوئینوں کا جانے والا ہے دہ انسان کی مُرادی پُوری کرنے اور ز کرنے اور ز کرنے کا ہے جو چیپ ز انسان مانگ ، اور کے دہ اس کے لیے شور ممند اور مہترنہ ہو۔

ب رود ال سے مومن شخص کو کو حال ہے۔

مجر سال اللہ تعالی کی رقمت و فعنل سے مومن شخص کو کو حال ہے۔

مجی مانیس اور نا أمسید نہیں ہونا ہے ہید رقمت الی سے نا أمبیدی مومن کا نہیں کاؤ کاست وہ ہے۔

﴿ وَلا تَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَإِنَّهُ لا تَ اللَّهُ وَإِنَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّذُالِقُواللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّلَّا لَاللَّهُ وَاللَّا لَاللَّ

الله كى رحمت سے نا امير مت بود اس ملے كه الله كى رحمت سے كالا نامير جوتے الله

> وماعليناالاالبلاغ المبين نهجه

## صرت ستيرنا عليان مريم عليبسّلا



غَيْرَةُ وَ نَصَلِّى وَ نَسَلِّمُ عَلَى سَيِدِ الْأَثْبِيَّا وَ الْمُرْسَلِيْنَ وَ عَلَى الْهِ وَ آصَعَالِهُ الْجَهِ عِنْ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ بِسَدِهِ اللهِ الْمَعْمِينِ آمَا بَعْبُ فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ بِسِدِهِ اللهِ الرَّحْمِينِ الرَّحْمِينِ الرَّحْمِينِ الرَّحْمِينِ الرَّحْمِينِ الرَّحْمِينِ الرَّحْمِينِ اللهِ عَلَى الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ فَلَا اللهُ لِيعْيَسَى الْبَنَ مَرْيَهُ وَ آيَ الْهَ لِلتَّاسِ الرَّحْمِينِ اللهِ عَنْ دُوْنِ اللهِ عَقَالَ سُجُمَلَكَ مَا يَكُونَ فِي آنَ آقُولَ فَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا فَي اللهِ عَلَيْمُ مَا فَي السَّيلِ فَي عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا فَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

## (صَدَقَ اللهُ النَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ)

مامعین گرای قدر استے کے فلیدیں ۔۔۔ میں آپ صفرات کے مامنے منزت میں اور میرت مبارک مامنے منزت میدنا مستی ابن مربم علیت کا کارک کارٹا جا ہتا ہول۔

ست معنی عالیدام زمرہ انبیار میں اللہ رہ علی اللہ رہ معنی عالیدام زمرہ انبیار میں اللہ رہ معنی عالیدام اللہ رہ ماحب شرحیت، صاحب نعج است اور اولوالحرم بغیرو رسورا ہیں۔

جس طرح الدرج العزت في به مرتبه اور به ورجه اور به مرف بارس پیادے بینبر سام الانبیار رحمت کائنات منالاً مَنْ بَرْمُ کوعطا فرایا میمکه آپ فائر الانبیار این \_\_ آپ کی ذات پر خوت کا وروازه بند کردیا گیا \_ آپ کے بو کوئی نیا بی دور رمول جیس آئے گا۔

ای طرح صرب ملیارا کویہ عظمت اور یہ خرف عاصل سے کون منیار بی اسرائیل کے خاتم ایل۔

بیار بن استران کے تمام انبیار کرام صرب اسحاق علینا) کی اواد ال سے تمام انبیار کرام صرب اسحاق علینا) کی اواد ال سے تفرید تشریف لائے ۔۔۔۔ ان سب سے تفرید صرب لائے ۔۔۔۔ ان سب سے تفرید صرب سے تفرید میں ہے ۔۔۔۔ اس سے وہ بی اِسرائیل صرب سے مالینا) مبتوث ہوتے ۔۔۔ اس سے وہ بی اِسرائیل میں آئے والے تمام نبیار کے فاتم ایل،

 صرت مندنا مؤل علاية آلاً كا فراموش شره پيقام برايت ياد داديا ... عقالة كى يه كنتي ج يدور ب خفالة كى يه كنتي ج يدور ب خفالة كى يه كنتي ج يدور ب خفال كو زريعه الله الله الحيات اور الجيل كو ذريعه الالارتحات سے ذريدہ كرديا۔

صرت على على الله الله المال ودسرى في موسيت بدسه الفول في وكول كو بالرت اور فو تخبرى سنائى كه ميرسه بعد ايك رسول آنے والا سه جس كا اسم كرى احد جو كا سه سائى كه ميرسه بعد ايك مسول آنے والا سه جس كا اسم كرى احد جو كا سه سائى كا مسه سه حضرت على مام الانبيار صرت سيرنا محد رضور الله مثل الانبيار صرت سيرنا محد رضور الله مثل الانبيار صرت سيرنا محد رضور الله مثل الانبيار من سه سه راسه باسه باسم من الله مثل الانبيار صرت سيرنا محد رضور الله مثل الانبيار صرت سيرنا محد

قراک مجید فی حق اولوالعزم انبیار کا مذکرہ خررے تفسیل سے کیا ہے ان س یک تم بال نام صرحت سیدنا علی ملائے لل کا مجے ہے۔

جارے بیارے تغییر حضرت میدنا تھر رخول اللہ من الرفقنیة فلم اور صفرت میدنا تھر رخول اللہ من الرفقنیة فلم اور صفرت عمین علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اور نسبت یانی جاتی ہے۔

كول بسي واناكر:

ماضی کے حساسب سے عشرت علی علایہ اللہ عبر عبر مخیسمبر مل الرَّ عَلَيْهِ وَلَمْ مِن كَرِّ تَصْرِعِين الاستعر

اور مستقبل کے لیماظ سے صورت علین ملایہ قال قرب تیاست میں آثریت الر مام الانبیار مثل لا تقلیم کی تعلیات برعل پیرا ہوں گے ۔۔۔ شربیت محمید کے بیرد کار جوں گے اور وفات کے بعد آپ کے ساتھ وفن ہوں گے۔ اور وفات کے بعد آپ کے ساتھ وفن ہوں گے۔ اور میان کے دن امام الانبیار مثل لا تقلیم اللہ رہ العزت کے درباد میں ۔۔۔ اللہ کے وہم اللہ رسال کرتے بروی جاب دی گے جو آپ میں سے بہت معترت علی این مری طالبہ الم جاب دست سے جول گے۔ میں مالیہ این مری طالبہ الم جاب دست سے جول گے۔ اس کی تفسیل میں سے جا کہ بیان کروں گا۔ ان مثار اللہ)

علیمتر(اک سرت و مالات کوبیان كرنے سے بہتے .... مرورى ب كر حضرت علياليا كى دالدہ تخرم عدت سيره مريم عليهاالملل كاذكر خيراور مذكره كيا جلف .... اس عليه كم يه يكزه فالون مى قرب الى ك خاص مراتب ير فائز ب \_\_\_ اور ن كى سدالش مى ليب فريقے سے ج 35 سے

عنرت مرجم کے والد عمران اور دالہرہ حنہ ...... اور عفرت علین عدالِتَلا) كي نامًا اور تاني لي اولاد ته --- بشرى ادر فطرى تقاصول كي تحت وور کو ولاد کی شدید خوریش اور سے مد نمنا عی \_\_\_ اس قمت اور اس دولت کے ملیے وہ میروقت اللہ رہا اورت کے مفتور الجائیں کرتے ... دعائیں النفخة اور كركرات وسنت

مین نقترین کے کہا ہے کہ ایک مرتبہ عمران کی بیری .... حضرت مرج ك والده عند الين كم كے محن ميں سنتى بوتى تھيں .... كم اخول في ديم كم ایک معتوم برندہ اپنے نفے سے بیچ کے ساتر کھیل رہاہے ... خوراک کے دانے اس کے من اس کے من ڈالٹا ہے ۔۔۔ (جگ دے رہے) .... این بے ے بیاد کر دیا ہے۔

مریم کی مان نے یہ منظر دیجہ تورث اٹنی .... اور ،ولاد کی فوائش اور المناكاممندرك رول عصيائر آكيا - باقرار يوكن

اک وقت اینے عاجز باتہ النّدَبُ لعزت کی بارگاہ میں اٹھا دیے۔ راری اور عاجری کرتے ہوئے کہا:

مولا إ في مبى اى طرح اولادك دوست سنه مالا مال كردس ج ميرى اکر کا فور بے اور میرے دل کا مرور ہے۔۔۔دل سے تکل ہوئی دعا۔۔۔۔ عرش کامید چیر کررب کے دربار میں شرون قبولیت یا گئی ۔۔۔۔ چیر دنوں کے بعد معترت مریم کی دالدہ نے محتوس کیا کہ وہ امید سے چیل ا بعد معترت مریم کی دالدہ نے محتوس کیا کہ وہ امید سے چیل ۔ اضوں نے انتہائی فوشی ادر بے مد تمترت و مثادمائی میں اللہ کے مشتر مثن و مثادمائی میں اللہ کے مشتر مثن و مثادمائی میں اللہ کے مشتر مثن مال لی :

هم الأدَبُ الزب نے صنعهایہ :

عمران کی بوی إعم اور افوس نه کر ۔ ۔ بیرے مانے ہوئے لاکے سے باری عطا کردہ لوکی کہیں اعلیٰ اور بہتر ہے۔

اور ہم کے سیت المقدس کی غدمت کے سلیے اپنی رحمت و فنس سے نری میٹی کو بھی قبول فرمالیا ہے۔

عمران کی میری نے اپنی ہونے وال بنٹی کا نام "مریم" رکھا ۔۔۔
"مریم" شریاتی زبان کا افظ ہے جس کے معنی "زاہرہ" یا "فادمہ" کے آتے ہیں۔
مریم کی زبان کا افظ ہے جس کے معنی "زاہرہ" یا "فادمہ" کے آلے ہیں۔
مریم کی بڑی اور یاشٹور ہوئیں تو اپنے خالا صنرت ذکریا علایاتیالا کی مقولی اور فادم
کفالت میں آگئیں ۔۔۔ صنرت ذکریا علایاتیالا بیت لمقدس کے متولی اور فادم
شعے ۔۔۔ ان کی کفالت میں مریم کو بند کمرے میں ہے موسم میہوں کی متورت میں روزی اللہ رَبُ لعزت کی طرف نے مطاکی جاتی ہیں۔

عليره مريم براتعامات الهيدكى بارش الله رب العزت ك

رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے ملیے عیادت میں مشقُل اور مصروف رہتیں \_\_\_ ان کا تقویٰ \_\_\_ ان کی سر بیزگاری کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے۔

عالم لوگ بھی اور صنرت ذکریا طالیہ آلا ہی مریم کے زید و پکیڑی سے بے عد مُنْآثر تھے کہ اللہ دَبِّ لعزت نے مریم کی عظمیت و نقام کو اور زیادہ اد کیا کردیا اور ڈشتوں کے ڈریسے اسے تطاب ڈرایا :

﴿ يَا مَرْبَهُ إِنَّ اللَّهُ اصْفَافُكِ وَظَهْرَكِ وَاصْفَافُكِ عَلَى نِسَاَّءِ الْعُلْمِينَ ﴾ الله مريم الله في حجم إليا (بُركَ عطافيان) ورسيم الله في سترابتايا اور

دنیاکی تمام عوروں سے تیجے چنا وربیند فرایا۔ (۳۲:۳) اِنَّ اللَّهُ اصْطَفْكِ ۔۔۔۔ اللَّهَ رَبُّ عزت نے تیجے برگی عطا فرانی شخے تنخب کرایا اور چن لیا کہ دستور کے مطابق لؤی بیت المقدس کی خادمہ نہیں ن سکتی تی مگر اللہ نے مجھے بیت المقدس کی فدمست کے شرف سے پہنر فیا ۔۔ بین میں بے موم میںوں کے ساتھ روزی عطاکر کے ملند و بالا مقام سے زور ر و مَلْهُوَكِ \_\_\_\_ اے مرم مجھے ایک طبیل لقدر سِفِير کی والدو ہوئے کا شرت مامل ہونے والا تھا۔ اس سالے مجھے عیوب سے پاک کردیا۔۔۔ سترے اخلاق سے مالا مال فرمایا ... فلہری اور باطنی طہارت و تقدس عط زماکر بت المقدس كي خدمت كے لائل بنايا۔ وَ مَسْطَفَكِ عَلَى نِيساً عِ الْعُلَمِينَ .... اور جِبان مجرك عورول ـــ مجھے بزرگی عطا فرائی ۔۔۔۔ مجھے تمام حوروں میں سے لیندیدہ بنایا ۔۔۔ تورے جباؤل کی عور تول سے عظمے جنا ... س کا مفہوم بیر ہےکہ مریم کا تقدی و طبارت ... عصمت وعفت .... یاکیزگی و نفوی میری صفاحت ... حضرت میں علالیتلا میے عبیل القدر فینیر کی والدہ ہونے کا شرف .... فاص کرکے مرو کے جھوٹے بغیر ان کے بال صربت علیٰ کی والوست باسعادت ہے سب اليے امور ايل جن كى وجر سے حصرت مريم كو باقى عور تول ير فينيست و بررى مَرْ بنسآءُ الْعَالَمِيْنَ ... از اور تاسخر زمانه كي عورتيل مراد تبيل بلکہ آن کے زائے اور آن کے دور کی عور تنیں مراد ہیں۔ قراك مجيد في يني إسرائيل كے متعلق فرماما: ﴿ أَنَّ فَصَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَلِّيشِ ﴾ (مورة القرة ٣٤: ١٥) بیٹیک ہیں نے تم کوتمام جہانوں کے لیگول پر فضیلت عل فر، تی ہے۔ اس کا مفہوم سی تمام مفترین کے الفاق سے بی سے کہ عالمین سے ان کے زیائے کی اقوام اور لوگ مراز ہیں۔ المام الدنبيار مَنْ لَلْمُعَلِّنِهِ وَلَمْ كَا يك إرشاد كراى مِى طاحظه فراستير:

كَمْلَ مِنَ الرِّجَالِ كَيْرُو وَلَمْ يَكُملُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَرْبَعُ بِنْتُ مِنْ إِنْ وَ آسِيتُهُ إِمْرَا مُ فِي عَوْنَ وَإِنَّ فَصَلَ عَآئِيشَةَ عَلَى النِّساءِ كَفَصْلِ الله يد غلمانا بوالطَّعَامِر ( پخاري ) مردول میں سے تو بہت سے آدی کال ہوئے ہیں مگر عور تول میں سے من دو عورتیں کامل ہوتی ہیں۔ یک مران کی بیٹی مرم اور وومری فرعون ک مرے مری سے اور عائشہ کی فضیاست و بربری دوسری عور آوں براسیے ہی ہے جیے ترید ی نے کہ برتری باتی تھانوں پر ہے۔ اس ارشاد بنبوی سے واقع ہو کہ صرت مرام کی فینیات ون کی تمام عراق بایس بالکم صرف ان کے زمانے اور ان کے دور کی عور آول بر ہے۔ ختر مریخ نبایت ی میمت آب بیریل رت کاپیغام لائے طریقے سے اور عقت و یاکدامنی ہے سے فوت کرو میں عبادت کے اندر مشغر رہتیں \_\_\_ عابدہ و سامیرہ م ے۔۔۔ زایرہ وصدلقہ مریم منروری حاجات کے سو اپنے تجریعے سے تھی باہرنہ تُلَى تَنْسِ \_\_\_\_ بِكِ رورُ مَعِيدِ الفِّي عن مَشْرَقَ فِاسْبِ يَدَرَ لِوَكُونَ كَي تَلَامِون سے دور .... عشل کرنے کی غرش سے الگ ہوئیں ....اس وقت ال کی عمر تره يايندره برس عى \_\_\_\_ اجالك حضرت حيرل علايتها إ\_\_\_\_ بشرى الياس ی .... ایک خورونوحال مردک شکل بی مناسمنے آسگنے۔ (سامعین گرای قرر ایبل میں آب کو یک مسئلہ کھانا جاہتا ہوں

(سامعین گرای قرر ایسیال میں آب کو یک مسئلہ کھانا جاہتا ہوں ۔۔۔۔ آپ وید اور فور سے میری بات مسئلہ کے توان شائر اللہ بہت سارے الوں کو فائدہ ہوگا۔۔۔ معترت مریم کے ہائی جبڑل ۔۔۔۔ جو نوری تھا۔۔۔ جی کو ذات نور ہے ۔۔۔ بشری اور انسانی لبادہ اوڑھ کر۔۔۔ بشری لباس مین کر آیا تھوں تو رہے ۔۔۔ بشری لباس مین کر آیا تھوں تو قرایا :

﴿ فَنَمَثَّلَ لَهَا بِنَشَرًا سَوِتًا ﴾ (مورة مريم ١٩: ١١) یں جریل مریم کے سامنے بٹرین کر آیا۔ عدرت جبریل علایته الرک روب میں اور بشر کی صورت میں ا و معنی قران نے واضح زبایا کہ جبریل فور شا۔ مگر انسانی لیاس پہنااور انہا روپ اختیار کیا۔ مر زان جب الم الانبياء حدرت ميدنا محد رنول الله مناللة فلينظل الشريت كاذكر كرتاب توبي نبيل كها كرت نے بشرى لباس بہا .... اندال روب ميں ، ئے .... دال وَكن فَتَمَقَّلَ كالفظائيس كمثار ملکہ برملا اور واضح انداز اِست یار کرتے ہوئے کست ہے ۔۔۔۔ ﴿ مَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًّا زَّسُولًا ﴾ (مورة بي إسرائيل ما ١٥٠) .... تَن ايك بشر ہوں جے رئول بنایا گیا۔ ﴿ انَّهَا آنَا بِشُرُّ مِنْكُمُ ﴾ (سورة كبن ١١: ١٠) بے شک یں بشر وں بیے تم. معلوم ہوا جبریل کی ذات نور منی اس نے فقط بشری لباس بہنا تھا، اس سليے فَنَمَقُلَ لَهَا ... كالفاظ ذكر يكي كه وه يشرى سورت مين أياد مكر الم المانبيار مَنْ لَا مَنْ الْمُعَنْدُونَا لَم كَ وَاست اور مَعْنِقت ج مَكم الشريخي اس ي بَشَرُ مَعْلَكُمْ كَ الفائل كَ ساتَ ذَكَر فرمايد) متر مريم في ديكما كه ايك فوجوان خلوت منهائي من البانك ملك مَ كَياب \_\_\_ حرل طور ير فوزوه ويس \_ محمراس اور فورا كي اين ﴿ إِنَّ آعُوٰذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا ﴾ (١٨: ١٨) الله من الم المرابع المراكد الدى التوالي الله رحال كے نام ير مج سے بناہ

ما كى جول-

جبرين اين سے جاسب تا الها: ﴿إِنْهَا أَمَارَسُولُ رَبِيكِ ﴾ (١٩:١٩)

مريم جي تم انسان اور آدى سيم سيمي بوس انسان جي بلكه فرشته بيل مدر بين انسان جي بلكه فرشته بيل مدر بين انسان جي انسان اور قاصد جون اور الله كا ايك بينام سد كر آيا بول.

(سامعين كراى قرد إ ان واقعات كوبيان كرتے بوستے جس جس جگه اس كا تعدے كى اصلاح كا بيناو بكلتا ہے ہي اس جگه آپ كى توجه مبذول كروا تا بين سب بيان بى ايك لحد كے عليه دك كر موج جا ايك مستله ان شام الله طل بوجائة كا

حرست جرال اللي صاليفه المفاركا:

یہ منہوم ج نیں نے بیان کیا نسشداک جیدئے اسے امسس دنگ

في بيان مستسرماي:

﴿ أَنَّا رَسُولُ رَبِّكِ ﴾ إِلا حَبَ لَكِ غُلامًا زَكِيًّا ﴾ (١٠:١١)

جربل نے کہا میں ترے رب کا قاصد (میج تاوا) تول، تاکہ تی دوب

مه ایک لزکاسترا.

یہ استدلال اور یہ دلیل انتہائی بودی اور کرور سے ۔۔۔ یہ ورستے کو سنکے کا سہارا دال

مغالطے كاحواب

بات ہے ۔۔۔۔۔ اس کا پہلا جاب یہ ہے کہ جبریل اللہ رَبِّ لعزت کا قامد اور علی تقا۔۔۔ اور قاصد یو کی بات کرتا ہے۔ اور قاصد یو کر پنی بات نہیں کرتا بھکہ جبریل کو اللہ نے سیجا تھا، اس نے اپنی بات نہیں کرتی تھی۔۔۔۔۔ جبریل کو اللہ نے سیجا تھا، اس نے اپنی بات نہیں کرتی تھی۔۔۔۔۔ بلکہ سیجے ور لے اللہ کی بات کرتی تھی۔۔۔۔۔ بلکہ سیجے ور لے اللہ کی بات کرتی تھی۔۔۔۔۔

بلد بیج ور سے اس کو قرآ کی نے دوسری مگر پر رضاحت کے ساتھ بیال کردیا ہے:

﴿ إِذْ قَالَتِ الْمُمَلَّثِكَةُ بِاَ مَرْبِهُ إِنَّ اللّهُ يُبَشِرُكِ بِكَلِمةِ فِيهُ وَ السّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَرَةِ مِن المُمَقَرِّفِينَ ﴾ المَسببح عِيسَى ابن مَرْبِع و جِيماً فِي اللّهُ بِيا اللهِ مِرَةِ مِن المُمَقَرِّفِينَ ﴾ المَسببح عِيسَى ابن مَرْبِع و جِيماً فِي اللّهُ بِيا اللهِ مركم الله مُحَمَّ کو فوضری اس وقت کو ياد کرد جب وشتوں لے کہا اس مرم الله مُحَمَّ کو فوضری ویا ہے ایک حکم کے جس کا نام مرک ہے علی بیا مرم کا دونیا اور مورث می مرستے والا اور الله مرم کے مقبین میں شامل (سورة الله مرام کا مران ع مرم) مرستے والا اور الله عربی کرم لے یہ حقیقت والح کری کے بیا صل مرستے والا اور عشی کو مرتون سے فواز نے والا جبرل نہیں کرم والا اور عشی کو مرتون سے فواز نے والا جبرل نہیں

\_\_\_ شي يركاره اور يدهل بيس جبرل نے مرم کی بدہات من کرکہا۔ ۔۔ مجھے جس بنا کہ کیے ما \_\_ ﴿ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىٰٓ هَيْنَ ﴾

فَالْ رَبُّكِ ... \_ وتَالَ رَبُّك .... مرم سَجْ يَانِيس كربياكِ ہوگا۔ نیرا رہ کہتا ہے میرے یہ اس طرح بیٹادینا کی آسان ہے .... مادہ کا جوڑا امتراج کرے تو مرم تو بھی آسان تھے رہی ہے ور فرمادہ کا جوڑ ندیے تو مشکل مج رہی ہے ۔۔۔ یہ اسان اور مشکل بیرے لیے ہے میرے لیے آ ددتول آسال اور مرام بیمه۔

بات واضح عوكم كه: بنيا عظا كرنے والا جبريل الله جير،

ملکه رت خلسیل ہے۔

حزت جرلِ این نے حرت م مراع المديد سع بهوكسيل عليها النام كو بين نے حرت مريم مرام أميد سع بهوكسيل عليها النام كو بينے كى بشارت مناكر الد

ان مک تجب کو دور کرکے ان کے گرمیان میں چونک دیا ۔۔ اور بیل اللہ کا

كلم إدر عم مريم تك يخ كيد

ای حقیقت کو قرکن مجید لے بیان کرتے پُوئے کہیں حترت میں علالِمِنْ اللهُ كو \_\_\_\_ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ \_\_\_ التي إينا عم زار دياكم ده بغيرياب ك \_\_\_ عام سلمائة بدائش سے بث كر محض الله كے حكم اور علمة كن سے بيد غونے ادر كيس ال كوروح منه الله كاطرف سے روح كي كيا عدرت سين علينا) ك والدت كا دقت تريب آي تو عدرت مريم لوكول سه دور مشرق كي جانب بل كير ۔۔۔ بیت المقدی سے آتھ میل دور ۔۔۔ حس مقام کو آج بیت آتم کہتے ایل۔ سامعین گرای ! یک لحرکے لیے تقور کیجے .... ایک افزی م حس کی شادی میس جرتی --- ہے سی سفیروں کے عائدان سے ---

عصمت ویاکیزگی کا مجسمہ ۔۔۔۔ مگر اس نے متودی دیر کے ی اٹھاکراپنے گھر جاتا ہے ۔۔۔ رسٹتے داردن اور پڑومعوں کا مبات کرنا ہے سلوں کے چیتے برائے موالول کا جاب دینا ہے ۔۔۔۔ جانے دیا ک بک شف کو طفنن کرنا سے ۔۔۔ آپ ایس اور کے دکم اور عم اور مریشانی NO 16 كريكة إلى ي : 2 Le 12 12 - 5. ﴿ بِلَيْنَيْ مِتُّ قَالَ هَٰذَا وَكُنَّتُ نَسُمًّا مَّنُسِمًّا مَّنُسِمًّا ﴾ (١٩: ١٩) مولا إ كاش مين اس وقت كے ديكھنے سے يہلے مركمتي ہوتي ادر لوگ مرى دات كومبول كن جوتے مولا إين كس متعييت اور بريشاني مي كم من وال الدرت احزت في بنرى مريم كى مريشانى كو دور كرف كے ليے \_ اور اسے تسلّ دینے کے ملیے فرمایا: کہال ملٹی ہو ؟ \_\_\_ کہا : آیک کچور کے ورخت کے بیجے۔ زایا: کیااس در خت بر هجوری ایا ؟ عرض کے : \_\_\_ مولا اِ مجوروں کا موسم بی کوئی نہیں \_\_ سردی اور فرال کاموسم ہے در تھجور کا درخت سوک ہوا ہے۔ ارسشار تُوا: تعجور کا نتا مکیز کے اپنی طرف بلا \_\_\_\_ بلانا تیرا کام ہوگا اور تر و تازہ الدون كاختك ورضت سے كرانا ميرا كال عدكا۔ ﴿ وَهُزِّنَ الْمِلْكِ بِجِلْهِ عِ الشِّخْمَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكِ رُطُبّاً جَنِيًّا ﴾ (١٥: ١٥) (یہ صرب مریم کی کرامن ہے جیے مجین میں ان کے بال بد کمرے للهب موم بيل آتے تھے، بيال مح الله نے اخيں بے مومی تحجوري عطا

ان کو بانا کہ ان میں روزے سے نیوں ۔۔۔۔ ان میں کئی سے بات نہیں ال من معنوم بي سے واقع مي وُجِها ب إس معنوم بي سے اُوج او بس انتاكام تم كردينا \_\_\_ أسك تين جانول ادر ميراهيل. ﴿ حَيْنَ شَرِعَتِولَ مِنْ حَبِي كَا رُوزُهِ رَكُفُ جَازُ مَمّا ..... ان كے إلى روزُه نام خيا ك في النيخ ، فرست شهر في اور بول سے رك جانے كا نام ... جارى شرعيت ميں الدربُ الزئ سنے آسانی بیدا فرمادی اور خاموشی اور جیب کرنا روزے کا حتبہ نہ رہا \_\_ زادیت محدید میں فیب کاروزہ جرام ہے ۔۔۔ اس شرعیت نے کی: ۔۔۔ ا نُنْتُوْ حَبْرَ كُمَّةٍ ٱلْحُرِجَتْ لِلتَّأْسِ تَأْمُؤُونَ بِالْمَعْرُونِ و تَنْهَوْن عَنِ الْمُنْكُر ﴾ (۱۱۰: ۱۱) .... ثم اس مليم بهترن أنست يوكه نكل كا فكم دين بو ادر بُرائيول سے ردكة بور مُربعيت محديد لح كما: يَلْغُوْا عَنِي وَ لَوْ آيَةً ... مَمْ تك مُراعيت كا ك حكم الح ينتي تورس مسرك أيناؤر) حزمت مريم اينے نومولود کو ٹھاکرانے گھر ''گئیں سب لوگ جیران ور شدر ره گئے \_\_ محلے دار ور پڑدی جیران برگئے \_\_\_ سیلیور نے تعب سے الکلیاں دانتوں میں دیالیں ۔۔ شیر میں گا گئی ہاتیں يد الكين ... جس كي منه مين ج تي آيا كهنا جا كي الحفي موت اور مريم ے کہنے بگے : ﴿ لَقَدْ جِنْتِ شَيًّا فَرِيًّا ﴾ (٢٤:١٩) مريم تو نے غضب كرديا - -- مريم تم في بہت سنكين كام كيا ريم تم نے بہت ي جيب بات كر دكائى --- مريم و نے طوقان كرا كروا - تركنوارى \_\_\_ تمارى شادى نبيل مونى - \_ يد يج كهال ساء الكيا؟

﴿ يَأْحَتُ هُرُونَ ﴾ \_\_\_است إرون كرين

ستحسا عبسين الكثياني

﴿ مَا كَانَ آبُوكِ امْرا سَوْءِ وَمَا كَانَتْ أَمَّكِ بَعَيًا ﴾ (١٩ : ٢٨) - \_ يَهِ باب الداشق نهير تما وريزي ال مي غلط كار اور بركار نهيل حي

## یَّا اُخْتَ مُرُدُّنَ هارون کی بہن سے کیا مراد ہے؟

مور من اعلیٰ کا نام سبہ۔ اور کُی مفترین نے کہا کہ بارون عفرت مریم فلّت النظا کے سکے بعلا تھے۔ جن کا نام حضرت ہارون علائیٹلا کے مام پر رکھ کی فتعا۔ جو بڑے صاب اور نیک تھے۔۔۔۔۔ قوم کے وگوں نے حضرت مریم کو عام ولانے کے لیے کہا ،

۔۔۔۔ اے ہارون کی بہن ۔۔۔۔ . قوم کے کہنے کا مطلب یہ تھ کہ مریم نیرے مال بہب اور فائدان کے لوگ ہیشہ سے نیک میرت اور مائح طبیعت رہے جیں تجریبی یہ بُری ضافت اور عاوت کہاں سے ور کدھرے آگئ

اور عادت بہان سے ور مدر سرم بی اولاد کا ترا در بدکار ہوتا جیب ساگئا ہے۔

قیم کے توگوں نے جب طعن و طامت کا مرکم کا است کی اوگوں نے جب طعن و طامت کا این سرم کی اوگوں نے جب طعن و طامت کا این برکردی تو اضول نے بیگروڑے میں لینے ہوئے کے بیٹی کی طرف اِسٹارہ کردیا کہ تمماری تمام تریاتوں کا ۔۔۔ تمماری بہناك طرازی كا اور الزام سازی كا جاب ہے بجردے گا میں آئ روزہ سے تول

﴿ اتْنِيَ الْكِتْبَ وَجَعَلْيِنَ نَبِيًّا ﴾ (١٠:١٩)

ات آنی ۔۔۔ جعلی ۔۔۔ اض کا صفہ تحق کے ہے ۔۔۔ اس معارع کا کریں گئے ۔۔ جس جیز کا ملنا چینی ہو اُے ماضی کے مینے ہے اس کردیتے ہیں۔ قرآن میں اس کی بہت کی مثالی موجود ہیں ۔۔۔۔ اللہ لِزُ کراے عطا کرے گا اور اللہ مجھے نی بائے گا۔

مريم كي اكدامني كاعلان كيدي الله ريد العرسة في

صورت سی کی کین میں جوایا تو تھا، اپنی والدہ ِ تخرمہ صورت مرکع کی جمعت، یاکدائن کی گواچی دسینے اور اعظان کرنے کے ملیے ۔۔۔۔ اور ان چینٹول کو

وحوتے کے لیے جولوگ ان سے سفیر ادر پاکیزہ وائن پر اڈا رہے تھے۔ مگر بجائے اس کے صنات منتی نے یہ اعلان کرنا شروع کردیا ۔۔۔

مريم كي عِممت وعفت دياكدائي كاكياتنل به؟-

الررب الرف الله ك في كالنب اور صب سب سے اعلى اور افتال ہوتا ہے ۔ ميرى مال كا كردار مشكوك ۔ ميرى مال كا كردار مشكوك ، ميرى مال كا كردار مشكوك بديا اور ميرى مال كا كردار مشكوك ہوتا اور ميرى بيدائش غلط ہوتی تو مجر ميرے مرب مرب فيزت كا تائ كا در كا دار ميرى بيدائش غلط ہوتی تو مجر ميرے مرب مرب فيزت كا تائ كا در كا در ميرى بيدائش غلط ہوتی تو مجر ميرے مرب ميرے مرب عظا كرنے كا درو كول كيا جاتا ؟

﴿ وَجِعَلَتِي مُبْرِكًا أَشِيَ مَا كُنتُ ﴾ (١١:١٩)

اورجس مكر سى ربون الدق في مبارك بالاب

منى مجے دین كى و محمت دينے والا \_\_\_ دین كى تقيم عام كرقے والا بنايا \_ میرے وجود کے دین کے منافح رکے تیا۔ فے نوگوں کے تی ٹی مبارک بٹا ،اس کے کہ میری دعاکی وجہ ے ادر میرے میزے کی وجہ سے ماور ماد تاسینے سینا پرمانی کے \_\_\_ کرڑھ ے رس تعدرست ہوائی کے نے اللہ کے ادان اور مح سے مردے دندہ Lity ﴿ وَادْ صَينَ بِالصَّلْوَةِ وَالرَّكُوةِ مَا دُمْتُ مَنَّا ﴾ (m:n) اللَّهُ رَبُّ العربي عَلِي مَهُ رَبُّ مِن كَا اور رَكُوة كَى ادالْكَ كا حَم مج دينا ب ی نے یہ دونوں کل (تماز اور زکوة) کرتے ہیں، جب تک یں نترہ رہوں۔ مرزائيول كا إعستراض مرنان استران رك الله مرزائيول كا اعترت على كَ الْحُوْمَا دُمْتَ حَيًّا ﴾ \_\_\_ زندگی تك \_\_ كر حدرت عثلی اب أسمانول مر زندہ بی (جر طرح اُستِ مسلمہ کاعتبدہ ہے) تودیال تمازکس طرح بڑھتے ہیں اور زُاوٰۃ کی ادائی کیے کرتے ہیں ج جواب: مرزاتول کے اس براور اور اور ان کا جائے اس کا جائے ہے کہ: مَا دُمْتُ حَيَّنَا لَا مُرْكَى عِيهِ مُراد بِبِال مُطْفِق زندگي نبيس ب بلكم مُراد اس زندگی سے متعارفت زندگی ہے ۔۔۔ مینی وہ زندگی جو زمن بربسرکی جائے۔ (علامہ الله في الى تغمير روح المعانى من است ميان فرالاسيد) دوسوا جواب ہے ہے کہ تماز تو اسمان ہے می اداکی ماسکی ہے یہ کوتی محال بت نیں ہے باق ریا زکوہ کا سوال \_ توزکوہ شب وال مدتی ہے جب آدی کے پاس دولت \_\_\_ سونا بیندی ہو \_\_ اب آمیانول بران کے پاس دولت كيال : جب دولت يي تيس توركة وفي يي بين-

صرت على على البنال في تقرير كو جارى ركميت أوي فرمايا: ﴿ وَمَزَّا، بِوَالِدَ قِيرُ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَنَّادًا شَقِيًّا ﴾ (١٩: ٢٢) اور الله في منج اني والدوسة نيك سلوك كرف والابنايدورام. نے شجے نشکترہ مخت فبیعت والاء اور بدیخت نہیں بنایا۔ میال مصرت عظل فے برا ، بوالدتی کہ کر اس عقیقت کودائ فالاک وہ بن باب سکے بیدا پوئے ہیں۔ اگر ال کے والد میں پوٹے تو وہ عورت کی ك طرح و بَوَّا ، بِوَالدَّبِهِ (يَكِي كرنے والا مال باب سے) كہتے مكر امول نے صرف دالدہ کا ذکر فرمایا۔ اس سے کہ ان کا دالد کوئی فہیں تھا۔ ﴿ وَالسَّلَمُ عَلَىٰ يَوْمَ وُلِذِتُ وَيَوْمَ آمُونَ وَيَوْمَ أَبُونَ وَيَوْمَ أَبْعَثُ مَيًّا ﴾ (١٠: ١٩) اور منجد سر سلام جو حس دن میں سیدا ہوا اور جس دن میری دفات ہوگی اور حس دن میں (دوبارہ) کرکے اٹھ بیا جاؤں گا۔ عفرت عین علائبال کی محمورے میں اور دالدہ کی گود میں یہ تقریر جے ق ک می بر نے ذکر فرمایا \_\_\_\_ امبی تقریر جاری ہے کہ درمیان میں الکرٹ لعرت تے فریاما : ﴿ ذَٰلِكَ عِيْسِي ابْنُ مُوْسِّمَ ﴾ (٢٣: ٣١) یہ ایل مریم کے بیٹے سکا۔ ﴿ قُولَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَعْتَرُونَ ﴾ (١٩: ٣٣) میں حق اور کی بات ہے جس میں لوگ جسکر رہے اللہ الأرب العزت كمنا وابتاب کہ علیٰ مریم کا بیٹا ہے۔ ابن اللہ بیں ہے۔ ودسمرا معنی اس طرح جوسکتا ہے کہ صرت علیا علیہ 1 کے ماات و واقعامت یہ بیں کہ وہ فور فحاج ایل ۔۔۔ اپی تخلق میں میرے محاج ایل نفری آب ۔ ۔ ۔ نختار کل اور مصفرت فی ہے جو بیان کردی تی ہے کہ عین الداور میں نہیں۔ ۔ ۔ نختار کل اور مصفرت فی الامور میں نہیں۔ بیکہ وہ عبداللّٰہ جی ۔۔۔ اپی تنگیق میں می اللّٰہ کے نخاج جی ۔ ۔ اپی تنگیق میں می اللّٰہ کے نخاج جی ۔ ۔۔ اپی تنگیق میں می اللّٰہ کے نخاج جی ۔ ۔ ۔ ۔ معاذاللّٰہ صفرت عینی مقتری در کذب یا اس طرح العیافیاللّٰہ ۔۔۔ معاذاللّٰہ صفرت عینی مقتری در کذب یا رسد وال ۔۔۔ معادی کتاب تیقیر ۔۔۔ میارک بیتی ہیں بلکہ اللّٰہ کے سیتے رسول ۔۔۔ معادی کتاب تیقیر ۔۔۔ میارک بیتی ہیں بلکہ کہا ہے۔ ۔ ۔ ۔ مقدری حسب والسب وال ۔۔۔۔ اور اللّٰہ نے اسے پاکلہ کہا ہے۔ ۔ ور اللّٰہ نے اسے پاکلہ کہا ہے۔ اور اللّٰہ نے اسے پاکلہ کہا ہے۔ اور اللّٰہ نے اسے پاکلہ کہا ہے۔ ان کی تو دیں جو تقسیم رفراتی اسے ان

الفاظ برخستم فرمایا: ﴿ إِنَّ اللَّهُ رَبِّتُ وَ رَبُّكُمْ فَ الْعَبْدُولَةُ لا هـ فَلْ الصورَاطُ مُسْتَقَيْمٌ ﴾ بي فك الله ب مير اور تمارا بروردگار. بس اى كى عبارت كرد.

یں مرافستقیم (سیرها راسته) ہے۔ (۲۹:۱۹)

تفداد من اندیار کرام مبقوف ہوئے اور توحید کا پیغام سایا، ہے ہی امرائیل کے اگر اور کو ید کا پیغام سایا، ہے ہی امرائیل کے اگر اور کو گئے اندیار کی تکذیب کے ۔۔۔ اور کی اندیار کی شکل بھتے تھے تو اندوں نے کی اندیار کی شدیب کے ۔۔۔ اور کی اندیار کو شہید کردیا ۔۔۔ کسی ٹی کو باود کر کہا

یار او جہد کردیا ۔۔۔۔ من ہی وجبرو کرجہ ۔ حضرت علی علالیت من او گوں میں مبتوث ہوئے ال کا مرحم ک

مراتيال موجود تنسي\_\_ عقائد واعمال ين ضاد تقا

بردیں ہود ہا۔

یُ اِسرائیل نے اللہ کے اطلات کے ظاف بخارت و مکری کی اس کردی ۔ نی اِسرائیل نے اللہ کے اطلات کے ظاف بخارت و مکری کی اس کردی ۔ نی اِسرائیل کے علا اور گدی تشیوں نے دنیا اور دولت کے الی میں اللہ کی کہ ب آورات میں تواجت کر ڈالی اور در کی دینار کے بدلے اللہ بہالے ت کی آبیات تک د دینار کے بدلے سرنے ۔ د نیوی عراول کے بدلے اللہ بہالے ت کی آبیات تک کو قروفت کرڈالا ۔ توام الماس سے تذریانے اور نیخے تحافت عاصل کو قروفت کرڈالا ۔ توام اور حرام کو طال بنانے سے یاز کہیں آتے جے کرنے کے لیے عال کو حرام اور حرام کو طال بنانے سے یاز کہیں آتے جے کے اور دولت دنیا کے لیے اللہ کہ قرائین تک کوئی شہرت کے صول کے لیے اور دولت دنیا کے لیے اللہ کہ قرائین تک کوئی شہرت کے صول کے لیے اور دولت دنیا کے لیے اللہ کہ قرائین تک کوئی کردیا تھا۔

ان مالات میں اللہ کی رحمت متوجہ پوتی اور عدرت عسی علایہ الم کے مسر ينيدة رسالت كا تان سياكيا --- معرعين عليليل في اين معسكا حق ادا ر ا \_\_\_ اخوں نے قوم کے وگول کے سامنے \_\_ علاری محلول میں \_\_\_ مری تشینوں کی فلوت گاہوں میں ۔۔۔۔ امرام کے درباروں کی اور عوام و فاص کی تخلوں ہیں۔ دن رامت ایک کرکے اللہ رَبُّ لِعزت کا پیغام متایا۔ وشُد آن جید نے ایک مگہ ہر صورت عمیٰ علیاتی کے سینسام کا

اس لمسدح ذكر قهايا:

﴿ وَلَمَّا خَاءَ عِيسُنِي بِٱلْبِيِّئِتِ قَالَ فَلُ جِئْتُكُمْ بِالْجِكْمَةِ وِلِأُبَيِّن لَكُمْ لَغض الَّذِي غَنْمَاهُونَ فِيلِهِ مِ فَأَلْتَقُوا اللَّهُ وَ أَطِيْعُونِ۞ إِنَّ اللَّهُ هُوَ رَبِّي وَ رَبُّكُمُ فَاعْبُدُونَةُ وَهُ وَهُذَا صِرَاطُ مُسْتَقِيمٌ ٥ ﴾ (مورةِ زخوت ١٠٠٠ ١٠٠٠)

اور جسب عليى والح اور ظاہر دلائل لے كرائے اور اضول في كيا: نِ تَمارے یاس حکمت (داناتی اور حکمت کی بختہ اور منبیط بائیں) اے کرآیا بُر اور اس ملیے آیا تیوں کہ گئے الی باتوں کو بیان کروں جس بیں ٹم اِنتلات کر رہے ہو۔ کس اللہ ہے ڈرو اور میراکہا ماتور ہے شک اللہ جومیرا اور تھارا رہ ہے، اُکی کی عرادت کرو۔ ہی مہرے راسیت ہے۔

حنرت عليل عاليتها سنه اني قوم كوالله كي اور اني اطاعت كي دعوت دل .... ادر سب سے پہلے تومیر کا پیٹام ٹینجا ۔.... انسیں اللّہ کی رہوست ک دیل دے کر اللہ ہی کی عبادت و نظار کی دعوت دی۔

ران نے آیک اور مبلہ بران کے پیقام کواس طرح ذکر زمایا۔ ﴿ وَإِذْ فَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِيَنِي إِسْرا عِيْلَ إِنِّ رَسُولُ اللَّهِ الْيَكُمُ مُصَدِّقًا لِهَا سَّنَ بَدَيَ مِنَ التَّوْرِكَةِ وَ مُبَيِّتِمًا مِبِرَسُولِ يَأْتِيُّ مِنْ مَبْعَدِي السَّهُ أَحْسَلُ د ظَمَا جَاءَ هُمْ بِٱلْمَتِينَ عَالُوا عَلَمَا مِسْنُ شَيِينٌ ﴾ (مورة المتعداد: ٢) دہ وقت یاد کرد جب صرت عبی نے کہا اے بی اسرائیل ہے نگک سے اللہ ہوں میں تمماری طرف اللہ کا یہ فیرین کر آیا ہوں۔ میں تورات کی تقدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے اور میں بشارت و خوشجری دینے والا ہوں ایک رشول کی و میرے بعد آئے گاہ جس کا نام احر ہوگا۔

مرزا مجوث برلتاہے۔ تیں نے مرزا کوئی نہیں بنایا لوگوں نے کہا: ۔ شہ ہی إستوت عطا کرنا آپ کا مصب تو نہیں ہے یہ تو اللّٰہ زَبُّ لِحَرْت کے اِختیار میں ہے۔

ت و بالله بول تا مرسے ۔۔۔ تین الله بول تا؟

وگ چیران بگوئے اور کہنے لگے : میں راجی راجی میں اور اس

شاه في إ آب الله نبيس "عطار الله" إلى

امير مشراسية في كما:

اصل میں تو تی اللہ بھوں، "عطام" توساتہ ویسے بی الگ گیا ہے۔ امیرِشراعیت کے مرزا کے اس بھواس کا الزامی جاب عوامی انداز سی کھنے خوبشورست طریقے سے دیا۔

یں کئی مرتبہ اسیہ سکے سامنے بیان کرچکا ہول كه الله رَبُّ لعزمت البيِّ سيِّج انبيار كو دلائل و رایان کے بھیاروں سے مکے گسنسرہ سے بیل ۔ ۔ کچھ انبیام کرام کوہداییت و ور سے معرفور کابل سے ور میارک معفول سے می توازی بیں ۔۔۔۔ چانج الآکے دین کے یہ سیتے واعی ہرتم کے دائل ۔۔۔ معتبوط براین کے ماتھ اپنے ری کو درایتے پینسام کولوگوں کے سامنے رہتے ہیں۔ میر اللّٰدَرَبُ بعزت کا به وستور رہا ہے کہ انبیار کرام کی صداقت و هانیت کو والمخ کرنے کے علیے ان سک ہاتھ پر کھ اسیے امور اور کھ سیا کام وگوں کے سامنے آئے ہیں کہ جن امور ورجن کاموں سے باتی کے سب لوگ عاجزا جت بي --- ان كامول كو مُعرزه كبت بي-للَّهُ رَبُّ العرَّت وقت کے روائ کے مطابق معجزہ دقت کے سَمِیر کو عطا زیتے ہیں ۔۔۔۔ حضرت مولی عالیہ اللہ کے زمانے میں جارو کا بڑا جری اور بہت - الله في النسي معجزه مجي اس روج كے مطابق وسے ديا ---الله كاسانب بن جانا إور بغل سع بانتوكا فيمك وارع كريكانا .... إمام الانبيار مَنْ الْدُمْنَيْرِةُ لِمْ حَكِيدِ وَوَرَ مِينَ عَرِبِ كَ الْدُو فَصَاحَتُ وَ بِإِغْمَتَ كَابِهِتَ بِحِيطَ اوْر رد نَا تھا۔۔۔۔ عرب کے لوگول کو اپنے لکگم و اٹی نصاصت و ملاخست و اپی شاعری ار نظامت بر ناز تعا \_\_\_ چنانچ الله رَبُ لعزت نے آپ کو تمفرہ می ای کے مطابق قرا ان که صورمت میں عطافرمایا۔ اک دستور کے تحت ۔۔۔۔ حضرت علی طالبہ الا کے زمانے میں جونکہ هم لیب، اور جمکت کا بہت چرچا اور زور تھا۔۔۔۔ بڑے بڑے ماہر فبیب اور باذل بھی موجود متھے۔ چنانچہ اللہ رَبُ لعزت نے اشیں دلیل و عبت کے طور پر

ائر مر ایر میک کمالب سے نوازا توساتہ ہی اُن کی حقانیت وصداقت کے ملیے اسیے ra.

مُعِزّات سے مالا مال فرمایا کہ بڑے بڑے طبیب دیکھتے رہ سکتے۔

عنرت علی علیمال کے ہاتھ پر سرزد ہونے دارے حار می میں علیمال کے ہاتھ پر سرزد ہونے دارے حار می میں میں میں علیمال کے ہاتھ پر سرزد ہونے دارے گیب اور احس انداز میں مستعمالیا ہے۔

﴿ آيَيْ آخُلُقُ لَكَ عُرَضَ الطِّيْنِ كَمَيْثَةِ الطَّيْرِ فَآنُفُحُ فَلَهُ فَيَحَكُونَ طَيْرًا مَيْرًا مَيِاذُنِ اللهِ ﴾ (مورة آلِ عمران ٣٠ : ٣٩)

میں مٹی سے برندے کی شکل بنا تا ہول، مچراس میں بچونک مار تا ہوں تو وہ اللّٰہ کے حکم سے مج کچ کے کا برندہ بن جا تا ہے۔

(اور رکے من من ور بالے کو فق سے تعبیر کا (مرفی اس آب می منگالے باآتی المخطف میں انسویر بنائے کو المخطف میں بناتا ہوں) مرف ظاہری خبتیت ہے جیسے مدیث میں انسویر بنائے کو فق سے تعبیر کیا گیا کہ معور سے کہا جائے گا آخیوا مآ خطفتہ ۔۔۔ اپ بنائے ہوئے ہیں روح بھوئو ۔۔۔ ای طبح قرائے ہیں ہوئے ۔۔۔ ای طبح قرائے ہیں مورم کے کاظ سے قیرائے ہیں بی یہ انظ بوالا جا سکتا ہے۔ اگرچ ھیئے اللہ کے مو کوئی خالق نہیں کہلا سکتہ )

﴿ وَ اللَّهِ فَي اللَّا كُمْ فَهُ وَ الْآرَدِ صَ وَ اللَّهِ اللَّهُ وَلَيْ بِاذْنِ اللَّهِ ﴾ (٣: ١٩)

مرافق كو تقرر مست كرديتا جول الله ك حكم سے اور ميں مردول كو زنده كرديتا جول الله ك حكم سے اور ميں مردول كو زنده كرديتا جول الله ك حكم سے اور ميں مردول كو زنده كرديتا جول الله ك حكم سے اور ميں مردول كو زنده كرديتا جول الله ك حكم سے اور ميں مردول كو زنده كرديتا جول الله ك

اور چی تما مُعِزَه ال کابیر ہے: ﴿ وَ ٱنَبِئُكُمْ بِمَا صَالَكُلُونَ وَمَا لَنَدَ خِيرُونَ وَ فَي بُيُونِكُمْ ﴾ (٣: ٣١) سَيْنِ ثُمُ كُوبِنَا وَيِنَا يُول جِي تَمْ كَمَا كُرِكَ يَو اور جو ثُمَّ كُوسٍ رَكَمَ كَرَكَ يو.

مخالست میں کرکس لی \_\_\_ ادر ان کے خلاف کر وساز شول کا جال بننے ملکے

فتشرآ تن محيد نے اس طرف إشاره فرمايا :

﴿ وَمَكُنُ وَا وَمَكُمَ اللَّهُ لَا وَاللَّهُ خَيْرَ الْمُنكِينِينَ ﴾ (آلِ عمران ٢ : ١٥) ادر المول نے خنبے تدبیر کی اور اللّہ نے بی آیک تدبیر کی اور اللّٰہ نے بی آیک تدبیر کی اور الله بہترین تدبیر کرئے والا ہے۔

میرود نے کر و فریب ... جبوت اور دھاندلی کے ساتھ ایک سازش تیار کی ...۔ اور وقت پادش اے کہا ... عین بر غربب اور خد آدی ہے ... تورات کو بدلتا چاہتا ہے ... اس نے بمانے نوجوانوں کو اپنے پیمچے لکا لیاہے . میرود نے اپنی غربی عدالت سے صرب عین علایا اس کے قتل کا نیعد

یہ شُغیبہ سازش اور مجوٹ پر بینی کار روانی وہ کر رہے تھے اور یک مذہبر عرش ہرِ اللّٰہ زَبْ لِنزت نے کی کہ میں اپنے عین کا ایک بال بی بیکانہیں جوتے دول گا۔

قنیہ تدبیر او دونوں جانب سے جو رہی تقین ۔۔ ایک جانب بے اور قالم بدوس کی تحدی اور بری تدبیر اسے کا اور بری تدبیر اور دوسری طرف عرش و ۔۔ کا بہترین تدبیر اید

ایک طرف دهوکی مکر و فریب اور هبوت بر منی انتهائی کزدر ادر بودی مذبیری همیں ۔۔۔ اور دوسری جانب الذرب الزرب کی کامل تدبیر متی جس میں کزوری اور خای کا امکان تک نہیں تھا۔

میں اپ مواروں و با میا۔ (کچ مفترین نے کہ کہ واری پندغریب اور ناد ر وگ تے جکہے وحونے کا کام کرتے تھے ۔۔۔ صرت سیکی نے انسی اللہ کا پیام مناکر فرایا: تر منے کڑے صاف کرتے ہو، میں تھیں اسی د ثوت دے رہا ہول جس سے تی رے صلے دل صاف اور تکلیلے ہوجائیں گئے۔

منہ اللہ می کی سے کہ وقت کے بغیر پر ابتدار میں صرف غریب اور نادار وگ بی ایمان لاتے ہیں۔

ادر کی مفترین کا خیال مید سے کہ یہ لوگ اپنے علاقے کے مرد، رقعے ... کھاتے جیمین کا خیال مید سے کا اور صنرت علی پر اخلاص سے ایمان لاتے ... کھاتے جینے گھرانوں سے انعان لاتے تھے ... ۔ تفسیر جوام رائقراکن میں دومرے قال کو پیند کیا گیا ہے۔)

صفرت عنظی نے لیے مواریوں کے سامنے سورت مال بیش فراتی ۔۔۔

اور زبایا: سزبائش کی اِس نازک گڑی میں ۔۔۔ اس شدید ترین امتحان میں ۔۔۔ جب کہ

ق کوٹ نے کی اور مجھے قتل کے کے کی سازشیں ٹولنے عرور آپر ہیں۔۔۔ اس نازک وقت

میں سے ساتھ دین می پر اِستقامت ۔۔۔ وین کی اِشاعت اور اللہ کے دین کی عدو و الفریکے دین کی دو

﴿ قَالَ الْحَوَّارِيُّوْنَ مَحْنَ آنْصَارُ اللهِ ﴾ (١٠: ٥٠)

واربیں نے کہا ہم سب اللہ کے دین کے مردگار ہیں۔ ہم صدتی دل سے اپنے اللہ کے احکامات پر ایمان السنے ہیں تواس کے

دین ہے اپنا سب کچے قربان کرنے کا عزم کرتے ہیں۔

ا عربی الیا افروہ وقت اکن ٹینی جب وقت کی مکومت کے عربی کی مکومت کے عربی کی مکومت کے مدین کی مکومت کی مکومت کا اس کرے کیا گیا تھا کرے کا اس کرے کا

ماس کر لیاجس میں صرحت عینی عالیہ لام ہوجود تھے ۔۔۔ باہر جلاد قائل ۔۔۔۔ اور خالم دھن اور کمرے کے اندر میر نہتے علی ۔

اس وقت الله رَبِّ لعز الله وقد كه ذريع صَبَر عَيْنَ كَو فَهُمْرِي مِنْكَ : ﴿ يَعْنِيْنَ لَوْ مُنْفَعِرُكُ مِنْكَ : ﴿ يَعْنِيْنَ اللَّهِ مِنْ الَّذِيْنَ كَفَنُوا ﴾ ﴿ يَعْنِيْنَ آلَةِ مِنْ الَّذِيْنَ كَفَنُوا ﴾

اے علی تی تُو کو فِرا فِرا لِنے والا تُول لِنی ابنی طرت الحل فِی ابنی طرت الحل فِی ابنی طرت الحل فِی ابنی الله علی ابنی الله تعول اور شخص کا دور شخص کا دور کی امرائیل) سے باک کرنے والا تجول (۳: ۵۵) ما معین گرای مستدر إ فوس باد رقعی نوَق کا می ہے کی ہے کی ہے کی ہے کہ میسیتر کو فیرا فیرا فیرا لیک

علَّه دازي تغيركي بلام مؤه ١٨٨ مي فعلت بن اَلْتُوَقَّىٰ اَحْلُ الْمُثَنَّىٰ وَافِيًّا \_\_\_\_ جهيد كوفُرا وُراليلا اِسس كو " تَوَقِیْ " كَبِتْ بِل.

اِس آیت می وَافِعَك \_\_\_ مُتَوَقِیْك كَ تَعْمِره مِیان اور و ماون ب ایس آیت می و افِعال میلاد منظم این اور و ماون ب سیست محتی اس طرح کری گے \_\_\_ اے منتی میں سیجے اور الیا والے والا مول دری می انجام الحال نے والا مول د

(رُدِنِ المعالَىٰ بدر الروال المعالَىٰ بدر الروال الم حَمَّرُ عَمِينَ عَلِيشًا اللهِ اللَّهُ رَبِّ المُرْرِبُ الرَبَّ وى كه دُولِيعِ خُوجُورِي مُمَالًى في كم

يانے كى تدبيركيا تروئى

سے کا کو اللہ کے باتہ می نہیں اگا سکیں کے اور م آپ کو والی کے زغ سے کا کر اسماؤں کی طرف اٹھالیں گے۔

يَرِے كالنين تجے مولى يرچرمانا جاہتے ہيں \_\_ اللہ تجے اسمان ب

چرمانا مابتا ہے۔ ا

 اخىرى ئى ئەرى ئىلىدى ئەرىت ئىدىنى كوخىل كىياادر نەاخىي سول برچۇھايار ﴿ ذَلْكَنْ بِشُنِيَهُ لَهُمُ ﴾ (٣٠: ١٥٧)

ليكن اسل معامد ال برمشتبه موكيار

تفنرین نے اس کے دومغہوم بیان فرمائے ہیں۔

کُنِهُ مُعْتَرِنُ کَا حَیَال ہے کہ حِس کرے میں حضرت عمیل عدایہ اللہ تھے ۔۔۔ مول پر بڑے نے کا دفت میں تو النہ رب العزبت نے حضرت عمیل عدایہ اللہ کو رندہ ، محانوں پر اٹھا لیے۔ ( بَلَ دَفَعَهُ اللّٰهُ اِلّٰهِ بِلِكُمُ اللّٰهِ نِے اضیں اپنی طرفت علی اور جو شخص الحالیے۔ ( بَلَ دَفَعَتُهُ اللّٰهُ اِللّٰهِ بِلِكُمُ اللّٰهِ نِي اضیں اپنی طرفت علی اور جو شخص کرے میں افسیں لینے کے علیے گیاس کی شکل و صورت حضرت عمین وال بنا دی تحکی در محافظین نے اسے عمین مج کر سول پر جرصادیا۔

در کُی مفترین کا خیال مید سے کہ جب مخالفین کے دیجا کہ صفرت سمی کمرے ہیں موجود نہیں اور ہاتھ سے نکل گئے ایل توانی خفت مٹانے کے لیے انھوں نے ظلم کی تخف مٹانے کے ران کردیا اور مشہور کی شخص کو دیکھنے نہ دیا۔ پر دان کردیا اور مشہور کردیا کہ انھوں نے صفرت علی کوموں دے دی ہے ۔۔۔ اس سے نوگ شبر کردیا کہ انھوں نے صفرت علی کوموں دے دی ہے ۔۔۔ اس سے نوگ شبر میں پڑے کہ شاہیر ایلے ہی ہوا ہو۔ اس دوسرے قول کو رئیس المفترین موانا حسین کی زمران فرانا ہے۔

عرب سورة الله عرب المراق الله عمران مردة النسار كان سيول سه حرارة النسار كان سيول سه حرارة النسار كان سيول سه حرارة النهارة عرب كه ذريع عرب عين علاية المراق الله تربي المراق الله تعرب الله المراق الله تعرب المراق المرا

قرآن مجید کے ان ولائل کے علاوہ امام الانبیار سنی الدینی کے ان ولائل کے علاوہ امام الانبیار سنی الدینی آئم کے کی ارشادات میں اس حقیقت بر شاہد ہیں کہ صنرت صبی علایہ الم بر امبی موت منین سن ۔۔۔۔ انعیں زیدہ مسمانوں مراضانیا کیا ہے اور زب قیامت میں رو دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گئے۔

معنوت مستيدنا الوهزيره وَالْكَانَةُ مِن روايرت هي كرامام الانميسير مَنْ لَا عَدَدُونُمْ مِنْ مُسترميا :

وَ الَّذِي لَفُسِي بِيدِهِ لَيُوشِكُنَّ أَنْ يُنْزِلَ فِيْكُو ابِّنَ مَرْيَدَ حَكُما عَلَا فَيَكُو ابْنَ مَرْيَدَ حَكُما عَلَا فَيَكُم ابْنَ مَرْيَدَ وَيَعْتَعُ الْجِوْرَيَةَ. ( بخارى جلدا صفحه ۱۹۹۹) اس وَت كُرْم جَل كے تبعثہ بن ميری جان ہے ضرور وہ وقت آلے والا ہے كہ تم میں شیخ میم کے ماتم وعلول بن كر افرال سنگے واسسیب كر اور در میں سنگے واسسیب كر اور در میری سنگے واسسیب كر اور در میری سنگے واسسیب كر اور در میری سنگے اور جزیر اشعادی سنگے۔

بخاری و مسلم کی ایک اور مدیث می شن میجی : امام الانبیار متل لا مَلْ الدُمْلَيْدِيَّمْ فِي ارشاد فرمایا :

كَيْفُ أَنْتُمُ إِذَا نَزَلَ اللَّ مَرْبَعَ فِيْكُمْ وَإِمَّا مُكُمُّ مِنْكُمْ

اس وقت تمارا كيامال بركاجب تم ين مريم كے بينے عظى از يا كے اور ايك شخص تمارى الامت كر رہا ہوكار (بخارى كرب طفيام)

مسلم میں بی اکرم من الدينيون كا ايك ارشاد كراى ب ذرا سے ج

ش لیں۔

افرابعت الله المسمد ابن مزید قبدل عند المهنار قالبینا المهنار قالبینا المهنار قالبینا المهنام الله المه الله المسمد ابن مزید قبدل عند الرائد الرائد

جنائیں کے تو مسرسے پوئی شیکنے لکے گا اور جب سمرا اٹھائیں گے تو پائی کے قطرے مہتوں کی طرح میکیں گئے۔

ان علامتول اور نشانول میں آبک علامت اور نشانی حضرت علینی علامتوں میں ایک علامتوں میں علینی علامتوں میں علینی ا

مشہور مقتر ابن جرر طبری نے عشرت من بھری کی مند سے ایک روایت نقل کی ہے:

قَالَ رَسُولُ اللهِ يَلْاَلْكُنَا إِنَّ عِيْسُى لَمْ بِمَثُ وَالْهُ رَاجِعُ الْيَكُمُّ فَالْرَبُونَ وَالْهُ رَاجِعُ الْيَكُمُّ فَالْرَوْمَ الْقِيامَةِ.

نی اکرم سُلُ الْدُعَلَيْهِ وَلَمْ سِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ سِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَل شَكَ قبامت سے مہیع تجھاری طرف لوٹ کر آئیں گے۔

رُولِ عَرَالَ كَا مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ

البنده من ينتب و جلمه شق جاء هم رسول مصدى بها معدم موجهن به وُلْتَنْصُرُنَهُ وَ قَالَ عَاقُرْرُتُمْ وَ آحَلْتُمْ عَلَى ذَٰلِكُرُ إِصْدِى وَ قَالُوْ آ اَقْرَرْنَا وَ وَالْتَا مَعَلُمْ مَنَ الشّهِدِينَ ﴾ (٣: ١٨) اور دہ وقت یاد کروجب اللہ نے تمسیام انبیارے دعدہ لیا کہ جب کھیں ہوت اور کتب عطا ہو، پھر ایس ہو کہ تمسیام انبیارے دعدہ لیا کہ جب استدنا محد رشول اللہ منا المنفلیہ وقل ) آئے، جو تمسیارے پاس موجود کتابیں کا تسدنی کرتا ہو، تو تم لاز کا اس رشول پر ایمان لانا، اور عنرور اُس کی مدد کرتا اللہ نے کہ کہ : مُل کہ : تم نے اقرار کیا دائر نے کہ : ہال ہم نے اقرار کیا دائر نے کہ نہ ہاں ہم نے اقرار کیا دائر نے کہ ، شم اپنے اس عہد پر گواہ رہو۔ اور تیں مجی تمارے ساتھ گواہ ہوں ۔ کہ ساتھ گواہ ہوں ۔ ماست کو اس جو دور میں اللہ کا بینام ساتھ کو دور میں اللہ کا بینام ساتھ ہوئے دور میں اللہ کا بینام ساتھ کو این ہوئے اپنے اپنے دور میں اللہ کا بینام ساتے ہوئے اپنی اپنی امت کو اس وعدے کا پابند بنایا در ہر ست اپنے تی ے دور دین مات کے اور دین دعدہ کرتی رہی اگر ہم نے اس نی کا زمانہ پای توان پر ایمان بھی لائیں گے اور دین دعدہ کرتی رہی ان کا تدون می کریے گے۔

الله كالياجوب ميثاق وريد وعده اس طرق بيراج تارها .... مرعالم الله كالياجوب ميثاق وريد وعده اس طرق بيراج تارها .... مرعالم الرل سي يد عبد و بيال خاص . بنيار كرام سيد ليا كيا تقا اور وي اس ك مخاطب تقاف سي اس سيد اس عبدك عمل تقوير كايد تقاف شاكد انبيار كرام كي مقدس مع حست سي سيد كوئى في اس عبد وميثاق كاعمل مظامره كرك دكاسك.

اس سیّاق اور اس عبد و پیان کامگل مظاهره کرنے کے سے صفرت عین علیٰ الله علیہ و کا مرد اس عبد و پیان کامگل مظاهره کرنے کے سے صفرت عین علیٰ الله عبد و کا ۔۔۔۔ تاکہ وہ دنیا سک مدمنے امام الانبیار سلّ الله عبد وَلَمُ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَكُلُ مَظَاهِره كرنى ، تاكه ﴿ مَنْ اَعْدَالُ مَنْ اَللهُ عَلَيْهِ وَكُول مَنْ اَللهُ عَلَيْهِ وَكُول مَنْ اَللهُ ﴿ مَنْ اَللهُ اللهُ مِنْ اَللهُ اللهُ ا

اس علی مظاہرت کے لئے صرت عین عالیہ کا جناد غالاً اس علیے کیا گاؤغالاً اس علیے کیا گی مظاہرت کا جناد غالاً اس علیے کیا گی کہ وہ امام ، النہیار سُلُ الله تعنین الله مَنْ اَحْمَدُ ﴾ (١٠ ١٠) هو و مُنِفَيْد الله مِن سُول بَا فَيْ مِن منعدی الله مَنْ آحْمَدُ ﴾ (١٠ ١٠) اس ملی میرے مولا نے یہ فیصلہ فرمایا کہ میاتی انسیار کے دفار

کے لیے صرت علی علیہ المام کی و تنخب کیا جلئے۔ اور دہی تمسام انبیار کی دور دہی تمسام انبیار

میری اس گفتگوسے اور میرے ان دلائل سے یہ بات اور یہ حقیقت میری اس گفتگوسے اور میرے ان دلائل سے یہ بات اور یہ حقیقت داخ ہوگئ ہے کہ حضرت عین کو رون مع الجسد اسمانوں پر اشمایا گیا ۔۔۔۔ ان کا فرائواں موت نہیں آئی ۔۔۔ وہ قیامت سے بہلے نازل ہوں گے ۔۔۔ ان کا نازل ہونا قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہور لٹائل ہے ۔۔۔ وہ ایک نازل ہونا قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہور لٹائل ہے ۔۔۔ وہ ایک روایت کی بنام میراس وضامین چالیس مال رہیں گے اور منسلم کی بیک روایت سے سے کہ میات میال رہیں گے اور منسلم کی بیک روایت سے سال رہیں گے۔

دونوں قونوں میں تطبیق اس طراع ہوسکتی ہے کہ جب صرت علیٰ کو اس فراع ہوسکتی ہے کہ جب صرت علیٰ کو اس فون پر اشدایا گیا اس وقت ان کی عمر ۳۳ سال متی ۔۔۔۔ زمین پر نزول کے بعد مزید سال زندہ رہیں گئے ، اس طرح زمین پر اسر ہونے والی عمر چاہیں سال ہوائے گئے۔)

سات ساں یا جالیس سال دور حکومت کے بعد صنرت علی ملائے اللہ دور حکومت کے بعد صنرت علی ملائے اللہ دوات کے دوات کے اور نبی اکرم سَلُ لَا عَلَيْهِ وَلَمْ کے بہوس رومنی رسول کے اندر دان ہوں گئے۔

کی خالی کہتے ہیں۔ امد اور احد میں میم کاردہ ہی توہد)

کی عیدائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ سے اللہ تو نہیں، اللہ کا بیٹا ہے اور اللہ اللہ کا بیٹا ہے اور اللہ اللہ کا بیٹا ہے اور اللہ اور جزر ہے۔ اور کی کا خیال ہے کہ تین اللہ میں سے ایک عین ہے۔ باق دو اللہ اور مرکم ہیں۔ ۔۔۔۔ فت مرکم ہیں۔۔۔ فت مراکم ہیں اس میٹ میں اور حقیقی مقام کر دیوں کی تردید کی اور ساتھ صفرت عین طالبخال کی امس خیٹیت اور حقیقی مقام کو بیان فرمایا۔ ایک حفرت عین طالبخال کی امس خیٹیت اور حقیقی مقام کو بیان فرمایا۔

﴿ لَقَدْ حَكَفَرَ اللَّهِ مَنَالُوْآ إِنَّ اللَّهُ هُوَ الْمَسِيْحُ ابُنُ مَزْيعَ ، فَتُلْ فَهُنَ يَعْدِكُ الْمَسِيْحُ ابْنَ مَزْيَعَ وَافَهُو فَهَنَ يَهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَزْيَعَ وَافَهُو فَهَنَ يَهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَزْيَعَ وَافَهُو مَنْ فَي الْآرْضِ وَمَا بَبْتَهُما ، مَنْ فِي الْآرْضِ وَمَا بَبْتَهُما ، مَنْ فِي الْآرْضِ وَمَا بَبْتَهُما ، مَنْ فِي الْآرْضِ وَ الْآرْضِ وَمَا بَبْتَهُما ، مَنْ فِي الْآرْضِ وَ اللَّهُ عَلَى حَيْلَ ثَنْ قَرِيزً ﴾ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ و وَاللَّهُ عَلَى حَيْلَ ثَنْ قَرِيزً ﴾

بے شک کافر ہوگئے دہ وگ جنوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ وہ ارادہ کرلے کہ میرے میٹ اللہ وہ ارادہ کرلے کہ مریم کے سینے بڑک اور مریم کو اور زمین پر بہنے والے تمسام لوگوں کو دئی سے مسٹ دے تو کون تحق ہے جس کا اللہ کے آگے بس چل سے اور اللہ کے آگے بس چل سے اور اللہ کے آگے بس چل سے اور اللہ ہے دور اللہ ہے اور اللہ ہ

ایک اور مقام رِ قرآن نے إرشاد فرایا:

﴿ لَقَدُ كُفَرَ الّذِينَ قَالُوْ آ إِنَ اللّهُ مُو الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَهُ ، وَقَالَ الْمَسِيَّ ابْنُ مَنْ يَشْدِكَ بِاللّهِ وَقَالُ مَنَ اللّهُ وَإِنْ اللّهُ وَإِنْ اللّهُ وَإِنْ اللّهُ وَإِنْ اللّهُ وَإِنْ اللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ا

میر ادر تمی را بروردگار ہے۔ بے شک جی نے اللہ کے مائٹ شریک شہرایا اندینا نار نے س بر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانا جبتم ہے ور فل لموں کی در کرنے دالا کوئی نہیں ر

أبك مقام بر الله رَبُ لعزت إداث و فرا تاب :

يدنا يبسن المنينية

﴿ يَاهَا النَّهِ إِلاَّ الْحَلُوا فِي دِنِكُمْ وَ لَا تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقَى وَ إِنَّمَا السَّبِحُ عِنْسِى النِي مَرْسِمَ رَسُولُ اللهِ وَ كَلِّمَنُهُ مَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَ كُلِّمَنُهُ مَ اللَّهِ اللَّهِ وَ رُوحٌ السَّبِحُ عِنْسِى النَّهِ وَرُسُلِهِ مِن وَ لَا تَقُولُوا طَلْتُهُ وَ إِنَّهُوا حِيْرًا لَكُمْ وَ رُوحٌ فَي فَوْلُوا طَلْتُهُ وَ إِنَّهُ وَا مِنْ اللَّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّ

اسے ایل کیاب ! اپنے دئی مطلہ بیں حد سے تجاوز نہ کرو اور النہ کی شال بیں تن کے ما موا کچے شرکور بیل شک می شین این مریم اللہ کے رسوں بیل شال میں میں این مریم اللہ کے رسوں بیل (سر در معبُود ایس بیل) اور اس کا کلہ بیل جس کواس نے مریم پر ڈالا اور اس کی دی ایس کی دی اللہ بیل اللہ بیر اور اس کے تمام رسولوں بیر ایجان لاؤ اور مست کہو کہ اللہ تین دی اللہ بیر اللہ بیر اور اس کے تمام رسولوں بیر اللہ باللہ اور اس کی جس میٹر بوگا ۔ بیا آب وار اس کے بیات سے باز ، جاؤر بیر تھی دے حق میں میٹر بوگا ۔ بید شہ اللہ معبُود ہے اکیلا وہ اس سے پاک ہے کہ اس کا بیا ایور اس کے لیے ۔ بید شہ اللہ معبُود ہے اکیلا وہ اس سے پاک ہے کہ اس کا بیا ایور اس کے لیے اور نہ ہی شیخ کے سیے ) جو گئے اسٹانول اور زمین میں ہے اور نہ ہی شیخ کے سیے ) جو گئے اسٹانول اور زمین میں ہے اور کائی سے اللہ کار ساز۔

ایک ادر میکه مرارشاد موا:

﴿ مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْنِيمَ إِلاَّ رَسُولُ عِقَدْ حَمْثُ مِنْ قَبْلِهِ الْتُرْسُلُ د وَ الله المُنْفَدِّ مِنْ قَبْلِهِ الْتُرْسُلُ د وَ الله عِنْ مَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ ﴾ (الده ٥ : ٥٥)

مريم كاييناي رمول بى توب (إلدادر معود نهير) أن سے بيلے بى كى كى رمول كر ميا كائے اللہ اور معود نهير) أن سے بيلے بى كى كى رمول كر ميا كائے ہيں اور ان كى دالدہ دليہ ب وہ دونوں كى ناكھاتے تھے۔

عدم عدم الدر رور محمد الفرى المراح ا

الفريه والإنبيال ع و إذ تخلق مر الطائل كَيْهَ والأَعْلَى وَ إذ تَعْلَقُ وَالْمَالِي الْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُلُولُ وَالْمَالُولُولُ وَاللّهُ وَالْمَالُولُولُولُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

اے علی ایس نے شجے جہل اس کے ذریعہ قرت عطا فرمالی۔۔
اس سے شجے مال کی گود میں اور بھر فری عمر میں کام کرنے کا تمرن بخشار
میں سے شجے مال کی گود میں اور بھر فری عمر میں کام کرنے کا تمرن بخشار
میں سنے شخصے کہان (قرائن) تورامت اور انجیل کا علم عطا فرمایا۔
(کتب لینی قرائن سکھانا ۔۔۔ بیر تب بی جو سکا ہے جب علی قرب قیاست میں افرین لائن کے بعد تماز فی بھا میں افرین لائن کے بعد تماز فی بھا میں انسی ورت تو قرائی ان کے بعد تماز فی بھا میں انسی ورت تو قرائی ان کے بعد تماز فی بھا میں انسی قرائی کیا ا

میں نے عجیب و غریب مُعِزات سے آپ کو نوازا ۔۔۔۔ میں نے دخمن سے کر و فریب سے اور شر سے آپ کو بچایا ۔۔۔۔ میں نے اپنی داست سے حواروں کو آپ کا مددگار بنایا۔

میں نے تجربر انعادت کی بارش برمادی ۔۔۔۔ اور تم نے میرا انعادات و احسانات کا یہ بدسہ دیا کہ میری عبادت سکے کیائے لوگوں کو انبی اور انبی ماں کی معبودیت کی دعوت دی۔ هو عَ آنت قَلْتَ لِلقَاسِ النَّهِ قُرْنِیْ وَ آنِیَ اِلْهِیْنِ مِنْ دَوْنِ اللّٰهِ ﴿ (٥: ١١١) اے مین بیٹے مرم کے اکیا تو نے لوگول سے کہا تما کہ میگاور میری مال کو اللہ کے موادد معبود بنالینا۔

و فل ابن کشیر ہے تقسیر ابن کثیر میں ابن عساکر کے حواسے سے حزمت ابد میں استحری میں الناعظم کی ایک روایت نقل کی ہے :

کہ عیدائیں کے اس کینے ہے کہ بھیل صفرت عظیٰ نے اپنی عبوست کی وروں کے اس کینے ہے کہ بھیل صفرت عظیٰ نے اپنی عبوست کی وعید نے کورت خود دل ہے اور بھیر اللّٰہ رَبّٰ العزب کے اور خشینت اللّٰہ سے دہ بجرہ رن اور الن کے بدل کے بال کوڑے جوجائیں گئے اور خشینت اللّٰہ سے دہ بجرہ رن بی ہوجائیں گئے اور خشینت اللّٰہ سے دہ بھر صفرت سی معلوم ہوگ ۔ بھر صفرت سی مطالبہ نیا جواب دئی گئے دور مجرے کی ہے مدت ایک بنرار سال معلوم ہوگ ۔ بھر صفرت سی مطالبہ نیا جواب دئی گئے :

﴿ سُمْعَانَكَ ﴾

مولا إنيرى ذات شريجوں سے پاکستے ۔۔ تيرى ذات على مي كوئى شركيد نہيں اور بيرى مفات على كى كوئى شركيد نہيں ۔۔۔ جب و شريجوں سے پاکستان مجرقيں اسى شركيد الى خبيث اور گندى بات كيسے كيد سكتا تھا؟. ﴿ مَا يَكُونَ فِي آفِ لَ مَا لَيْسَ فِي مَا يَعَقِ ﴾ (٥:١١١)

تجے یہ لائق ادر مناسب نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس بات کے کیے کا نجھے حق نہیں اور جو بات کہنے کے لائق نہیں۔

موا إ في مرب بنفرى المنت مركز نهيل محقى \_ بات ميرك بنفيرى منعب كي منتب ميرك بنفيرى منعب كي فلات ميرك بنفي كرتار ودد كارود فلات ميك كرتارود كرين الوجنيت كي تبلغ كرتارود المنتب كي فلات منتب كالمنتب كي المنتب كي المنتب

 رُونا ہے کہ میں نے یہ خبیث بات کمی اللہ سے جبیں تکاں وَ اللہ مَا فِي لَقْدِي وَ لَا آعُلُمُ مَا فِي لَقَدِيدَ ﴾ (١٧)

و کچھ میرے دل میں جیس ہوا ہے تو تو سے بھی جانا ہے ادر میں تیرے جی بت نہیں جانا۔

معرت ميني كها جيسة بي :

موال إ توميرے دل كے راز ور وسوے كى بانا ہے ۔۔۔ ور تجھے بہتر معلوم ہے كہ بانا ہے ۔۔۔ ور تجھے بہتر معلوم ہے كہ اپنى عبادت كى دعوت دينے والى شركيد بات ۔ زبان سے كہا تو دُور كى بات ہے موالا إ اليہ خيب وسور بى ميرے دل ميں تحجى بہتر آيا۔ ۔۔ أو توميرے دل كى بات مي طرح بانا ہے۔

﴿ مَا تُلْتَ لَهُمْ إِلَّا مَا آ مَوْتَ فِي مِهُمْ أَنِ اعْبُدُ وااللّهَ رَبِي وَ رَبَّكُمُ ﴾ (٥: ١٠)

میرے پالنہار موال یا ہیں و نبزت و رسالت ملنے کے بعد انھیں وہی کہتا رہ بن کا آو نے بعد انھیں وہی کہتا رہ بن کا آو نے بھے حکم دیا تھا کہ عیادت ولکار س اللہ کی کرد ہو تھارا اور میرا برد ردگار ، پالہار ، ضرور باست زندگی وپری کرنے والا اور روزی رسال ہے ۔۔۔ میں مولا یہ ہیں نے آتے ہے قات گویاتی عط فرباتی تھی ۔ میں مولا یہ ہیں نے آتے ہے قات گویاتی عط فرباتی تھی ۔ میں

فے اس دقت مجی کہا تھا:

﴿ إِنَّ اللّٰهُ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونَ مَلْمَا صِرَاطٌ مُسْتَقِينَ ﴾ (٣٦: ١٩) لا نُتُك الله ح ميرا ورتمارا رب ہے ك كر عبادت كرد، بي صرط

ستخم ہے۔

جب عمل میں ان میں رہا اس وقت عک میں ان کی نگر فی کرتا ہے۔

میں ان کی خبرگیری کرتا رہ کہ سے میاج عقید سے برقائم رایل اور تیری بی عماوت کرتے رایل۔

ہور سے کہ دنیا ہیں رہے کہ مدت جب ہیں نے بوری کرن اور تونے نے پی طرف شمالی تو بھر ان کے حالت کے سب بی ظران اور خبر دار ہوسکتے تے ۔۔۔۔ اس کے بعد کا تجھے علم نہیں۔

ور مر چیزے خبرد ر ادر مرچیزیر نگران و نگهبان صرف ور صرف تیزد

زات ہے۔

مام لاسيار من لاعتيدي فرمايا

قیامت کے دل میں وعنی کوڑ پر کھڑ ہول گا ۔۔۔ میں دیکھوں گا کہ میرن امت کے کھی لوگ لاتے جارہ ہول کے گر میرے وحل پر پہنچ سے بہتے منسین دورز کی طرف سے جایا جائے گا ۔۔۔ وہیں کہوں گا ۔۔ یہ تو میرے

متی ہیں۔ سیس میرے یاس لاڈ میں منسی ومن کوٹر سے جام بلاؤں۔ توفر شے حاب میں کہیں گے :

انَّكَ لَا تَدُرِي مَا أَخْدَثُو ابْعَدك.

است ما حدید است کے است کے است کے بعد آپ کے بعد آپ کے مثل دین میں اس کے آپ کے بعد آپ کے مثل دین میں کے کہا تھی اور بدعات جاری کردی تشین۔

آئ نے زیا:

قَافُولُ كَم قَالَ الْعَبْدُ الصَّالَيُّ وَكُنتُ عَلَيْهِم شَهِيْدًا هَا دُمُتُ فِيهِم فَلَمَا وَفَيْتُونَ كُنتَ الْمَا لَتَ الْمَقَالِيُّ وَكُنتُ عَلَيْهِم اللهِ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِم اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِم اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِم اللهُ عَلَيْهِم اللهِ عَلَيْه

جب توت مجم المالياتو محرتوج ال كالكهبان اور نكران تعذ

ماندہ کا اُنرنا مارکہ کے اکسٹے صول پر یں نے روقی ڈال ہے۔ حضرت منیرنا علیٰ علایقها کی میریت طنبه اور حیات صرت عين عليبتلا) كى حياست طنيه من مدير أسنه والأديك الم وقعه بيال نهيل پوسکا۔ و تنا ع سبک اور ک ایک مورة کواس کے نام سے موسوم کیا گیا .... ينى زولِ مائده (ومترخوان)

میں بیاں کرچکا ہوں کہ حضرمت صیل عالیشلا میر ایمان لانے والے لوگ بغیر و ری کالقنب عطا ہوا انتہائی جانگار، رائخ العقیدہ ور صادق الایمان لوگ تے ۔۔۔۔ یہ غریب گم انوں سے تعلق رکھتے تھے۔

انفور نے صنرے علیٰ عالیہ آلا سے در فواست کی :

کہ الدرنیالعزت غیب سے ( لینی آنمانوں سے) ایک وسترخوان

الاردے تاکہ بھی دین جی کی صدافت و حاضیت کا عین النفین ہوجائے ۔۔۔

ادر س طرح می روزی کی نے کی فکر سے آزاد ہوکر۔۔۔ سیے فکری اور اطمیتان

تنب سے اپنے اللہ کی پور ور دین علی کی دعومت دسینے میں مصروف راللہ

﴿ مِنْ سَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يَنْزِلَ صَلَيْنَا مَا يُدَةً مِنَ السَّمَاءَ ﴾ (٥: ١١٢)

ے هيئ ابن مريم كياتير دب ايسا كرمكنا ہےكہ آسمان سے مج م

ایک دسترفوان اتارے ( لیٹی جاری روزی اور غذا کے سلیے اسمال سے غین

مالمال كردي)

حنرت عيى عدالة الم في جاب س فرمايا ادر وارول كو كالا ﴿ إِنَّقُوا اللَّهُ إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴾ (٥: ١٢) اگرتم ایماندار پوتوالی فرمانشیں نہ کرواور اللہ ہے ڈروپہ جُاسِ مِن حاري كمن كلّ الكي :

﴿ قَالُوا نَرِيدُ أَنْ تَأْكُلُ مِنْهَا وَ تَطْبَئِنَ قُلُوبِنَا وَ نَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَلَقَتُنَا زَ تَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّهِدِينِ ﴾ (٥: ١١٣)

﴿ اللَّهُمَّ رَبُّنَا آنْزِلُ عَلَيْنَا مَآبُدُةً مِنَ السَّمِنَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِآوَكِ وَ الْمُورِقِينَ ﴾ (٥: ١١٣)

اے اللہ اِ اے ہارے برددگار اِ ہم بر تجرا ہوا دسترفوال آباق سے اتار دے جو ہمارے بہوں اور پھیلوں کے لیے عید قرار پائے اور بڑی طرف سے فتل و کرم کی نشائی ہو اور بھیں روزی دے تو سب سے بہتر ردری دینے دالا ہے۔

اس دعاکے جواب میں الآررَبُّ اعزت نے زمایا : ﴿ اِلِّيْ مُنَوِّلُهَا عَلَيْكُمُ عَنَابًا لَا اَلْدَرَبُ اعزَتُ مَا اَلَّا اَلَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

بعد مجی (راہ حق سے) الکار کرے گا، میں اسے ایک مزا دوں گا۔ مگر جو شخص اس بعد مجی (راہ حق سے) الکار کرے گا، میں اسے ایک مزا دوں گا۔۔۔ میں اسے ایک مزا دوں گا۔۔۔ میں اسے ایک مزا دوں گا۔۔۔ میں اسے ایک مزا بورں گا کہ ولیا عذاب تمام دنیا میں کئی کو میں نہیں دیا جائے گا۔
ایسے عذاب دوں گا کہ ولیا عذاب تمام دنیا میں کئی کو میں نہیں دیا جائے گا۔
النجو شفترین جن میں مجائے اور حسن بصری تابی بھی شامل ہیں ۔ الن اللہ میں شامل ہیں ۔ الن اللہ میں شامل ہیں ۔ الن اللہ میں شامل ہیں ۔ النہ اللہ میں شامل ہیں ۔ النہ اللہ میں اتارا کید

الأرب الرب في من المجم من شرط ك مات اس ك زول

ورط كرديا تق \_\_\_ دسترفوال كے نزول كے نوامل مند لوگول نے فوت كے رے ای الحااور فوائل کووائی سال لیا ا در کچے مفترین جن میں عبداللّٰہ بن حبّاس ڈی اُلگیجا بھی شامل ہیں ۔۔۔ الن ہ کہنا ہے ہے کہ سے ومترخوان آثار کیا تھا ۔۔۔ جمیود علام اصعب کا رجمان مجی اس ون ہے کہ دسترخوال کھانوں سے عمرا ہوا ۔۔ فرشتے لے کر اترے تھے مرنت ایک دن کے سالے نہیں بلکر مسلسل جائیس دن تک اثر تا رہا ۔۔۔۔ م ارْنا بند ہو گیا۔ یٰد جوسلے کی دجہ بربیان کی گئی سے کہ بھم پر ہوا تھا کہ غریب، فیراور مسجین ادر مرحل لوگ اس دمترخوان سے کمائنی کے دولت مند اور محت مند لوگ نه کھائی .... گر چنر داول کے بعد وگی نے اس حکم کی خلات ورزی شروع کردی۔ دسترخوان سر بين جوست سماني كمات تل يول محلى، ترو تازه اور والقد ر رمیل اور طرح طرح کے کھانے ۔ معلل اسے دیجے اور موٹکر کے گون مسر كرسكة تغاج اضوں تے اللہ کے حکم کی خلات ورزی شروع کردی۔ اللّٰہ نے بیہ میں منکم دیا تھ کہ اسے کل کے سلیے دخیرہ نہیں بنانا .... انوں نے ذخیرہ کرنا شروع کردیا تو اللّٰہ رَبِّ مزت نے دمترفوان اتار لے کا ب ملى ئاركرويار آخري حنرت مستيدنا عيلى عاليتلا كح علية مبارك کے بارے کچے کہنا جابتا ہوں۔ امام الانسبسیار مُثَالُهُ عَلَيْدِيَكُمْ لِے فَسَرِيانِا: سرن کے سفر میں میری ملاقات صنرت علی علایتا کا سے جوتی۔

تیں نے انسیں دیجہ کہ ان کا قد درمیانہ ادر رنگ سمرٹ و سپیر تھا۔۔۔ بال کاندمول تک لیکے جولئے اور بدن ایر صاف اور شناف تھا معلّوم ہوتا تھا ہج عنسل کرکے لیکے ہیں۔

صفرت علین صلیم کاند کوئی بھائی تھا ور نہ کوئی بہائی ۔۔ نہ والد زیر نہ وادا ۔۔۔ نہ والد زیر نہ وادا ۔۔۔ ماری زندگی انھوں نے شاوی می نہیں کی نہ بوی نہ اواا و ۔۔ نہ صمر نہ وادا ۔۔۔ نہام عمر انھوں نے رہنے کے لیے مکان تک نہیں بنایا۔۔ ن مشہر شہر اور گاؤں گلوں اللہ کے دین کی دعوت دیتے اور تودید کا پیغام سناتے اور جہال رات آ جاتی وہال سانالی آ رام و راحت کے بغیر رات گرار دیتے۔

جونکہ حضرت عین کے والد مجا مجودی، داد ، میری مبیع مسر، اور والد نہیں تھے اس سیلیے ال کی سیرت ہیں ان دشتول سے حسین سلوک کے ہدے را ہنمانی نہیں ملتی ۔۔۔۔ میر حضرت عنظیٰ کی مبرت ۔۔۔۔ زندگی گزار نے کے حالات رشتے داردل سے سلوک کے اسول محفوظ نہیں ہیں کہ ان کے ان والول کے لیے نمونہ سنیں اور ماتنے واسے میرت علیی کے موضوع پر اجمال كركے موام كے سامنے عدمت علي كى سرت كے واقعات بيان كرى ... اكا لیے دنیا تعری عیسانی ۲۵ وتعبر کو میلاد مے کے بردگرام کرتے ہیں ۔ میلادیک مناتے ہیں ۔ یہ عیسائیوں کی بجنوری ہے کہ ان کے پاس معترے علیٰ کی میرت يركيف ك لي تي محفّوظ نبيل اس لي ده است تبغير كاميلاد مناكر خوش برجات یں \_\_ گر میری یہ مینوری نہیں ہے۔ کیونکہ میرے نغیر کی زندگی اور میرت ا ایک ایک لحد بلکه میرست تنمیرک دائین تک صریف و میرت کی کمالول مین مخوز بیں۔ اس ملیے میں میلاد التی کے عنوان کو ختیار نہیں کرتا، بلکہ سیرے اللی منا لأعلندوكم كاخوبشورت اور مغيدعنوان بيند كرتا يول.

وماعلىنا الاالبلاغ المبين

## سيرست خاتم الانبيار سَلَّ الدُّعَنيْهِ وَلَمْ



(سورة الي عمر ك ٣٠ : ١٨)

سامعین گرای قدر اسی نے اباسٹر سنجود مانکہ صرت آدم علیاتہ ے ہے کہ بنی امسر تیں ایسے والے سخری سفیر۔۔۔ ۔ حضرت سیدنا علیٰ اس مریم صیرشلام بجب آئے والے سے انبیار کا تذکرہ .... جمعة المبارک رکر خُصِبت میں کیا ہے ۔۔۔ جن کا تذکرہ اللّه ربِّ لعزت قرال مجید میں فرویو ہے۔ اب بیں جاہتا ہوں کہ اس سغیب مراور نبی کا تذکرہ کروں جو صرف نم نہیں ہے، مام الانبیار ہے ۔۔۔۔ ایسے رسول کانڈکرہ کردن و صرف رش تهد ہے، فاتم ارس ہے ۔۔۔ ج شفع المذنین ہے ۔۔۔ رحمة بْسَالمین ہے ... مددب استدران می ہے اور صاحب معران می ۔۔۔ مائی کوڑ بی ۔۔۔

ادر لوار محد كا حامل مجي \_ \_ مقام محكود كا دوها يح \_ . ادر كائنات كا مرتاج

مجى \_\_\_ سَلَّ الْدِعْلِيْدِ وَثَمْ .

میں کوششش کروں گا کہ سینے آفا اور اپنے مجوب تیفیر منالا عند ول ک سیرے طنیہ ور حیات مبارک کے ایم اور مردری واقعات کو ترسیب داربان کروں ۔ ۔ ۔ اور سپ کے مالات زندگی کو بیان کرتے ہوتے موش رو یات، من گزرت واقعات، بے سروی قصول اور فجول باتول سے بچتے ہوئے قر کن و حدیث ۔۔۔۔ اور تاریخ د میرت کے شمستند حوالوں کا سہارا لوں۔ یہ بات ڈین میں رکھیے کہ امام الانبيار ، خاندان ، والدين الله کے تیغیر اور ٹی بے

اونجے اور عالی شب ہوتے ہیں۔

المام النبيار سَلُ اللُّهُ مِنْ يَكُمُّ فِي قَرِمانِ :

ب شك الله رب العزت في صورت ابراميم عليم الله الله الله ے حدرت اساعیل کو چنا .... مجر حضرت اساعیل عدالین کی اولاد ایس كنانه كو اخف كي اور كند سے قريش كوبر كزيدہ بنايد اور قريش سے موہائميًا

اخْتَاب فرمايا، وربوياهم سے فيم كوچن ليد

(شمل بلب طنل شب النبي البريد والبهاية والمرامق ٢٥٦) تعير روم ك درباد على جب الإشفيان (سلام قبور كرف سے بيلے) بیش ہوئے ... --- جب قعیر روم سف مام الانبیار مثل لائنتیہ وَلَم ك سب كے بارے ميں اوچہ تو اوشعیال نے جاب میں كہا:

هُوَ دِينَا ذُو نَسَبِ

وہ سم ملی بڑے انسب والاسب

سب کے والہ فقرم عبداللہ ۔۔۔۔ عبدالطنب کی تمام اولاد میں الذے اور چینے تھے ۔۔۔ ان کی مثادی وہب بن عبدمنافت کی بیٹی آمنہ سے بول جس و جال میں اور عقبت و پاکدائنی میں ہے مثل اور عدم النظیر تعین رکھنے والہ مخترم آپ کی بیدائش سے تقریبا چہ ماہ قبل ایک ہجارتی سفر کے دوران ۔۔۔ مدینہ طنیعہ میں انتقال کر گئے ۔۔۔ کچہ توگوں کا خیال ہے کہ مدینہ کے دوران ۔۔۔ مدینہ طنیعہ میں انتقال کر گئے ۔۔۔ کچہ توگوں کا خیال ہے کہ مدینہ کے دوران ۔۔۔ مدینہ طنیعہ میں انتقال کر گئے ۔۔۔ کچہ او گوں کا خیال ہے کہ مدینہ کے دوران ۔۔۔ مدینہ طنیعہ میں انتقال کر گئے ۔۔۔ کچہ اوران کا انتقال وجی جوا ہے۔ اس کی مسافت کی میک مجل ہے اوران واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ میں رائلہ رہ العزب نے لے لیا۔۔

ال سے کہ بے مہارول کا سہار وہی بن سکتا ہے جی کی زندگی خود مجی بے مہارا رہ بی ہو ۔۔۔۔ متیموں کا خیال وہی کرسکتا ہے جس لے خود تیمی کے دن رکھے ہول۔)

ریح الادل کامقدس مهینه تھا۔۔۔۔ اور بیر کا دن تھا۔۔۔۔ اور سمج کاسہانا دقت دادرت باسعادت

تہ کہ مرزمین مکہ \_\_\_ مبارک زمین کے ایک انتہائی فحترم قبیلہ قراش (بی ہاشم 2) عبدالمطلّب کے مرحوم جیٹے عبداللّہ کے گھر آمنہ کی کی طین سے کتاب رمالت اور مہتاب نبوت کا ظہور ہوا۔ دعاتے خلیاع د نوبیے میگا میرت و تاریخ کے علام کرام کا تین باتوں ، ممل الفاق ہے ۔۔۔۔ پیٹی بات یہ ہے

آئ كى والارت كا سال عام الفيل تها .... يعنى وه سال جس سأل ابهه في بانتیوں کے ساتہ بیت الدیر چرحاتی کی تھے۔

اور دوسری بات یہ کہ آپ رہے افاول یں پیدا ہوئے .... اور شرا بات به که بیدانش کادل دوشنبه مینی پیرکادن تمار

(دیکیے البداب والنیاب مذع مغرا۲۱۰ نسل) مر اس بات مل اختلات ميك ريع الاول كي كون ي تاريخ تي --عوام میں اار رہے الاول مشہور ہے۔ گر تھتی کاظ سے میہ قبل کمزور ہے۔ اکثر علىرفي مررج الاول كا ول ذكر كيا ہے۔

(زرقاني بلدامواس) مر سب سے زیادہ میج اور فستند قول یہ ہےکہ آپ کی وادت باسعادت ٩ روح الاول كو يولى ب مشہور و معرونت ہیئنت وان اور ماہر فلکیست مخود پاشا نے صب 6 کر در رہے الاول کی تاریخ کو مجے قرار دیا ہے۔

تاریخ ولادست میں اختلاف کیوں؟ سامین کرای قرر !

الم الانسب الم مثل المرتبع الدول بيرائش كى تاريخ عمد الخلاف ب بسبب المرتبع الدول بي من المحالات ب بسبب المرتبع الدول بي من الدول من المن والمنظمة المناسبين من المك قول والمحسر من كا

فكل فرماياستصر

اگر اصحاب رسون کوسشمش کرتے تو آپ کے میلاد اور پیدائش کی ارزی کو مشعین کرسکتے تھے ۔۔۔ سب کی رضائی والدہ ، حضرت طبعہ معدید رخالئے نازہ تھیں ۔۔۔ آپ کی اولین دامیہ اور آپ کی والدہ کی لونڈی اور انٹ کی والدہ کی لونڈی اور انٹ کی جامی صفیہ رفزالئے نہا زنرہ میں ۔۔۔ آپ کی بجرمی صفیہ رفزالئے نہا زنرہ تمیں ۔۔۔ آپ کی بجرمی صفیہ رفزالئے نہا زنرہ تمیں ۔۔۔ آپ کی بجرمی صفیہ رفزالئے نہا زنرہ تمیں اس کے اس میل اور شبخ اور تھیتی نہیں کی ۔۔۔ کیول؟ اس میل اصاب رمول نے اس میل ور شبخ اور تھیتی نہیں تھی میٹن رساست کی تھی ۔۔۔ اگر ان کی نگاہوں میں ایمیت میلاد پر جشن اور عید کا ایمام کرنا ۔۔۔ جلوس میلاد سب کا میلاد منانا ۔۔۔ دین کا حصہ جو تا تو اصحاب رمول آپ کی تاریخ پیدائش میلاد منانا ۔۔۔ دین کا حصہ جو تا تو اصحاب رمول آپ کی تاریخ پیدائش مین کرتے ۔۔۔ گر اضول نے فیل ایمیت میلاد الذی کی نہیں فی بلکہ سرمت الذی کی نہیں۔ آپ بلد سرمت الذی کی نہیں آپ بلد سرمت الذی کی نہیں الدی کی تھی۔

اس سلسلہ میں دوسمری بات ذراتوجہ ور فور سے سنے گا۔ امام الانبیار من لار منین ولم نے زندگی کے آخری کمات میں دعا مانگتے

پولے تسترایا:

ٱللَّهُمَّ لا خَنْعَلْ قَبْرِي وَشَا يُعْبَدُ

اسے میرے اللہ إمیری تسب کوبت نہ بنانا کہ حبس کی ایجابلا

ک باستے۔

رائب کی اس دعارے معلوم ہوتا ہے کہ بس قبر کی بوجا پاٹ شرور اسے کے جس قبر کی بوجا پاٹ شرور اسے جو تا ہے کہ جس قبر کی بوجا پاٹ شرور اسے جو جائے ہے۔ اس مر سجدے ہونے لگیں، طواف سکے جانے لگیں، وگئیں انرنے لگیں، عرضیاں لگئے لگیں، نگار ہولے لگے ۔۔۔ وہ قبر جانے سام النبید مثل لا تعدید تو تا کہ کیوں نہ ہو۔۔۔ وہ بت بن جاتی ہے۔)

الله رب العزمت نے آپ کی دعا کو تبول فرمایا ۔۔۔ ادر آپ کی قلب متور کو شرک سے ادر آپ کی دعا کو تبول فرمالیا میں کہا ہول جم قسب متور کو شرک سے ادر شرکیہ ،فعال سے محفوظ فرما دیا ، ای فررا طرح الله رب العزمت نے آپ کی قبر متور کو شرک سے محفوظ فرما دیا ، ای فررا الله رب العزمت نے آپ کے پیرائش کے دن کو محفی رکھ کر بدعات ، فرافات سے محفوظ فرما دیا۔

" مد" رکھا۔۔۔ حافظ ابن کثیر الطّبِلَا اللّٰهِ اللّ

امید بر " محد" نام رکما دَجاءَ آن یُخمَد ..... شاید دنیا یک س کی تعربیت و توسیت ۹

\_\_\_ گروہ واقع اسم باسمی موتے کہ جتنی تعربیت و توصیف ان کی ہونی آنا آربیت و توسیف کی اور کی نہیں ہوئی ۔۔۔۔۔ آسمال پر اللّہ نے جس کی تعرب کی ۔۔۔۔ انسمال پر اللّہ نے جس کی تعرب کی ۔۔۔۔ انسمال کرام نے جس کی تعرب کی تع

. آپ کی دالدہ کو خواب یں بشارت دی گئی کہ اپنے نور انظر کا تام

رف اعرب کے دورہ ملیا ۔۔۔۔ توبیہ الله کی دالدہ فرمہ کا دورہ میا ۔۔۔۔ بخاری کہ الله کی دالدہ فرمہ کا دورہ میا ۔۔۔ بخاری کہ الکان میں ہے کہ سے نے ارشاد فسنسریا یا کہ فریب کے وہیہ کے وہیہ کے وہیہ کی لونڈی متی ۔۔۔۔ ای نے جاکر الابھ الابھ کے افلاع اور فوشخیری مثانی متی کہ تیرے مرقوم جاتی ویداللہ کے بال لاکا یہ ہے ۔۔۔۔۔ اس نے کہ تما اگر وی گھر رہی ہے تو ٹی نے فرید کے گور زاد کیا۔ اس نے کہ تما اگر وی گھر رہی ہے تو ٹی نے فرید کے گور دورہ بالیا تھا اک وہیہ سے ہیلے آپ کے جی میدنا عمرا کو جی دورہ بالیا تھا ۔۔۔۔ اس کان وہیہ الم اس کے جی میدنا عمرا کو جی دورہ بالیا تھا ۔۔۔ اس کان وہیہ الم اس کے جی میدنا عمرا کو جی دورہ بالیا تھا ۔۔۔ اس کی وہیہ سے اس کی جی میدنا عمرا کو جی دورہ بالیا تھا ۔۔۔ اس کی وہی کی میں تھے۔

عرب میں بے دستور تماکہ شرقار ہے شرخوار بچل کو ابتد رہی ہے دہاتوں یں بیت شرخوار بچل کو ابتد رہی ہے دہاتوں یں ان دہاتوں یں بین دیا کرتے تھے، تاکہ دہال کی صاف و شفاف آپ و ہوا ہیں ان کی نثو و نم ہوسکے اور وہ اسلی اور فیج عربی ذبان سے روشناس ہوں۔ ای روئ کے تحت ہر سال ہو سعد کی بیش غرض مند عورتیں شرخار بچل کی تلاش میں مکہ کرمرآیا کرتی تھیں۔

سبے والی عور تول میں ایک خوش قسمت عورت کانام علمہ متا۔۔۔۔ کر نے دورد ملائے کے لیے محد کو بسینے سے لگایا۔۔۔ افٹن پر بٹھایا۔۔۔ کزور اُڈی طاقت ور ہو گئی۔۔۔ بھیے رہ جائے دالی سب سے آگے لکل محق

نفا مُستدكيا آياطير كے كمركے بماك باك كئے۔ مارسان تک آپ طیم معرب کے ہال رہے ... ۔ میرآپ کم کی میں پلٹ آئے درائی والدہ فخرمہ کے ساید شفقت میں رہنے کے۔ آپ کی دالدہ نے آپ کو آپ کے تر والده كاسفراخرت سے طوانے كے اللہ مارنے كا مغرا والبی میر ان کی طبیعت زیادہ خراب عودی .... مقام ابوار پر مبیک تو مرض نے ا ریادہ شدمت افتیر کرل اور آگے سفر کرنے کی ہمت نہ رہی اور غریب اوغ میں لینے تور نظر اور ملیم عبداللہ کو تنہا جیور کر اس دنیائے فانی سے رفست پرکی والدك بعديد دوسر سهارا تفا \_\_\_ مال كى مامتاكا سهارا و شقت يرركاسب سے بڑا مديہ ہوتا ہے ، گر اللّٰہ دس العزمت اسينے محبّوب كر كھي آ ے صبرو ممل اور استقلال کا عدی بنانا میست مع .... اس علیه ایک ایک كركے تمام فلبرى مبارے اور سائے آپ كے سرے اشخے سلے كئے۔ عبد المطلب كي كفالت مين اندومناك مقرين ممراه تميد ال آئ کی والدہ نے سے کا ہاتھ أن بی کے باتر میں دیا تھا كہ مسيدے درني كوانسس كے د داعيدالمطنب كے حوسلے كرديتا .... عيدالمطنب اے نو وستے سے بے مدمحبنت کرتے ہے اور ایکیپ لحظہ کے سلے اُسے اپنے ے آلگ نہ بوتے دیتے۔ جب آپ کی عمر آشر سال ہوئی تو ماں کی طرح لاڈیپار دینے والا اور شفقت كرف والا دادا بحى دنياس رضمت بوكيد

عبدالمطلب كے انتقال كے بعد عام طور مرمشہور تو يى ہے كہ بى اكم مَنْ الدُعْنَيْهِ وَلَمْ كَي كَفَالِت اور برورش آب كے جي ابوطالب نے كى تلى۔ مر تقیقی اور پختہ بات اور هیقت یہ سبےکہ عبدالمتللب کے بعد المتعلقب کے بعد المتعلقب کے بعد المتعلقب کا مربرست اور عبدالمعلقب کا جانشین ان کا بڑا بنیا اور ی اکرم مثالاً اور ی اگری مثل اور آت کی پرورش کی ذمہ داری بھی اس کے کاتھ سے براک بڑی تھی۔

بال اگر کوئی بعید ہے عبدالمطنب کے انتقال کے بعد آپ ابوطائب کی کفائت اور برورش بی رہے تھے ۔۔۔۔ توجی الب خص سے کہوں گا کہ معاثی طور بر بجور ابوطائب نے میرے نبی کی پرورش کیا کرنی تنی ۔۔۔۔ البشہ معاثی طور بر بجور ابوطائب نے میرے نبی کی پرورش کیا کرنی تنی ۔۔۔۔ البشہ میرے نبی نے آپھ دس معال کی عمر میں توگوں کی مکرواں جرا کر اور محنت و میرے نبی ان کا کرورش بوئی۔

عفاری کتاب الاجارہ باب رعی العنم علی قرماء بط میں ایک مدیث صرحت میدنا بوہررہ تف الفقید آتے فرایا صحرت میدنا بوہررہ تف الفقید آتے فرایا الله کے مربی نے فرایا الله کے مربی نے کہ امام الانبیام مثل الفقید آتے فرایا الله کے مربی نے مربی نے مربی الله آپ نے مربی کرام نے اوچھایا رمول الله آپ نے گرمان جراتی ہیں۔ محابہ کرام نے اوچھایا رمول الله آپ نے گرمان جراتی ہیں۔

ایک نے فرمای ہاں میں بھی مکہ کے لوگوں کی مکریاں در بم و دینار کے معاوستے برچریا کرتا تھا۔ معاوستے برچریا کرتا تھا۔

یا کیال بین اور بین کے مالات و عادات دوسرے کی کتابوں نے کی کہ آپ کا بین اور بین کے مالات و عادات دوسرے کی اسے کہ آپ کا بین سے میکر تختیف تھے ۔۔۔ مال علیمہ سعب ریہ کہتی بین کہ بین سے درسرے بین کی طرح اپنے کیسٹرول بین بول وہر زنہیں کرتے تھے۔ آدرسرے بین کی طرح اپنے کیسٹرول بین بول وہر زنہیں کرتے تھے۔ آپ کی سٹیر م وحیار کا مجمد تھے ۔۔۔ کی سٹیر م وحیار کا مجمد تھے ۔۔۔ کی

سپ کے چی صرت قباس جو تمرین آپ سے دو تین سال ہی بڑے سے سے دو تین سال ہی بڑے سے سے کا ندھے زقی ہو رہے ہیں ۔۔۔۔ اس زمانے کے عرول میں بر بنگی اور سڑ کا کھنل جانا میخوب نہیں کھی جانا تھا، جس فرب آن کل یورپ میں بر بنگی کوئی میخب چیز نہیں کچی جاتی، ان کے کچے قبائل تو بربہت بیت اللہ کا طواف تک کرتے ہے۔ چیز نہیں کچی جاتی، ان کے کچے قبائل تو بربہت بیت اللہ کا طواف تک کرتے ہے۔ کا تبہند کھول کر آپ کے حضرت عہاس نے ارادہ کیا کہ سپ کا تبہند کھول کر آپ کے کاندھے پر رکھ دی تاکہ پھڑا اٹھانے میں آسانی دہے۔ گر کنو ری الوکیوں سے بڑھ کر شرمیلی طبیعت رکھنے و لے تحقیر پر کہ قرارا کرسکتے تھے ۔۔۔ میرت ان برشام میں ہے کہ صفرت عہاس نے جونبی تبہند کھولنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھانا جونا آپ کی صاحت غیر ہو گئی۔ عیب کی کیفیت آپ پر طاری ہو گئی کہ صفرت عہاس گئی۔ عیب کی کیفیت آپ پر طاری ہو گئی کہ صفرت عباس گئی۔ عیب کی کیفیت آپ پر طاری ہو گئی کہ صفرت عباس گئی۔ عیب کی کیفیت آپ پر طاری ہو گئی کہ صفرت عباس گئی۔ انے۔

کچین کا ایک اور واقعہ شینے کے لائن ہے۔۔۔ یہ بلوخت کے قرب کا زمانہ ہے۔۔۔۔ عمر مبارک تقریبا بیرہ یا چدہ سال ہے، مکہ مکرمہ میں قریش کے ایک گرانے میں شادی ہو رہی ہے۔۔۔۔ شادی کے موقع پر رات کے وقتے رض وسردد ادر ناج كافي اور دهول رهك كا انتظام بـ

(جیے آج کل ہارے ہاں دولت مندول کے ہال اکثر و میشتر شاداول کے موقع پر بجرے کا انتظام کیا جاتا ہے اور گائے بجدنے والول کو اور ناچنے دایول کو اور ناچنے دایول کو باتا ہے اور گائے بجدنے والول کو اور ناچنے دایول کو باتا ہے اور والا میں میں باتی ہے۔ اور والا بیش دی باتی ہے۔)

آئے کے گئے درستوں نے آئے کو بھی ساتہ چلنے کے لیے تیار کرلیا

آئے فراتے بیل کر ۔۔۔ محفل لہو و لعب ۔۔۔ کسیل تماشہ اور نابی گانا شردی ہونے سے بہتے تجو پر نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ میں وہیں کہیں موگیا اور جب آگھ کھی توسع ہوئی تنی ہے۔ بھی کی معلوم نہیں کہ رات محردیاں کیا ہوتا رہا؟۔

تراسی ہوئی تنی ۔۔۔ بھی کچ معلوم نہیں کہ رات محردیاں کیا ہوتا رہا؟۔

سامعین کرای قدر اِ امام الانبیار متال الانبیار میں آئے ہوں کے حالات و دافعات آئے سے سے سے سے سے اللہ اور الانبیار میں آئے ہوں پر سے ۔۔۔ مصنوم بھین گیتا اجلا اور اللہ میں آئے ہوں پر سے ۔۔۔ مصنوم بھین گیتا اجلا اور

اجلی ہے۔ مجان اللہ منرم و حیا کا بیکر ، گندی اور رؤیل باتوں سے اجتناب اور مکروہ محفوں سے کنارہ کئی۔ ۔۔۔ اس حال میں آپ نے جوائی کی دہلیز پر قدم رکسہ تاریخ و میرت کی گئی کے مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امر الانبیار مثالاً ترقیبہ کے مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امر الانبیار مثالاً ترقیبہ کے مطالعہ کر انسی این اوری قوم میں المنانیت کے کاق سے سب سے اولی المنانیت کے کاق سے سب سے اولی المنانیت کے کاق سے سب سے اولی کے اعتبار سے سب سے کرم ۔۔۔۔ خاندائی وجاہت کے کاف سے مجترین ۔۔۔ جلم و بردباری کے اعتبار سے سب سے مہترین ۔۔۔ جلم و بردباری کے اعتبار سے سب سے مہترین ۔۔۔ جلم و بردباری کے اعتبار سے سب سے مہترین ۔۔۔ جلم و بردباری کے اعتبار سے سب سے مہترین ۔۔۔ جلم و بردباری کے اعتبار سے سب سے مہترین ۔۔۔ بد اخلائی اور غلیظ کے اعتبار سے سب سے مہترین ۔۔۔ بد اخلائی اور غلیظ کے اعتبار سے سب سے مظلم میں مثار ۔۔۔ بد اخلائی اور غلیظ

کامول سے کوموں دور تھے ۔۔ اپنی اہشت و دیائت • صدق و راست بازی •

سیرة عاص الانبیاء هدا ۔ المحال الانبیاء هدا ۔ المحال الانبیاء هدا ۔ المحال الانبیاء هدا المحال اور الی کے المحال اور الی کے نام سے اکارتی تھی۔

کے کا بررا معاشرہ بت برست تھا۔۔۔۔ بنوں کے آگے ہجرہ رنزیال عین دین بھی جاتی ہے۔۔۔ اپنے معبودوں کوشنین غالب سمج کر لکارا جاتا تھ ۔۔۔ اپنے معبودوں کوشنین غالب سمج کر لکارا جاتا تھ ۔۔ است معبودوں نئرک زردہ اور منتعقن ماحول میں سب کا دامن شرک کی کودکیوں سے یاک رہے کے اس شرک کی کودکیوں سے یاک رہے کہ مراج ہیشر رہا۔۔۔۔ آپ کا مراج ہیشر میں معبودانہ رہا۔

آب انی عمری بیس منزلیل سے کرکے میران جان کے جان پر تھے کہ میران جان ہے جان پر تھے کہ میران جان جان کی خرب ہے جات اور میران جارت میں قدم رکھا ۔۔۔۔ جو شخص کیپن ہی سے انی شرافت و درانت اور صداقت و امانت میں اوری قوم سے ممتاز رہا ہو ۔۔۔۔ جو محمد ابتداء سے ہی وعدے کا پختہ اور قال کا سخ رہا ہو ۔۔۔ جام و شمل کا پیکر رہا ہو ۔۔۔ اس نم کہ نے جب تجارت کے میدان میں قدم رکھا تو آپ کی امانت داری، دیانت داری، دیانت داری، دیانت داری، دیانت جارت کے امراز و رموز کو کھنا ۔۔۔ جارت کے امراز و رموز کو کھنا ۔۔۔ جارت میں بونے لائد

آب کی ال خوروں ور ترقیوں کا علم عرب کی ایک مالدار تاجرہ فالون فدیجہ بشت خولید کو جوا تو انفول نے آب سے درخواست کی کہ میرا مال تجارت سے کرایٹ شام جائیں اور مذفع بیں شریک جوں۔

مثام کے اس تجارتی مقرمیں مفرت خدید کا غلام میرو مجی آپ کے ساتھ بھا ۔۔۔۔ بی اکرم منی لائی نیز کا مرس منی الرائی نیز کا مرس منی الرائی نیز کا مرس منی الرائی نیز کا کر مائی کا کر در سرت مرور جوئی، گر اخیں دائی کا کر در بہت مرور جوئی، گر اخیں دائی کشریت الے ۔۔۔۔ معرمت خدید مید دیج کر بہت مرور جوئی، گر اخی

کردار کی بینری، صدا تت و مازت، معاملہ آبی .... حی گوئی کے بارے میں سن 3×1

اپنے غلام کی زبانی آئے کی تعربیت و توصیعت س کر حضرت خدیجہ کے آئ سے نکاح اور شدی کی درخواست کی جوآئ سینے مربرستول سے مشورہ كرئے كے بيد قبول كرا، حرات فدي كے اللہ في سے اللہ في آئ كو جار شيال اور دوسينے عطا فريائے

سيت الله كالتميراور نصنب جراسود سیرہ فدنخہ سے نکاح اور مشادی قرائے تقریّا س مال جو گئے تھے اور آپ کی عمر مبارک تقریبا بیٹنیس مال یو پکی تھی کہ ملاب کے ایک رسالے سے سیت اللہ کرنے کے قریب ہو گیاد منادید استُسرين كامتوره جواكه بيت الله كوكراكرستة مرس س تعسيم كي جائے .... اس كے ياہے جدے كى ايل كى كئ .... كمر مركين مكر في حيث ده كي الحل كرتے ہوئے .... ايك مشهرط برى عيب لانی جس سے دائے ہوتا ہے کہ ان کے داور کے کی کولے کھدرے میں فوت نداک رهیں موجود تمیں پر

طبقامت ابن سعد ملدا مو ۹۴ میں ہے کہ مشرکین مکہ کے مشورے میں الله كالله كالله كالقيرك الله ياكنوه اور علل كانى ير س فرج كيا باك . ... چری چکاری، ڈاکا زنی، غصب اور غین اور دوسرے حرام طرانیول سے كالن يوسك مال كاليك يبيه مجى اس بين أيس بونا عابيد

سیت اللہ کولتھیے کرتے ہوئے حجرا مود کے نصب کرنے کا وقت آیا توہر ملط كا مطالبه يد مقا كه حجر أمود كو اني مبكه يرفث كرفي ، ور رتھنے كى سعادت بارے قبیے کے سے بی آنی جاہیے ... ہر قبلے کے وجوان مینے تان کر

سے ف آگئے ۔۔۔ قریب تن کہ ماواری میاوں سے باہر بھاتیں کہ ایک قریشی مروار اور رئیس ابوامید بن منیرہ نے تجزیر دی کہ کل جو تف سب سے بہلے بین اللہ بیں آئے اس کو اپنا مالٹ اور حکم تشہم کر لیا جائے۔ ورسے ون دیجا گیا کہ سے بہلے آئے واسے مبداللہ کے ورشیم ادر آمنہ کے فرد نظر تحقر ہے۔ قریش بہنے ہی سے آئ کی توبول اور عادات منہ سے باخبر تمے ۔۔۔ قریش بہنے ہی سے آئ کی توبول اور عادات منہ سے باخبر تمے ۔۔۔ ترش بہنے ہی سے آئی کی توبول اور عادات منہ سے باخبر تمے ۔۔۔ ترش بہنے می سے داروں کی نظری آئی پر بڑی تو با مائن نظری آئے ۔۔۔ مائن نظری آئے پر بڑی تو با

الم القَّمَةُ اللَّهُ مِنْ دَضِيّنَا عِنَّا الْمَعَةُ الْآمِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الللْمُعُلِيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعْمِلِي اللَّهُ

پی جادر کھا ایک ایک حتم اور گورکھ ۔۔۔۔ اور جرقبیلے کے سردارے کہا کہ اس جادر کا ایک ایک حتم اور گورکھ تھام لیں اور جہال حجراسود کو نصب کرنا ہے دیال تکر اسود کے نصب کرنے سے دیال تک ہے جراسود کے نصب کرنے سے دیال تک سے دیل کا نعل جو تل موکل ہی کا نحل جو تا ہے البرا سب نے دیل کا نعل جو تک سب کی طرف سے حجر اسود کو پے دست اس کو منظور کرلیا اور آئ ہے سب کی طرف سے حجر اسود کو پے دست میارک سے س کے مقام پر رکھ دیا۔

برل کی --- برختم آپ سے مربر نہ اور خُریمُورت فیسد کی داد ویتے ہوئے سپ کی تعربیت میں رطب النمان برگیر

الراقع جانتها والبيارة وكه

عرب کی اعتقادی اور عمی حالت اول می اور جس

معاشرے اور دور میں بیپن اور جوائی کے دن گزارے تے .... وہ معاشرہ عقائد سے اور کھانی کے دن گزارے سے کے معاشرہ عقائد سے الح کر حکومت تک اور معاشرت سے الح کر حکومت تک اور معاشرت سے الح کر معاشلات تک نتہائی بتراور گھٹیا اور رونل تھد

عقائد کے معاملے میں وہ استے پنج اور رزیل تھے کہ اپنے پاتھوں سے پتحوں سے پتحوں کے در رزیل تھے کہ اپنے پاتھوں سے پتحون اور لکڑیوں کے جتمے ، مورتیال اور تھوپری بناتے تھے ۔۔۔۔ اور انبیار ور دوریار سے ان کو منتوب کردیتے تھے۔

یہ حدرت ابرائج کا بہت ہے ۔۔۔۔ یہ حضرت اساعیل کی مورتی ہے ۔۔۔۔ یہ عبرت اساعیل کی مورتی ہے ۔۔۔۔ یہ ابرائج کا بحمہ ہے ۔۔۔۔ یہ الات کی تصویر ہے ۔۔۔۔ ہوجا اور عبادت اور کارتی اور کار اور سجرے اور نزر و نیاز بظاہر بت اور مورتی کے سامنے جوتے گر یہ ساری تعظیم ان انبیار اور نیک بدول کے الیے جوتیں جن کے نام پر وہ بت اور وہ تھیں بنائی جاتیں۔

(احد کے میدان میں البئشیان نے "اعل میل" کا نعرہ لگا کر حضرت کوم عدالیتا) کے بیٹے اور دنیا کے پہلے شہید ہائیں کو نکار اختا ۔۔۔۔۔ ہی ہائیل کانام بدلتے بدلتے عبل میں ڈھس کی تھا۔)

عقامَدَ کے موسفے میں اسٹے گھٹیا ادریج تھے کہ سفریں ہوتے توستو کو گھول کر اس کی آیک مورت بٹالیتے اور جراس کی بوجا پاٹ کرلیتے ۔۔۔ تھوڑی دیر کے بعد مجوک متاتی تو معبود کو بی گھول کرنی جاتے۔ وہ جانوروں کو میتوں کے سمتانوں پر جاکر بطور نذر و نیاز کے ذریح کرتے وہ جانوروں کو میتوں کے سمتانوں پر جاکر بطور نذر و نیاز کے ذریح کرتے



تھے اور ٹوق و رخبت سے ان کا گوشت کھ پیا کرتے تھے۔

( يارى كأب منالب الدرار)

شرک و کفر اور اعتقادی خرابین کے علاوہ اس معاشرہ کے رہنے والے لوگوں میں ہے شمار عملی خرابیاں ور فساد می موجود تھے۔

مشرکین میں کی قبائل ایسے بھی تف ج بیت اللہ کا طوات عمال مالت میں کی تف ج بیت اللہ کا طوات عمال مالت میں کی قبائل ایسے بھی تف جو بیت اللہ کا حوات مرا اللہ کی عورتیں ہے جم کے تمام کیڑے بیت اللہ سے باہر اتار دیتے اور شکے بیت اللہ کا طواف کرنا اللہ کی قرمت کا ذراعہ کھتے۔

اضیں شیطان نے یہ ٹی پُرھائی تی کہ جہم کے کپُرول میں تم گناہ کرنے ہو ہذا گنہ والے کپڑے بیت اللہ میں نے جاتا ہیت اللّٰہ کی توہین ہے۔

(جیے آئے ہورے دور کے کچھ تادانوں کو یہ ٹی ٹرمائی گئی کہ تم پلیریو اس ملید اللہ رب العزت تحماری نہیں شقتا ۔۔۔ اس بڑھایہ تحمارے کپرے بلید ہیں اور اس بڑھایا کہ تم خود بلیدجور)

عمل حالت مشركين عرب كى يه على كه شراب ال كى تحقى على بالى بدو كوره تجارت و موداكرى كى طرح طال بجيتے تصے \_\_\_\_ زنا ن كے بال فيست كا درجه اختيار كركي نفا \_\_\_\_ بوت مار ادر داكا زنى ال كى دطيره نفا \_\_\_ بوت مار ادر داكا زنى ال كى دطيره نفا \_\_\_ بورى بكارى اور رميزتى عام تنى \_\_\_ موتلى بالى اور موتلى ببنول كودرات سي لے كر اپنے بيرى بنالينا ال كے زنديك كوتى غيب تبييں نما \_\_\_ مقول بالور بير افزانياں ادر كشت و خون بر فركرتے تنے \_\_\_ خيروں پرظلم اور ال كے خوت كو پائمال كرنا ان كے دائير بائم كا كو پائمال كرنا ان كے دائير بائم كا كوتى تنداد منتفين نبيس سي يو ديادتى \_\_ وراث يو بير تا ان كے دائير بائم كا كوتى تنداد منتفين نبيس سي مردى \_\_\_ اور طلاق كى كوتى تنداد منتفين نبيس سي مردى \_\_\_ اور طلاق كى كوتى تنداد منتفين نبيس سي مردى \_\_\_ اور طلاق كى كوتى تنداد منتفين نبيس سي \_\_\_

الي ابتراوريع ماحول سي عبدالله كه دريتيم في انى جوانى كه ال

قابل رشک انداز میں گزارے ۔۔۔ تمام زندگی شرک اور بت بری اور غیراللہ کی نیار سے دور رہ کر گزاری

ایک مرتبہ کئی نے آئی سے بوچھا:
کیا سے نے کھی بت برتی کی ہے؟
اسٹ نے فرمایا: \_\_\_ فرمایا:
میروچھا گید:
کیا آئے نے کھی شراب ٹی ہے؟
آئے جانے حوال دید: \_\_\_ کھی نہیں۔

( فصالص كبرى بلدا مور٨٩)

شاوت پیستدی فاوت پیستدی اور بداعمالیال به سب کچر آپ کے سامنے تع ۔۔۔۔ گر ان کی اصلاح کی کوئی سیل نظر تہیں آئی تی ہے۔۔ طبیعت بے جین

الدرب العزب كي عبادت اور ذكري سريون الك

یہ غار مکہ کرمہ سے تقریبا بین میل کے فاسلے یہ ہے ۔۔۔۔ رامتہ انتا دخوار اور مسکل ہے کہ جوان آدی کے سلیے بھی وہاں تک نہیجا دخوار ہے ۔۔۔۔ یہ بین میں تئیں میل سے بھی کھن محتوس ہوتے ہیں ۔۔۔ یہ غار میار گر لمبااور ایسٹے دد گر جوڑا ہے۔

محرے کچ ستواور پائی ساتھ لیتے اور غار حرابی کھ جتے اور

جب تكب كماني بيني كاسالان فتم ندجو تأكم تشريب ند لاستي. غار حراکی ہی ضوے کی زندگی ہے جے قرآن نے و وَجَدَلْتَ ضَالًا فَیَدی مے تعیر کیا ہے۔۔۔۔ صافح کالفظ ہدایت کے مقابلے میں اس اے۔۔۔۔ گرس مَ اَلَّا كَامْ يَكُمُ راه كرنے كوادب كے غلاف مجتا ہوں۔ عرب كے لوگ كہتے ہير صَلَّ الْمَاءُ فِي اللَّينِ ---- بِالْي دوره يُراً

بوكي \_\_\_ يال عن اينا وجود منا ديا \_. ور صاللة اس فري كو كهته بي ورا - ST (3 35m

ان باتول كو سامنے ركه كر معنى كرما ع بتا بول: و وَجَدَكَ ضَاّلًا فَهَدَى سَبِ نَوْتَ كَ عَلَمَا جَرَبَ سِي خَوْتَ كَ عَلَمَا جَرَبَ سِي جَيْرِ کموتے ہوئے تھے ... حیرال کے عالم میں تھے ... عُجر تک بہنچ کے ہے مركردال شع ... فهذى ين في الني كالتي كوراسة ركوديا سټ کی جمر مبارک وليس سال کي سرعد کوچيو ري هي که آپ کوي ادر درست خواب دکھائی دیئے گئے۔

ام امومنین حضرت عائشه صدیقه می الدیمنها کمین جر: ئی ، کرم منولاً الدُمانية وَلَمْ ير دي كه اجتدار رويائے صالحه (سيتج فوب سے ہوئی جو خواب میں آئے رات کودیجتے دہ بڑک کر رشی کی طرح اور اجو کر بہتا ( صحيح بخارى باب كيم بدوالوش

غار حرام میں خلوت نشیق تاجِ نبوّت در ہتیم کے سریر تیرا سال ن رمضان المبارك كا مقدس مهيينه شما .... أب كي عمر جاليس مال جدياه بارودن متى \_\_\_\_ كر رفست البي متوجه جول ادراس في جاماك شرك و كفراور جات أ کالی مادر کا اندمیرا اب دور ہو۔۔۔۔ برخ کی روثی میکے ۔۔۔۔ اب خار حرارج

المنا والمناكم بعد المناه المن میردن ذکر دعبادت تھے کہ اجانک آپ کے میامنے جبرل ابین تمودار ہوستے ادركها: إقرأ - ....ريع آئ ہے کے جاب میں فرایا۔ ۔۔ مَا آنَا بِقَادِقِ۔۔ ۔ مِن پُرمن نہیں مانا .... میں آج تک کی مکتب اور مدرسے میں نہیں گیا .... میں نے قلم دوات كوكسي انتهال كايد آت کے جاب پر اس فرشتے نے آت کو اپنی گرفت میں لیا ادر دبایا ور پر کہا: اقرآ ... پُرجیم آپ نے پروی جاب دیا .... ما انا يفاري ---- س يُحتانيس والله اس فرشتے لے میروپی علی دہرایا اور وہی جُلم کیا .... میں تے وہی غرصنیکه تنین مرتبه می عمل اور یبی سوال و جواب جولت ---- جوستی م زرثتے نے کیا ؛ ﴿ إِثْرَا بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي حَلَقَ ٥ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ٥ إِقْرَاهُ رَبُّكَ الْإِكْرُهُ وَالَّذِي عَلَّمْ بِالْقَلْدِنِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمُ يَعْلَمُ ﴿ ﴾ اپنے رہ کے نام کی مدد سے پڑھے جو تمام مخلوقات کا خالق ہے (خُمُومَة) انسان كو جي جوتے خون سے پيدا كيا۔ آپ يُرجيے آپ كا رب بہت كرم كرنے والا ہے جس نے قلم (تحرير) كے ذريع (انسان كو) علم سكمايار جر کے انسان کو وہ کچے مسکمایا جس سے وہ نا دافقت مند (سورہ علق ۹۹ : ۱ ـ ۵) س نے ان پانچ آیات کورٹھا۔۔۔ وین میں اتارا۔۔۔ ساتہ ہی احماس ہواکہ ایک بہت معاری ذمہ داری میرے کاندموں پرر کر دی گئے۔ --- این عاجزی د بے سی کا شفور موا --- الله کی منظی مونی ادر مج کشته راه علق کو رہے اور بڑھائے اور سرمارنے اور راہ راست بے لاتے ک ذمه داری اور اس بارے میں نا آشنائی .... بشری تفاقوں کے مطابق فوت ہے دل لرزفے لگا ... بدن پر میکنی ور رعشہ کی کیفیت .... جیبے سردی سے ری کافیتا ہے۔

صرت مُدَيِّمُ نَے آپ کولسل دیتے جوئے قربیا: کَلَا وَاللهِ لَا بُعُزِیْكَ اللّٰهُ آبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرِّحْمَ وَتَعْمِلُ الْكَلَّ وَتَكْسِبُ الْمَعَدُوْمَ

الله رب العزب آپ کو ناکام اور نامراد نہیں کرے گا ۔۔۔ اللہ آپ کو ختین اور نامراد نہیں کرے گا ۔۔۔ اللہ آپ کو ختین اور جا کا دومروں کو ختین اور ہے گا۔ دومروں کا جو ختین اور ہے کی دومروں کا جوجہ الشاسق بین ناواروں کی خبر گیری کرتے ہیں۔ مہالوں کی خدمت کرتے ہیں اور تمام معاملات میں بی کا مماتھ دیتے ہیں۔

حضرت خرنج ، ب کو زبانی تسنی دینے کے بعد علا تسلی کے لیے ورق ہوفال کے بات مسنے گا ۔۔۔ آپ ورق ہوفال کے بال کے کر گئیں ،ور کہا ذرا پنے بیتیج کی بات مسنے گا ۔۔۔ آپ نار حر ریس بیش آئے واقعہ شنتے ہی کہا:
المر ریس بیش آئے والا تمام واقعہ کہر منایار ورقہ نے واقعہ شنتے ہی کہا:
المذا المناموس الذی تکان یانول علی موسی

یہ وہی فرشتہ ہے جو صفرت موئ پر دی الے کر آیا کرت تھا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب تیری قوم تجر کو دھی

(کد کرمہ) سے تال دے گا۔

آپ یہ بات سی کر حیران ہوئے کہ جونوگ تھے صادق ہور امین کے لقب سے فارت اور امین کے لقب سے فارتے ایل احترام کرتے ہیں ۔۔۔۔ اپنے بڑوں سے بڑے کر میرا احترام کرتے ہیں ۔۔۔ اپنے کچل سے زیادہ میرے ساتہ پیار کرتے ہیں ۔۔۔ یہ لوگ تھے مکہ سے نظافہ پر مجنور کردی تھے مکہ سے نظافہ پر مجنور کردی تھے۔

ورقد لے جاب میں کہا:

ب شک ایسا ہی ہوگا۔ کیونکہ جن پیام کے لیے اللہ نے آپ کو منصب نہوت پر سرفر رکیا ہے اس پیام کے بیے جو بھی سے اگر قوم نے ،س منصب نہوت پر سرفر رکیا ہے اس پیام کے بیے جو بھی سے اگر قوم نے ،س کے ساتھ ہی سنوک کیا ۔۔۔۔ اگر وہ دفت میری زندگی میں آیا تو میں اپری قوت کے ساتھ ہیری سنوک کیا ۔۔۔۔ اگر وہ دفت میری زندگی میں آیا تو میں اپری قوت کے ساتھ بیری حالیت کرون کا (مگر ورقہ کوموت نے نہلت نہ دی اور اس وقت سے سید ہی دواس دنیا ہے رفعمت ہوگی۔)

فار عوار میں منصب نبوت سر سرفر زی کے بعد ۔۔۔۔
فنرست وی اور سورۃ العلق کی ابتدائی پائی کیات کے نزول کے بعد الاس میں انتخاب کے مار کے بعد اس میں انتخاب کے حالے وی کا سلسہ منتقطع ہو گیا۔ یہ عرصہ کیتنا تھا ۔۔۔ اس میں انتخاب وائی جاتی جاتی ہاں۔۔۔ جو ماہ ۔۔۔ اڑھائی مسال تین سال۔

مگر میج بات ہے سے کہ وحی کی ہے بندش چند دنوں کے سکیے تھی ۔۔۔۔ شیر دن کا قال فتح الباری بلدامتی ۳۱۳ نے نقل کیا ہے۔

ابتدار میں آپ کو محم جوا کہ تبیع دین اور بیغام کی خفیہ طریقے سے ہو ۔۔۔ تمام سیرت نظار اور تمام مؤرث اس بات برختفق بیں کہ نبوت و رسالت کے ابتدائی تین سال تک ففیہ طریقے سے تبیع اسلام جوتی رہی، جس کا مرکز اررقم تھا ۔۔۔ مسلمان ہونے والے لوگ تمازی ہی جیب جیب کر پڑھتے مار تھا ۔۔۔ مسلمان ہونے والے لوگ تمازی ہی جیب جیب کر پڑھتے سے تبیع دی ترجم امرطہ شردع ہوا۔

اپ قریب تر ریخ والول کود گوت ... گر والول کو برادری اور فائد ن کے لوگوں کو ... یکر والول کو برادری اور فائد ن کے لوگوں کو ... دوست و احباب کو ... یکنے والول کو ، براجی والول کو ، براجی والول کو ، براجی والول کو ، براجی والول کو ... بر دور تک ... برادری و براول کو ... برادری و براول کو ... برادری و براول کو ... برادری کو برای کی اور آگی اور آگی دور دون بعد ہی ہے حکم دیا گیا:

مو باین الهدایون در فائیدن و دبت معجرت و بیابت سیمن ) اے کی وش اثر اور لوگون کو (گرابی کے برے اتجام سے) ڈرا اور اپنے مردردگار کی کبریائی کوبیان کر اور ،پٹے لیاس کویاک کر۔ (المدثر ۲۰۱۰)

نبوت درسالت سے سرفراز ہونے کے بھر ایس کررا جسس بی آپ کو اس کے بھر عام دعوت و تبلغ کا حکم نہیں تھا ۔۔۔ گر اس کے با دجود چند فوش بخت اور سعادت مند نوک بیاجے کے ایک کی رسالت کے بردانے کی گئے میں تھا ۔۔۔ گر اس کے با دجود چند فوش بخت اور سعادت مند نوک بیاجے تھے جو اپنے آپ ہی تھی دسالت کے بردائے کی گئے میں صورت فدیج سب سے بہلے آپ بر ایمان لائیں ۔۔۔ صورت فدیج کو یہ شران صاص ہے کہ مردوں اور عور تول میں سب سے بہل مومنہ ہیں۔

عقل کا تقاضا ہی ہی ہے کہ سب سے پہلے حضرت فدیجے ہی ایمان الله ہوں ۔۔۔ کو تکہ امام الانبیار مثل الانقلیز کلم نے سب سے پہلے اپنے مائد فاہ حوا سی بیش آنے والا واقعہ انہی کے مدھنے بیان کیا تھا۔

یہ مسلم کی اختلافی ہے۔ کی لوگوں کا خیال بلکہ امراد ہے کہ صرت علی ونگانی نہ سے بہلے ایمان الے۔

مر امت کا اجمع اس بات بر ہے کہ میدنا صداتی اکبر دی النظام سے کے میدنا صداتی اکبر دی النظام سے کے دوار ہوئے۔ فود میدنا علی می النظام کا قول ہے :

اَ وَّلَ مَنْ اَسْلَمَ مِنَ الرِّجَالِ اَبُوْتَكُي .

مردول میں سب سے بہلے سلام قبول کرتے والے الوبكر ایل

(البدايروالنبهيه بلدح مقرع)

تفیر جمع البیان طوس موسس مثبور سشیعہ عالم عسماللمہ طبعہ سے تحسیر کمیا ہے:

إِنَّ أَ وَلَ مَنْ أَسُلَّمَ نَعْلَ خَلِيجَةً أَ لُوٰكِكُم،

ا زاد مردول میں سب سے پہلے میرنا ابر کر ایمان لائے ، مورتوں میں سب سے بہلے میرنا ابر کر ایمان لائے ، مورتوں میں سب سے بہلے میرنا علی اور غلامول میں سب سے بہلے میرنا علی اور غلامول میں سب سے بہلے میرنا دی تا ریدی ن حارث ایمان لائے ۔ (البدایہ والنہایہ بلاس مؤوم) ایمان تا ابر کر رقی الفون کے ایمان قبول کرنے کی ایک قصوصیت یہ ہے کہ وہ بنیر کسی موج و بچار کے سات مشورہ کے نی اکرم مؤالڈ علیہ وقت ورہ کے نی اکرم مؤالڈ علیہ وقت مرادہ کے ایمان لائے۔

ادھر اہام الانبیار مؤالڈ بلنیٹٹم نے اضیں اسلام کی دعومت بیش کی اور ایک لی ضائع کیے بغیرانموں نے اسے مان نیا۔

چناني آپ نے ارث دفراليا:

مَا دَعَوْتُ أَحِدًا إِلَى الْإِسْلَامِ الْأَكَانَتْ عِنْدَةُ وَنَظْرُ إِلَّا

أَبَابِكُير (البداية والهية جلد صفه دم)

میں نے جس شخص کو مجی اسلام کی رعوت دی اس نے کچھ نہ کچھ جھیک، تردد ادر فکر کا مظامرہ کیا، مواتے اومکر کے ۔۔۔۔ میں نے جونبی ان کوائیان کی دعوت دی تو اضول نے فرااس کو قبول کرایا۔

و ہوت وں وہ موں سے روال کا تفیقہ کے ایمان الانے کی دومری نصوصیت یہ ہے کہ ایمان الانے کی دومری نصوصیت یہ ہے کہ ایمان الانے کی دومری نصوصیت یہ ہے کہ ایمان الوں کرنے کے بعد اس کو آگے پہنچانا شروع کردیا دو اسلام قبول کرنے کے بعد الحق می عفان، طبخ ہے عبیراللہ، رئیج بن دو اسلام قبول کرنے کے بعد عُمَّانٌ بن عفان، طبخ ہے عبیراللہ، رئیج بن

وہ اسلام قبول اردے سے بعد عمان بن طاق اسلام کی دعوت دی ادر معنی اسلام کی دعوت دی ادر معنی ادر معنی اسلام کی دعوت دی ادر اس سب حضرت کوستھ سے کر ام میں آبول کرنے کی ترعیب دی ۔۔۔ ادر ان سب حضرت کوستھ سے کر ام الانبیار مثل الانبیار الانبیار مثل الانبیار الانبیار

ایمان لے آئے۔

دوسرے دن حید الرحال بن عودت البخیدة بن جرائے، عمال بن مفعوں در رقم بن الم مرتب المان بن مورت المان بن عودت در رقم بن الم رقم كو دعورت ايمان دل ادر يه سب جليل القدر محالي حدرت ميدنا صداقي اكبر دخ الم المنت كا معنت و دعوت سے دين اسلام بل داخل جوئے۔

یاد رکھیے حضرت میدنا صداتی آکر دئی القید کے ایمان لانے کی دچہ بے نبوت کی بیٹے مفہود ہوئی۔ اولین ایمان لانے دانوں میں صرف حضرت البہر کی مخترت البہر کی مخترت کی بیٹے مفہود ہوئی۔ اولین ایمان لانے دانوں میں صرف حضرت البہر کی ادر دعوت دین کا فرمینہ سرانجام دیا۔۔۔۔ درنہ وحضرت سیرہ خدیج ایک عورت نتی ۔۔۔۔ حضرت علی سیدہ خدیج ایک عورت نتی ۔۔۔۔ حضرت علی سیدہ خدیج سال کے کم سن سے اور زند

دعوت وتلین کاب علی اندر نی اندر خنید طریقے سے جاری رہا۔۔۔ جن خوش نسیب لوگوں کی قسمت میں نقدیر نے لکھ دیا تھا وہ ایمان قبول کرکے المت فوش نسیب لوگوں کی قسمت میں نقدیر نے لکھ دیا تھا وہ ایمان قبول کرکے المت القون الآق لون کے مرتبول پر فائز ہوتے دہے۔۔۔۔ ان میں کمہ کے بااثر لوگ بھی تھے اور غریب باشدے بھی ۔۔۔۔ انراو مرد بھی تھے اور غلام بھی اور غلام کی ۔۔۔۔ انراو مرد بھی تھے اور غلام بھی اور کھی خوش بخت لونڈیال بھی۔

ان میں بودر عفاری کی ہے ---- ان میں عمار یاس کی ہے ---

ان کی دالدہ شمیر بھی ہے۔ ۔ والدیار کر بھی ہے۔ ۔ ورا گرانہ اور ایمان کے منور ہوا ۔۔۔ اور ایمان کے منور ہوا ۔۔۔ ان میں حضرت عمر کی مین فاظمیر بنت نظاب بھی ہے ۔۔۔ صفرت الدیکر کی روجہ محترمہ اسمار بنت عمیر، ان میں سب کی جی حضرت عمال کی سوی ام فضل مجی ہے۔

نفیہ تبین اور تھی جہب کے دھوت کا کام کرتا ۔۔۔۔۔ اور تقریباً دُو اللہ اللہ کے قلیل عرصہ میں استے بوگوں کا اپنے آبار و اجراد کے مذہب و عنیدے کو چیوڑ کر اور شرک کو خیرباد کھہ کر توجید کو قبول کرلینا ۔۔۔۔۔ اور اللہ رب العرب کی الوجیت و معبودیت کو اپنے دل میں بہانا ۔۔۔۔ میرے ٹی کی بہت بڑی کامیالی متی۔

جس طرح دعومت وتبیغ کا کام اندر بی اندر جاری تھا ۔۔۔۔۔ اس طرح زیشِ کمہ کی مفانست بھی اندر بی اندر ہو رہی تھی۔

مشرکین مکہ کا خیال تھا کہ چند داول کا ہوش ہے ۔۔۔۔ جذباتی وج اول ک جذباتی کاررد تیال ہیں ۔۔۔۔ چند داور کے بعد جوش شنڈا پڑ جائے گا تو یہ جذباتی وگ بنینے کی طرح بیٹے جائیں گے اور چند داوں میں اسلام کا یہ لویدا اپنی جڑدل سے اکم کر نفیۃ ہتی ہے مست جائے گا۔

مگر اسلام کی دعوت میں ۔۔۔۔ اور میرے نی کے تبینے ہیں وہ میں ہے۔ قی کہ جس کے کان میں توحید کا کلمہ پر ب تا وہ اس کے بارے موچنے بر مجبور برجاتا ۔۔۔ میر دائرہ اسلام میں داخل ہوجاتا ۔۔۔۔ اول اسلام کا اور حق کا میہ فائلہ اور کار دال دن بدن بڑھت رہا۔ ۔۔۔

میں اکیلا ہی جاتھ جانب منزل گر لوگ ماتھ آئے گئے ادر کارداں بنتا گیا

وماعلينا الاالبلاغ الببين

## مبرت خاتم الانبيار صلى الأعليه وللم



غَنَّلُهُ وَ نَصَلِي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيهِ آهَا بَعَدُ فَاعُودُ بِاللهُ مِن الشَّيطَانِ الرَّحِيمِ فَوْ فَاصْدَعْ بِمَالَوْمُو، الشَّيطَانِ الرَّحِيمِ فَوْ فَاصْدَعْ بِمَالُوْمُو، الشَّيطَانِ الرَّحِيمِ فَي الْمُتَّمِرِكِينَ (جره انه) وَ آنَدُرُ عَشِيلِرَنَّكَ الْاقْرَيْنَ وَ الْمُعَرِفُ وَاللّهُ مَن الْمُؤْمِنِينَ وَ الشَّعْراء ٢١٠ ١١٠ مَن اللّهُ عَلى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُعَراء ٢١٠ ١١٠ مَن اللّهُ عَلى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(مورة كي عمران ٢٠١٢.

با شک اللہ رب العزت نے ایمان و لول پر احسان کیا ہے کہ ان آئ میں سے یک رسول ان میں معوف فردیا جو ان کو اللہ کی آبیات پر حربہ کر مانا ہے اور ان کے قلوب کا تزکیہ کرتا ہے اور اخسیں کتاب و جمت کی تعلم وہا ہے۔ بقیباً وہ نوگ اس رسول کے آنے سے پہلے واضح اور کملی گراہی میں تھے۔ (صَدَقَ اللّٰہ الْعَلَيْم)

مامعین گری قدر إ امام الانبیار منظ لله مندوه عید ورمان کے در میں طبیب ورمان کے در معین کری درمان کے در معین کری کا ایک صندوه ہے جو نبوت و رمان کے در صفح بیں ۔۔۔ زندگی کا ایک صندوه ہے جو نبوت و رمان

يرة فانم لابيراء هو -

علی ہونے سے مہیے گزارا۔۔۔ اور آپ کی حیات طبید کا ودمرا حقہ وہ ہے ج سے نے نبوت و رسالت سے مرفر زبونے کے بعد لسرفرمایا۔

الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد ود ب ج آب في فيد بن عبد الله كا الله عند ود ب ج آب في فيد بن عبد الله كا في في الله كا في الله عند ود ب ع آب في في مرافع الله من في الله من الله من الله عند والله عند و الله من الله من

زندگی کے دونوں سفتے ۔۔۔ تبل از نبوت ہی اور بعد از نبوت ہی معنومیت کے ساتھ لہر ہوئے ۔۔۔ دیاہے بمی معنوسیت نبوت کی اولین مفات ہیں سے آیک وصف ہے۔

تینیرک سیرے و کردار میں کوئی عیب ادر تقص تو دور کی بات ہے \_\_\_\_ بنیر کے دعود اور جسم میں بھی کوئی غیب اور نقص اور کی ٹہیں ہوتی۔

الله تعالى كو سنت ربى سبكدوه است نبى كومېر جمانى غيب سے پاك اور منزه بيدا كرتا هي سيد تمام نى حسين، نوبعورت اور جمانى عيب سے منزه قصد

اب گرشتہ خطیہ میں سن بچے ہیں کہ امام الانبیام سن لافائینہ ابتدائی دور کے کچے عرصہ میں خفیہ فریقے سے دعوت و جیلئ کا کام کرتے رہے ۔۔۔

حل کے نیچے میں کچے فوش نصیب لوگ انبیان کی دولت سے مالا مال ہوئے ۔۔۔ ہم الله مال ہوئے ۔۔۔ ہم الله مال ہوئے ۔۔۔ ہم الله مال میں الله مثر فرات کی طرف سے حکم ہوا : ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُوْمَلُ وَ الله الله مَا الله مِلْ الله مَا الله م

 TAM:

وسيري رشته داروں كوڈرائي"۔

اس من کی تعمیل میں آئے صفا کی بہاڑی پر چرسے اور ایک ایک تبیدہ نام ہے کر بلانا تروع کی ۔۔۔ اے بی عدی، اے بی اشم، اے بی امنے، اے بی امنے، اے بی قرم ہے وقع پر بوانا جا تاہے جب کول علم اسے موقع پر بوانا جا تاہے جب کول علم اور عجیب و قد رونما ہوج تا اور بوگوں کو جمع کرنا مقصور جو تا۔)

زندگی کی سفیر عدر مر کوئی داغ اور دهند دکھاسکتے ہو؟۔

جَوْبُنَالِكَ مِوْرُادُا مَا رَائِينَ فِيصَالِهُ مِلْكِمَ الْمِينَا عَلَيْهِ الْمُعِلَّالِكِمَ الْمُعَلِينَا ع عبدالله كه درتهم إلى مم في بروا مجمد الله المناه عليه المراها عليه المراها التي مداقت كر كواكر كه بعد فرايا :

﴿ إِنَّ رَسُولُ لِلْهِ إِلَّنَّكُمْ جَمِيعًا ﴾

بین تم سب کی طرف اللہ کا رئول بنا کر بھیجا گیا ہول۔

آپ کے اس اعلان پر تحی نے تجب کا إظہار نہیں کیا سحی نے پنرنہیں اٹھایا ۔۔۔ کیونکہ انسب بیار کے تو وہ قائل تھے ۔۔۔ صورت ابراجیم ، ور عنرت اسماعیل کے نہ صرف وہ قائل تھے ، بلکہ عبت کے مدعی بجی تھے۔

اور عنرت اسماعیل کے نہ صرف وہ قائل تھے ، بلکہ عبت کے مدعی بجی تھے۔

کہنے گئے : آگر تم اللہ کے رمول ہوتو پھر جو پینے ام لاتے ہو وہ مناؤ ۔۔۔

آٹ نے فسن مرایا :

"قُولُوا : "لا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ" تَقْلِحُوا".

آپ لے یہ سب کچر نہیں کہا۔ سپ نے ان کے معبودوں کا نام تک نہیں لیا۔۔۔ آپ نے ان کے معبودوں پر تنقید نہیں کی ۔۔۔ پیروہ لوگ اس پار منفی دعوے کومن کر آگل بچولا ہو گئے۔

وہ سرکے پاکیوں ہوگئے ۔۔۔۔ ان کے تن بدن میں آگ کیول گا گئی ۔۔۔۔ ان کے تن بدن میں آگ کیول گا گئی ۔۔۔۔۔ براضوں نے اس دعوت کے مقابلے میں کرکیول کس لی ؟۔

آئے ہیں آپ کواس کی دجہ بتاتا ہوں دجہ یہ تھی کہ دہ عربی اللہ علی معنی ادر مغردم کو مجھتے اللہ کے معنی ادر مغردم کو مجھتے میں اور مغرد میں اور مغردم کو مجھتے میں اور مغرد میں اور مغرب کو مجھتے میں اور مغرد میں اور مغرب کو مجھتے میں اور مغرب کی مادر میں اور میں اور مغرب کی مادر میں اور مغرب کے معنی اور مغرب کی مادر میں اور مغرب کی مادر میں اور معرب کی مادر میں اور میں اور

تے ۔۔۔ اضول نے دیکی کہ "إله" پر "لا" کی مکوار داخل ہے اور "إلاً" کی مکوار داخل ہے اور "إلاً" کے مرت الفاقی دعمت معتبر معتبر کھا استمام ہوریا ہے ۔۔۔۔ اخسیں کھا استحق کہ اس چار الفاقی دعمت کا مطلب اور تنج بید ہے کہ وہ تنین مو ساٹھ معتبر ہج جیت اللّہ میں مجائے ہوئے این اللّه میں مجائے ہیں ۔۔۔ وہ معتبر وہ مجود و بننے کے لائق نہیں ۔۔۔ وہ تنون وہ بحود و نینے کے لائق نہیں ۔۔۔ وہ تنون نزد و منیاز کے لائق نہیں ہے۔۔۔ وہ ہماری بگاری سن نہیں سکتے اور جین تفع و فتوان تنون وہ بھول نے حیرت و تنجب کے مرت و تنہ کی کے مرت و تن کر و تنون کے مرت و تنجب کے تن کر تن کر تن کر تن کر تن کر تنون کے تنون کے تنون کے تن کر تن کر تن کر تنون کے ت

﴿ آجَعَلَ الْآلِهَةَ اللّهَ وَاحِدًا ﴿ إِنَّ مِٰنَ الْمَثَنَّ عُبَالٌ ﴾ (اس بي نے) تمسام معبُودول كاكر امكيب معبُود بناليا، برجهية توجيع عبد (اس بي نے) تمسام معبُودول كاكر امكيب معبُود بناليا، برجهية توجيع عبد (٢٨ : ٥)

نَتَبًا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِر آلِهِ لَا جَمَعْتَنَا ( بَارى بلر عفر ١٠٥) عمر! نيرے باخ توٹ جائي ---- نيرى تبايى جو، كيا تونے اس پنا

ے لیے ہم سب کوبیال مع کیا تھاہر

المام الانبيام متل للمقلية وتلم حيران بي ---- مرس خون بهد دما ب المنافي والين ك المنافي والين ك المنافي والين ك القاب ب المنافي والين ك القاب ب ياد كرف دال آن كذاب كم رس بيل ما ت النافي والين على القاب ب ياد كرف دال آن كذاب كم رس بيل مد النافي مي ول بيان المنافي النافي المنافي النافي المنافي المنافي

الله رب العزت نے فرایا: میرے مجوب ہیم تو لے اپنے جا کو جاب ہیں دیا۔ اس نے جا کو جاب ہیں دیا۔ اس نے جا کو جاب ہیں دیا۔ اس نے آئ تک تو آپ کو کھی مید دعا نہیں دی۔ آئ تو نے میرانام لیا اور میری توحید بیان کی توبد دعام دینے لگ گید

میرے عبوب تیفیر اسیرے اور تیرے درمیان یہ معاہدہ ہوگی ہے کہ اش پر تو نے میرا گلہ نہیں سہنا ۔۔ اور عرش پر میں نے تیرا گلہ نہیں سہنا ۔۔۔ تیرے جا کو بھی آئے جواب میں دوں گا۔

﴿ تَبِّفَ بِيَدَا أَ فِي لَهَبٍ وَتَبَّ

ابرلبب کے دونوں معتمتاه جول وروه (فورجی) بلاک ہو۔

کوہ صفا پر وائٹ اور برطا اعلان اور بہذام رائٹ اور برطا اعلان اور بہذام رائٹ وسمعت مناتے کے بعد الم الانبیار منالا علیہ منالا اور کھلے بندول انی دعوت و بہنام بہنچانے کے لید کرکس لی ۔۔ مکہ کی طلا اور کھلے بندول انی دعوت و بہنیام بہنچانے کے لید کرکس لی ۔۔۔ مکہ کی طلوں میں اور کوچل میں ہم میلے شیلے میں جاجا کر ۔۔ خاوت و میلوت کی مختلوں میں ۔۔۔ سوق عکاظ میں ۔۔۔ تجارتی منڈی میں کھلوں میں ۔۔۔ سوق عکاظ میں ۔۔۔ تجارتی منڈی میں گئا کر انی جار لفظی دعوت ۔۔۔ اللہ بی کی الوہتیت کو ان عوت دیا اور شرک و کفراور بہت برتی سے دو کتے۔ کی الوہتیت کو ان عوت دیا اور شرک و کفراور بہت برتی سے دو کتے۔

اکثر جُہُوں پر آپ دعوت آوجید سانے کے علیے جاتے آو سرداران رقی آپ کے بیچے بیاتے آو سرداران رقی آپ کے بیچے بیٹے بیٹے بیٹر بی مارتے جاتے اور ساتھ ساتھ جاتے آب کے بیٹے بیٹے بیٹر بیٹر کی مارتے جاتے اور ساتھ ساتھ جاتے ہیں کہتے ہے دیور ہے دیور کر ہے ۔۔۔ آپ مارے آب و اجداد کے دیور بیٹر ہے رکشتہ کرنا پاہتا ہے۔

کہ کے ڈیش مردار کے دور ہے۔ کے دیش مردار کے دور کے ۔۔۔ مینان تھے ۔۔۔ مرجور کر بیٹے ادر موجے تھے کہ اس تن محتیات میں محتیات میں محتیات م

اور اس سینام کو سینے ہے کس طرح روکیں؟ ۔۔۔ ۔ انھیں اصاس تن کہ بینا ا تودید دلول میں گھر کر رہا ہے ۔۔۔ عوام بہلے ہی سے قدری ذات و فضیت ہے مناثر ہیں ۔۔۔۔ گر انھیں جھوٹ دی تخی اور اس طرح یہ دخوے جلتی رہی آباد اور جارے آبار داجداد کادین خم یوجائے گا۔

اور یہ اور اس کے معمد علیہ سردار ، تجربہ کار اور ہا اثر لوگ ابوطالب کے ہاں اور ہا اثر لوگ ابوطالب کے ہاں اسے فقتے (الحیاذ باللہ) وعوت ودید ہوئے اور اسس محبوروں کی وجر سے ردکا جائے اور گروہ جس رک وجر سے اور جارے معبوروں کی وجر سے ردکا جائے اور گروہ جس رک وجر سے

درمیان سے ہٹ جائیں ۔ یم جائیں اور محد ا درمیان سے ہٹ جائیں ۔ یم جائیں اور محد ا ابوطالب نے آئے ہے اس سسلم میں گفتگو کی ور سفارش کی کہا اس

وعوت سے رک جاق ۔۔۔ میں برر حائیرا دفاع نہیں کر سکتہ ہول۔

آپ نے اپنے بھا ابوطالب کی اس بات کے جو ب میں فرمایا:

اس ذہت کی تم میں کے قبضتہ تدرست میں میری جان ہے ، اگریہ وگ میرے دائیں ہاتھ پر مہتاب می لاکر رکھ دی اور یہ معالم میرے دائیں ہاتھ پر مہتاب می لاکر رکھ دی اور یہ معالم میرے دائیں ہاتھ پر مہتاب می لاکر رکھ دی اور یہ معالم کریں کہ میں اس دعوت تودید کو جوڑ دون تو میں جرگز اس کو تبییں جھوڑ سکت

بہاں تک کہ اللہ یا تو دین کو غالب کردے یہ میرین اس کے بیلیے اپنی زندگی کھی ۔ دوریہ (سیرمت ابن مشام ملدا مغدہ ۲۶۱ البدایہ والنہایہ ملدس مغربے ۲۲) ابوطانب کے یاس دخد کی آسکیم نا کام ظلم وستم دُد سرا بتفكناً ا رہی ۔۔۔ ابوطانب کو آت سنے كاما واب دے ديا اور بينام توحيد مناف سي يهد سے زيادہ تنزي سيكئ آئ ک روش میں رائی کے وائد کے برابر تدریلی تہیں آئی۔ اب انفول سنے بینچام توحیر اور دعوست وین کو دہنئے کے سیسے ایک ووسرا متعکنڈا ادراسكيم تيارك .... بى اكرم مَثَلَّاللْهُ عَلَيْهُ وَثَمْ مِهِ اود آپ مِ امِيان لاتے واسلے محاب ر .... تعنوصا وہ لوگ جو كمزور اور بے س بيں ان برظلم دستم كے بياز أُرْے جائیں اسی جمائی اور ذہنی ذبیت دی جائے .... اشیں دردناک مزائیل دی جائیں ..... تاکہ وہ غریب اور تادار لوگ ہے رہے قلم وستم کے سلمنے بتھیار ڈال وی اور اس نی وعومت سے ملے موٹنیں \_\_\_\_ اور ع ﴿ أَبِ اسْلام كَي خُرِف كَثِير رجحان اور ميلان ريكھتے ہيں وہ ان عبرت ناك متراوّل اور وظالم سے خوت زدہ ہو کر اسلام النے اور اس دعوت کو قبول کرنے کی جراست الاجمنت بي ند كرمكيل. بھیں کھیل کر کومکوں کو راکھ بنا رہی ۔۔۔۔۔ بمک ملایاتی ان کے زخموں ر چیز کا جاتا ۔۔۔۔ مکہ کی توکیلی زمین سر اخمیں گھسیٹا جاتا، محر قریش کے خُمَان اور آئجم کے برعکس بلال احد احد کانعرہ لگائے رہے۔ النسوت عمارين ياسر المنتققة ---- ال ك والده ممير ادر ال ك والديائر كورسيول سے بانده كرمكه كے جوہر ہوں ير بيٹا جا آ --- ان کی داندہ سمین کو متھائی ہے دردی اور سف کی سے میرید کردیا گیا۔

مر من جمانی اور ذبی ارتش میخوانی کنین-کی نے کہ جادوگر ہے، کی نے کہا شاعرہے ، کسی نے کہا مجنون ے کی نے کہا کا ین ہے کی نے کہا کذاب ہے ، آپ کا مذاق بنایا کیا \_ وگول في آب كانام نكارا اوركياب " عد" نيس "خدم" سب ملے میں رتی ڈال کر تمسیٹا گیا ۔۔۔ آپ سجرے میں گئے توجیم اقرس م كد دال ديا كيا .... راست بن كانت بجيات كي ... چرول ك بارش عدتی \_\_\_ سرمیارک سے فون بہنے 10 امحاسب رتول پر ج مظالم اور ایک شخص بھی مرید نہیں ہوا م يون ان ي سے ایک شخص بھی ایسانہیں تماح اسلام سے وست مردار ہویا تا \_\_\_ یا زیان پر شکوہ اناكريم محرى ديدے معيب على كرفار عدية .... ياكفرد اسلام ك درمیان کول مجوتا کرتا \_\_\_\_ اسحاب رئول بر قربان جادی، اشوں نے برظلم مدلیا، بر تصییت حمل لی، جرد کم اشالیا، مرینشانی مرداشت کرای، مگر تقرعربی کے داش کوئیس محدورا یاد رکھیے حق کی آواز کو اور کج لاتأدرغيب تنيسرا بتفكندا کے بیٹام کو شروع میں ومحكول سے ، جبر و زيادتى سے اور قلم وسم سے دبانے كى كوشسش عوتى سے -- جب یہ پاادر یہ حربہ ناکام جوجاتا ہے تو بحر فن کے داعی کو اپنے دے کر الريدنے كى كوششى بوتى ہے۔ مركين مكه \_ جبرو اكراه والے حرب على ماكام جوتے أو دينا اور دورت كالانج والامتعكنيرا استنعال كميار النے ایک مردار غتبہ کے ذریعہ بیٹی کش کی کہ اے محمر ا اگر

اس سنة دين سے اور اس جدوجد سے تحصار مقصد بالى اور دولست محم كرنا ہے و ہم تھیں اتنا مال دینے کے ملیے تیار ہیں مبتنا تم مانگ سکتے ہو۔ اور آگر مقصد حسینہ اور جمیلہ عورتوں کی خوا بٹ ہے۔ تو کمہ کی جس دوخرو ميانة ركه دوم برسه تكال مل دمية كے علي تور إلى-ادر اگر متعد مرداری و قیادت و بادشای ب تو م مکر ک سرد رد يرے و لے كرتے كے ليے تاريل ... مكر تم ائي اس وقوت سے اور اس بینام مناتے سے بار سیال عُنہ کے ہو ب میں آئے نے فرمایا : میں اللّه کا رسول اور نمائندہ ہوں جو اندازہ تتم نے میرے متعلّق لکایا ہے وہ سیج اور درست نہیں ۔۔۔۔ مچراک اے مورست مم سجدہ کی ابتد لی آیات کی تلاوت فرائي. عُتب ایک وانا اور معامد فہم شخص شماء اللہ کے کلام کو آسٹ کی زبال مقدس سے من کر مبہوت اور شعدر رہ گسار کمه کرمه بین می و بال سوشل باسكاك جوتها بتفكنارا کی سہ جہاش جاری تی ... دین سے روکنے کے تمام بھکٹٹے استعال ہورہ تھے ... گر خش نصیب لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ ہو رہے ستھے ... مشرکین کم کے سے یہ بات یک رح کا تنی کہ قراش کے ایک اعلی فرد اور عبدالمطلب کے بیٹے ۔۔۔ امام الانبیار سَنَاللَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمُلَم كے رضاحي جمال اور جا ۔۔۔ التہائي بہادر د

عَلِمُ ---- تیر اندازی ادر مکوار زنی کے ماہر امیر تمزہ (می لُفَعِنہ) دارمةِ اسلام ير

د خل ہوگئے اور امجی یہ صدمہ تازہ تھا۔۔۔۔۔ اور مشرکین اپنے زخمول کومہا

رے تھے کہ مکہ طرمہ کے ایک قوی الجبشر نامور مہلوان، بہادر و خیاع، ہارمب

ادر دبدبہ کے بادشہ اِنتہائی جاہ و جسسلال کے مالک مکہ مرمہ کا ایک تامور نام عمر بن الخصب نے مجی دین اسلام کو مگلے سے لگالیا۔ اتھوں نے مل کر ایک اب مشرکین کم کا باره اور أب بوگ جریری معدیدہ کیا کہ جب تک بنو ہائم اور سبو مطلب محد کو باے و لے بنیس كرتے كہ مم النيس كل كري، س وقت تك ان دونوں طائد الول س تعلقات متقطع كريلي وائس اور ان كاسوشل مائكات كيا جائے۔ چنانچہ اس معاہدہ کے نتیج میں نبی اکرم سنا الدَّمائية مَلْم اينے خاندان كے مراد شعب بن باشم میں مجوس رہے ۔۔۔ تاریخ و میرت کی گتب گواہ بیل کہ سے تین سال مہدیت منگین تھے ... \_ سودا سعت ادر کھانے بینے کی اشام ان تک نہیں اپنجی تقیں \_\_\_ ورخوں کے ہے ابال ابال کر کمانے بر سب مجور تھے ۔۔۔معنوم بے بھوک سے روتے توان کی آواز دور دور تک منالی دی۔ أب سن ملي جي كه امام الانسب يام ملى لا يقليه بنام كو بهجرت حلبته اليغ كم والول اور فاندان مميت تين سال تكب شعب بی باشم میں انتہائی مصائب اور دکھ برداشت کرسکے رہن پڑا۔۔۔۔ کیونکم مركين مكه في بينام توحيد اور حق كي آواز كوديائے كے يہ موشل بالكاث كا فیسلہ کرلیا تھا۔۔۔۔ یہ سٹ بوی کا داقعہ ہے۔۔۔۔ میں نے اس دانغہ کو اس لیے پہلے بیان کردیا ٹاکہ ٹ کی آواز کو روکنے کے لیے مشرکین نے جو مختلفت مِعْكُنْدُ مِنْ استَعَالَ عَكِيمِ تِعِمِ انْ كَاذْكُرُ مُسلَسلٌ ور الحَمَّاجُ وماتِيم.

استعان سے استعال میں ہارہ مرد اور جار عور تول کے ایک تختصرے کا فلے نے مبشہ کی میں ہارہ مرد اور جار عور تول کے ایک تختصرے کا فلے نے مبشہ کی جانب بورٹ کے لیے رخت سفر باندھ لیا ۔۔۔ اس قافلے میں صنرت سیرنا عمان وی اللہ اپنی زوجہ مخترمہ صنرت رقینہ بنت کد کے مدتح شرکی تھے۔
عمان وی اللہ نے دور ایک جدر ایک بڑا قافلہ جس میں ترسی مرد اور اشارہ مورتیں

mA

شال حمیں ۔۔۔ میشہ روانہ ہوگیا۔۔۔ اس فاقے میں میرنا جفر طیار می تے جنوں نے آئے جا کو وہت و تیلن کا بہت عظیم کارنامہ مراخیام دیا۔

یہ دونوں ہوتیں اسلام میں اولین ہوت کا درجہ رکتی جملہ قراش کہ کب مرداشت کر بسکتے تھے کہ خلوم مسلمان مجشہ میں ہاکر حمیش و آزام اور سکون کی زندگی گرار سے چنانچہ انعوں نے ایک وفد لشکیل دیا جس کے قائد کہ کے ایک انتہائی عرب اور محکو کرنے کے ماج عمروین العاس منانے کے ایک المبائی عرب اور محکو کرنے کے ماج عمروین العاس منانے کے ایک المبائی عرب اور محکو کرنے کے ماج عمروین العاس منانے کے ایک المبائی عرب اور محکو کرنے کے ماج عمروین العاس منانے کے ایک المبائی عرب اور محکو کرنے کے ماج عمروین العاس منانے کے

بہت سے سے اور دربار کے دزرار اور مشیرول کے یادر اور مشیرول کے ملیے نادر اور مشیرول کے ملیے نادر اور مشیرول کے ملیے نادر اور تھی تنافت کا انتظام میں کیا گیا۔ بھر دربار میں جاکر عمروی العاص نے شاہ میٹر خافی سے کہا :

یمارے شہر کے چند تادائوں نے ایک نیا ذہب اور وین ایجاد کرلیا

ہورہ میں گراہ اور ہمارے آبار واجداد کوغلط بجتے ہیں۔ وہ بمال کر

آپ کے ملک میں پناہ گرین ہوگئے ہیں۔ آپ مہربانی اور شفقت کری اور افعیں

ہمارے والے کروی تاکہ بم افعیل داہی اپنے وطن مکہ نے جائیں۔

ہمارے والے کروی تاکہ بم افعیل داہی اپنے وطن مکہ نے جائیں۔

ہماری نے کہا : میں مرون آپ کی بات کن کر ان لوگول کو آپ کے

والے بیس کروں گا۔ بلکہ اضیں دربار میں تعمارے دومرو طلب کرکے حقیقت مال معلوم کروں گا کہ وہ نیا فرہب کیا ہے ؟۔

اب خاتی کے باتے ہے شمان دربار میں مسر ہوئے ادر اپنانمائندہ ۲۳ مالہ توجان ، ادر اپنانمائندہ ۲۳ مالہ توجان ، ادر حدرت می کا کے زاد بھائی ۔۔۔۔ ادر حدرت می کے کے بال میدنا جو ملیار کوبتایا۔

من الله كرايات ورائع كى باوے موال كيلا ما ب تم لے كول نيا دين الكو كرايات \_ درائع كى باوتم ماست كيا ہو؟

المائے \_\_\_ رکھوں کی اس وادی سے باہر تکلے \_ ایمی سکو کا مالس می

نیں لیا کہ ایک اور امخان اور آزمائش کا سامنا کرنا ٹیا۔ پیس لیا کہ ایک اور امخان اور آزمائش کا سامنا کرنا ٹیا۔

Scanned with CamScanner

عابتاہ برایت سے سرفراز کرتاہے ۔

وغاتم الأنبواء الغام أبوعالب كوائي سے ادر آپ كو ابوطالب ، زمانش مير آزمانش ازمانش سے کئی اعتبار سے محبت تھی ابوطالب کی وفاست کا صدمہ اور غم انجی تاڑہ تھا کہ اس ونات فركر کے صرفسنہ تنین یا پانچ دان بعد ام المومنین منده خديجه الكبري وفي التينها داغ مفارقت دي كتيمه ہی وہ خاتون ہے جو اول امومنین و المومنت ہے۔۔۔۔ ج تمائی مدی آب کی رفاقت میں رہیں ۔۔۔۔ آپ کی اولاد جار بیٹیال اور دو بیٹے انبی کے طن سے پوتے ۔۔۔۔ ہیں وہ خاتون سے جس نے اسینے تن من وحق ۔۔۔۔ اپیا بال اور متاع آت ير قربان كردى \_ آب تين من مسرون ريت وكمركو ادر مجیول کوسٹیم لیتے داں میں ماتون تھی۔ ابوطالب بامرك زندگ مي ايك ظاهري سهارا تے \_\_\_\_ مشرين كوئى فیملہ کرتے ہوئے بزار بار موسی تے کہ ابرطانب کی بمدردیاں فُنڈ کے ساتہ بیل اور ابطالب قریش کے قابل احترام بزرگ ہیں ۔۔۔ اب یہ حسار ہاتی نہ رہا۔ اور گھر کے اندر خم حوار اور غم گسار اور غم باشنے والی اور بیٹیوں کا خال ركف والى رفيقة حيات مجى باتى ندرى-ہے در ہے ان دو صدموں کی بنا ہر اس سال کا نام عام انحزان تعنی غم کا ابوطالب کی وقاست کے بعد مشرکین مکہ هائفت كالسفسة زیدہ دلیم پرگئے .... ابوطالب ٹی اکرم مُثَالُوْهَنَہُ وَلَمْ کی مہینت میں مشکین کمہ کی تکابیت کے مسامنے ،یکب رکادٹ تھے --- جہنی سے رکاوٹ دور ہوتی تو مشربین مکہ نے سمی علم وستم کے بیبار توریے مشروع كروسي.

اب تک بی اگرم شانڈ تانیز کم کی نان کا دائرہ کم کرمہ تک ہی ہورہ مقالت کا دورہ انتظار کیا ۔۔ آپ کے ساتھ ربیہ ان مارٹہ نگالیجنڈ بی تھے۔ سیول اختیار کیا ۔۔ آپ کے ساتھ ربیہ ان مارٹہ نگالیجنڈ بی تھے۔ مالان کے سردار تین بعائی تے ۔۔ آپ کے مردار تین بعائی تے ۔۔ آپ کے مردار دول کے مالے پیغام رسالت اور بیغام آپ میں مردارول کے مالے پیغام رسالت اور بیغام آپ کے سردارول کے مالے پیغام رسالت اور بیغام آپ کے سب سے بہلے آپی مردارول کے مالے پیغام رسالت اور بیغام آپ

ان بینوں نے توین اکمیزاور ہتک اکمیز سلوک کیا۔۔ خاتی ازایا اور میستیاں کسیں۔۔ بلکہ طاقت کے اوبائوں اور بدمیا ٹول کو اپ کے لیے فادیا ۔۔ آپ جہاں تشریع وسی دن بہاں تیام فرایا۔۔ آپ جہاں تشریع وسی دن بہاں تیام فرایا۔۔ آپ جہاں تشریع وحد میش فرائے کو فائقت کے وہ ادباش اور آوارہ لوگ ٹورو علی سی آپ کی آواز کو دیا دیے ۔۔ گلیاں تفالے اور پتم دل کی بارش کردیے ۔۔ آپ زقی ہوئے ۔۔ انسوں نے کردیے ۔۔ آپ زقی ہوئے ۔۔ انسوں نے کردیے ۔۔ آپ زقی ہوئے ۔۔ انسوں نے کور کروا۔۔۔ پارٹس میارک جوتی میارک سے باہر ہیں تھے ۔۔ انسوں نے کور بین خون می گئی۔۔۔ ایک باغ میں پناہ گزین ہوئے ۔۔ انسوں نے کور بین میارک سے باہر ہیں تھے ۔۔ انسوں کور بین میارک سے باہر ہیں تھے ۔۔ انسوں کور بین مارٹ نے زخموں کو دھویا ۔۔ بائی میارک کے تھینئے چہرہ اور پر ڈالے آپ کریا ہی میں مارٹ نے وربان میارک پر یہ کلات تھے :

رعا کے ایک ایک لفظ پر تور فرمائنی ۔۔۔۔ اور دیکی تو وائع ہوتا ے کہ دماکسی رقی اور مجورج اور ورومند ول سے تکل ہے .... آمند کاور تیم ور کانات کا سرتاج کس عاجری و انگساری اور نوٹے جوتے ول کے ساتھ اپنے رب قدر و فادر کو نگار رہا ہے۔ وعا کے ایک ایک حرف سے تواضع، ماجری، فتر د انکساری اور به بارگ ظهر دو دیک سه .... به وعسا "دعائے مستعند عفین" کے نام سے مشہور ہے۔ الله رب العزمت نے جیرال این کے ذریعہ پینام میجا: میرے میوب ! اگر آپ کہیں تو طائف کے ان ظالموں کو در میباروں ے درمیان اس طرح بیس کر رکم دی جس طرح چک کے دویالوں کے درمیان أماميها ماتاہے۔ سجالن اللَّه ! ميرے ني كي رحمتول اور شفقول كے كما كہنے؟ واسب مي استرماما: "منين ميرے مولا إ اليائيس كرنا" بَلْ أَرْجُوا إِنْ يَتَغِيرَ حَ اللَّهُ مِنْ أَصَلًا بِهِمْ مَنْ يُعْبَدُ اللَّهُ وَخَدَهُ لا يشرك بمشيئا ملکہ میں امیدوار ہول کہ اللہ دسب العزمت ان کی تسلوں ہیں ہے اسیے لوگ بیر کرے کا ج صرف اکیلے اللہ کی عبادت کریں گئے اور وہ اللہ کے مباتہ کی کومانجی ور شریک نہیں بنائیں گے۔ (جنارىكتاب بدءالملق) مصطفے ابطائب ہے اسمان ادر سیانی المحین کرکے مصطفے کی وفاعث نے آپ کو انتہائی المحین کرکے

رکم ریا تھا \_\_\_ گھر سے باہر کا فلہری مہارا اوٹ گیا اور گھر کے اندر کا

Scanned with CamScanner

فل ہری مہر ۔۔۔۔ کم سنبی کے والی اور بچول کا ہر طرن سے فیال کر کے کر ہے۔
کو اس طرف سے ب پرواہ کرنے والی رفیق حیات مد رہی۔
بچر طاقت کی تکلیت اور سفر نے آپ کو مزید افروہ کردیا۔۔۔۔
مشرکین کہ کی مخالفت نے بھی زور کی لیا۔۔۔۔ شداند اور مصانب اور وکو نے
سے کو نازحال کرکے رکھ دیا۔۔۔۔ تو للّہ رب انعزت نے مورۃ نحل کے سمر
شی اسٹ کو نازحال کرکے رکھ دیا۔۔۔۔ تو للّہ رب انعزت نے مورۃ نحل کے سمر

﴿ وَاصْبِرُو مَا صَبِرُكَ إِلاَّ بِاللَّهِ ﴾ "ميرے سنسمر إصبر يجيء اور آپ سبر مى مسدى وقت سے "مركس سے" (١٢١: ١٢١)

﴿ وَلاَ عَنَدُنْ عَلَيْهِم وَ لَا نَكَ فِي صَنْتِي قِبَنَا يَمُكُنُ وَنَ ﴾ "اور ان كے ايال نه لاتے برخم نه كري اور ان كے مرو زيب سے ول تنگ نه بول" . (٢٤ - ٢٤)

سورة بن اسرائیل ہے جی تی بتدار اور آغاز ہیں معران کے سفر کاندگرہ ہے۔
الارتفال بہنا ہے جی تی بتدار اور آغاز ہیں معران کے سفر کاندگرہ ہے۔
الارتفال بہنا ہے جہتے ہیں کہ میرے مجتوب ابوطاب و فدیجہ کی جدانی سلامت کے سرواروں کے سلوک اور مشرکین مکہ کے جار مانہ رویہ پر آپ ملکین اور افسردہ ہوگئے ہیں اور تحقیق آدی غم غلا کرنے کے لیے اپ دوست و حماب اور رشتے و رون سے سنے کا قوائی مند ہوتا ہے اور سیروتفری کے حماب اور رشتے و رون سے سنے کا قوائی مند ہوتا ہے اور سیروتفری کے لیے گئے سے باہر لکانا ہے۔ آئے ہم بھی آپ کو سیر کرائیں ۔۔۔ مرت زئن کی بیس آسانول کی ۔۔۔ آئے ہم آپ کو اپ جمانول اور دوستوں سے طاکر بیس بیس آسانول کی ۔۔۔ آئے ہم آپ کو اپ جمانول اور دوستوں سے طاکر بیس آسانول کی ۔۔۔ آئے ہم آپ کو اپ جمانول اور دوستوں سے طاکر بیس آسانول کی ۔۔۔ آئے ہم آپ کو اپ جمانول اور دوستوں سے طاکر بیس آسانول کی ۔۔۔ آئے ہم آپ کو اپ جمانول اور دوستوں سے طاکر بیس آسانول کی ۔۔۔ آئے ہم آپ کو اپ جمانول اور دوستوں سے طاکر بیس آسانول کی ۔۔۔ آئے ہم آپ کو اپ جمانول اور دوستوں سے طاکر بیس آسانول کی ۔۔۔ آئے ہم آپ کو اپ جمانول اور دوستوں سے طاکر بیس آسانول کی ۔۔۔ آئے ہم آپ کو اپ جمانول اور دوستوں سے طاکر بیس آسانول کی ۔۔۔ آئے ہم آپ کو اپ جمانول اور دوستوں سے طاکر بیس آسانول کی ۔۔۔ آئے ہم آپ کو اپ جمانول اور دوستوں سے طاکر بیس آسانول کی ۔۔۔ آئے ہم آپ کی آپ کو اپ جمانول اور دوستوں سے طاکر بیس آسانول کی ۔۔۔ آئے ہم آپ کو اپ جمانوں اور دوستوں سے طاکر بیس کے دوستوں سے طاکر بیس کی آپ کو اپ کو

معراج کا بیہ نمیر العُقُول سعن مطرطالقت سے واپسی پر اور پیرست مریز سے تجے دت پہلے میں آیا۔

سلمہ یا سلمہ نبوی میں ۔۔۔۔ مشہور قال بہ ہے کہ رجب کے میں میں میں ایار

قرآن و مدیث کے آئینے میں دیجہ جائے آو دائے ہوتا ہے معرائ کا یہ مغرائ کا یہ مغرائ کا یہ مغرائ کا یہ مغرائ کا یہ مغرات نیند میں نہیں جائے ہمائی شار مغرار وحائی اور خواب کا نہیں بلکہ جمائی شار مغرار وحائی اور خواب کا نہیں بلکہ جمائی شار مکر سے میت المقدس کے مغرکا ذکر سورۃ بنی اسرائیل کی پہلی آئیت میں ہے اور ہیرا تمانوں تک کے مغرکا مذکرہ مورۃ گنج میں ہوا۔

(معراج النبی مثل فرنقنیر تینم کا تمکل اور تفسیل دافعہ ... اس پر جوئے والے احتراضات اور الن کے جاب، اللہ رب العزب سے خالف کے تبارے ، اللہ رب العزب مناظر، انبیار تبارک مناظر، انبیار کرام کے مناظر، انبیار کرام کی امامت .... اس پر ممکل تفکلو تطابت بندیانوی جد دوم سے دیجی اور شرعی باسکتی ہے۔)

جاہلیت کے دور میں بھی دور دراز کے ماقی سے اللہ کے ماقی سے لوگ بیت اللہ کے ماقی سے لوگ بیت اللہ کے فاقی سے اللہ کے فاقی سے آسے آسے کی غرض سے آسے اگرتے تے ۔۔۔ مشرکین مکہ بڑے منظم طریعے سے آبام داجداد واور کو خبردار کرتے تھے کہ تھ سے بھی کے رہن ہے۔ وہ ہمارے آبام داجداد کے دین کا بھی اور خالف ہے ۔۔۔ مشرکین کی ایک جامعت مشتقل طور برای میں بھی ٹر کی بور تھی۔

نبی کرم منل الاُوت بنیا کے علیے ان طالات میں باہرے آنے والے اللہ سے مانا تا تھی نہیں نہیں تو مشکل منرور تھا۔ اللہ رب العزبت نے ایک رات الی المت سے موقع پیدا کردیا۔ آپ گزر رہے تھے کہ مدینہ کے کچے اوگوں سے منی المت سے موقع پیدا کردیا۔ آپ گزر رہے تھے کہ مدینہ کے کچے اوگوں سے منی

میں ملاقات ہوگئے۔۔۔ یہ ہم یا آٹر یا گیارہ آدی تھے جو فردی قبیلے مے نظر رکھتے تھے۔۔۔ آپ نے ان کے سامنے اپی دعوت میش کی۔۔۔ پینم توبید منایا۔۔۔ آپ کی دعوت نے ادر قرآن نے ال کے قلیب برگیرا اڑ کیا۔

وہ برینہ کے مردار تے ، کو دار اور زیرک .... اخول نے الی میں مشورہ کی سید کے دار اور زیرک .... اخول نے الی میں مشورہ کی سید دی تھی تو آئیں جی کی آند اور تشریف النے ہے مردار کے میں ہودی ہیں خوت زوہ کرتے رہتے ہیں ... آگیاں ایسا نہ ہو کہ بیور امیان اور جم پر سبقت لے جائیں ... آئی اس نی پر امیان لے آنا جائیے۔ دیاتی اضول نے آئی کی دعوت کو قبول کر بیاادر امیان لے آئے ۔

یہ لوگ عرینہ والی پلٹے ۔۔۔ نے ٹی کے طاقت سے عرینہ والول کو الکا کیا، تو مدینہ والول کے اسلام کا چرہا ہونے لگا۔۔۔ آپ نے اسلام کا جرہا ہونے لگا۔۔۔ آپ نے اسلام کی بنیادی باتیں سکھلنے کے بیلے صورت مصحب بن عمیر من الفاق کو الجی عرب کا استدعار معلم اور مسلخ بناکر میجا۔

حرت معدب بن عمر الكافقة كالنام وتناخ كالم والمان كالمراد المان المام المراد المان المام المراد المرد المرد المراد المرد

اسس موقع بریدید کے ان لوگوں نے جو بعد میں انعاد کے لئب کے مرات مراز ہوئے ۔۔ امام الانس بیار مثل لا تقیدی کے در فواست کی کہ اگر آپ پورے فراک مرید تشریف لائیں تواسلام کی اشاعت می فوب ہوگی اور بین میں آپ سے فیض باب ہوئے کے مواقع میر آئیں گئے ۔۔ مسا

(پوت مریز کے امہاب میں نے بیان کردیے جی ۔۔۔ پوت کے ينه كالتل دافعه ..... امعاميه رئورا كالمهمي حبب كر بكاناه مال د جائيداد سے سفره ما د جارت وسول کی متب کاشانع نی کا تحمیراؤه صفرت علی کو است استری مان مدن اکبر کے گر میجنا۔ - غار میں ملن رائیں خمبرناء ام معبد کے نیے میں نہد کے چاند کا آناہ قبامیں قبام و تقمیر مجرو مدینہ میں واضلہ اور مجد نبوی کی تقمیر رسب دانعات تطبات بريانوي ميلد دوم بين مفاظر فرماسنيد) ومأعليناالاالبلاغ المبين

## ميرت فانم الانبيار صلى الدُعَلَيْهِ وَلَمْ سِ



و قال الله تعالى فى مقام آحر :
﴿ آذِنَ لِلّذِينَ لِمُعَلَّوْنَ لِأَنَّهُمْ طَلِلْمُوا لِهِ إِنَّ اللّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَلِلْمُوا لِهِ وَإِنَّ اللّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَلِلْمُوا لِهِ وَإِنَّ اللّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَلِلْمُوا لِهِ وَإِنَّ اللّهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَلِلْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ال

بالتبالانبياء عدرا

مریتہ یں دو بڑے قبیعے آباد تھے، خررج دور اوس ۔۔۔ کچر آبدی بیرد ک بی تی جو رومیوں کے قلم سے بماک کر مدینہ میں بناہ گریں ہوئے تھے ۔۔۔۔ یہ بیود اصل میں عبرانی تھے، مگر طویل عرصہ سے عبازی رہنے کی وجہ ہے عراب تہذیب و تمذن اور بود و باش میں رنگ کے تھے۔

میرد کے تین قبلے مدینہ میں آباد تھے ۔۔۔ ہو تضیر، ہو قریظہ اور بوتیاں میں ایاد تھے ۔۔۔ ہو تضیر، ہو قریظہ اور بوتین کے لوگ بیل ۔۔۔ انھوں نے جا کہ وسی اور مین اور جوشیاری سے مدینہ کے باک دونوں قبیوں ( وس اور خررج) کے درمیان مدت سے جنگ کی اگل مورکائی ہوئی تھی۔

ان بات آو آپ مائے ہیں کہ مہاجر کی الصار کا بھائی جارہ کی اللہ اللہ دعیال کہ جاتے ہیں کہ ہم اجرت کی اجازت ل گئی تی تو اضول نے جب چپ کر صرف اپنی اور اہل دعیال کی جال بچا کر نیکلنا شروع کردیا تھا ۔۔۔۔ اس علیے یہ لوگ اپنے مال و زر کو ساتھ نہ لا شکے نیمے مشرکین نے ان سے مشرکین نے ان سے مال چین سے دار کو ساتھ مال چین سے دار ہو اس میں جو لا نے کی کوششش کر دہ سے مشرکین نے ان سے مال چین سال چین سے دار کی مدینہ اس حال میں ٹینچ کہ خالی باتھ تھے۔

سيرة خاتم الانبياء هو ت کے انسار کے صاحب نیٹنیت لوگوں سے ان مہاجرین کا بعائی جارہ کردان \_\_\_\_ مبائی بیارے کا بیہ عہد دیجان صرحت الس دی اللے کے مر اوا۔ مرینہ کے انصار نے مہاجرین کے ساتھ اس مبائی میارے کا واقعی تی ہ كرديا ...- حيم نلك سنه ايها بمائي جاره ندكمي بيد ريحا تما اور دركور تبامت تک تمی دیجے تاکہ الماريدية في الني مكانات، إلى رحيس، الني مال، الني جانداد، الني باغات، عرمنیک برجیزم اجران می ایست نفت کر کے تعلیم کردی۔ بہاں تک کہ جس انعماری کی دو سیجال تنہیں اس نے اپنے مہاج بمالی ہے کہ دیا کہ ددنوں میں سے جس سوی کو تم پیند کرد میں اس کو طلاق دے کر تمارے تکاح "ہی دینے کے ملیے تنار ہول۔ (بخاری جد مقر ۵۵۳) سامعین گرامی قدرہ مہاجرین اور انسار کے مابین جاتی بارہ کروائے مام الانبيار على المنتبول في يمون بيش فرماياكم مومن كادرك مومن سي وشدن فون کی بنام ہے نہ وفلن کی بنام ۔۔۔ نہ حسب و تسب کی بنام ۔۔۔ اگردد موسول کے درمیان رشتہ ہے تو ایمان کی بنایر ۔۔ یک وہ رشتہ ہے جو عرال کو عجی کار کارلے کو گوئے کار دولت مند کو فرآج کار افراقی کو مصری کار ہاتھی کو انساری کا اور مشرق میں رہنے واسے کومغرب میں رہنے والے کا بھائی بنا رہا ہے۔ ہریتہ منورہ تشریب لائے کے بعد ایام الانہیم مَا لَا لَا عَلَيْهِ مِنْ فِي فِي اللَّهِ عَلَى اور تحب تمر كين سے يہلے مجد كي تعمير منروري مى مدینہ میں وافلہ سکے وقت جس مجلہ آپ کی اُڈٹی میٹے گئی تھی ۔۔۔ اس م کوائے نے مجد کے لیے پندفر ا و تھنے پر معلوم ہوا کہ بیہ مجکہ دویتیم بچل سہل اور سیل کی ہے۔

كرسني للحمياء

صحابية كراهم جب يقرش الفاكر لارب تص تويد شعريره رب تص کائنات کامرتائج می محاید کی آواز کے ساتھ آواز ملارہے تھے۔

ميرة غاتم الانبياء جو ت اللُّهُ قَدْ لَا خَدْرُ الْأَخْرَةِ الْمُجْرَةِ فَأَعْلِمُ الْأَلْصَادُ وَ الْمُعَادِدُ "مولا إ رت كي دوست و زينت كيا چيز هيه امل دولت اور زيز اور مملائی آو آخرت کی ہے۔ ایڈا مہاجرین اور انعمار کوئٹ دے "۔ (ادر کور کی میلاموں اور دولت سے نوازدے۔) مُعْتَلِفَ روایات میں بر معر الخلف الفاظ کے ساتھ وکر کے گئے ہ \_\_\_\_ ایک روایت ان خیر کے نفظ کی بجائے دونول جگہ عیش (زندگ) ے \_\_\_\_ ور ایک روایت می فاغفی الانشار کی بجائے فائشر الانشار کے او مع آئے بیل۔ مهر شوی سادگی کانمونه متی جس کافرش کیا ۔۔۔۔ اور دایاری کی ایٹوں ك تسين \_\_\_\_ ستون تحجر كے تول كے في اور چيت ير تحجر كے بن عَدِ لَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الدر وْشُ الر اللَّهُ الدر وْشُ الر اللَّهُ الله ہوباتا \_\_\_\_ جیت کی او نجائی وس فٹ تھی۔ معدی کی بیں گر نمازی کے اور ن کاعقیدہ می کیاہ۔) مهر نبوی کی شانی جانب ایک حور ابنایا کی

اصى الله المراح المراح الله المراح ال

سے بہلا ہدرمہ ادر دار لغلوم تعا۔

امام الانبيار من الانبيار من الانبيارة المن المسيرة و دانانی الم معلود معلود معلود الم الم المنبيارة الم الم مشركين مكه مم ير محد آور اين و بوسكتا ب ده عرينه كے بهود كا مبارالين .... يا بهود يكى سرير تى ارك ادر اللي كه در اللي ادر عرب يبود كو بمارے ظلات اكساكر الني كرتے رہيں .... ان خطرات كے بيش نظر آپ نے درینه بنج كے بعد اور اس كرايا كه ايك ودمرے كه ذهبى معالمات عيما كوتى يراضات نبييں كى جاتے كى .... يبود ور شملان مرينه بر عمله آورون كه مقابلے يرافات نبييں دے كا ساتھ دي كے .... مكم كے قراش كوكوئى امان نبييں دے كا مدينه عيل اور فوريزى سب ير عوام بوگى.

اس معاہدے کے تحت آئے مدینہ منورہ کی اندرونی ساز شول کا شکار بیانے سے تحفوظ ہو گئے۔

سامعین گرای قدر إ چرستو مدینہ کے بعد مہل جری کے ایم واقعات می نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں ۔۔۔۔ بہلی بوی میں گیر اور واقعامت ہے جوئے۔ مگر میرے یاس وقت نہیں کہ میں ان کی تفسیل میں جا باؤں ۔۔ حفرت عبدالله بن ربیر کی بیدانش ہوئی، حضرت شمان فاری ایمان لائے اور سَلْمَانُ مِنَّا أَمْلَ الْبَيْتِ (سَمَان جارے اللي بيت س سے ہے) كے اللہ ے مرزاز ہدنتے ۔۔۔۔ بہودیوں کے مشہور علم عبداللہ بن سلام دومت ایمان سے مرواڈ کاسٹے۔

امی سال مبیدنا عُمّان بنی لُنْعِهُ نے بتر رومہ کو خربید کر مُسلمانوں کے سے وقت کیا۔۔۔۔۔اذان کی ابتدار بھی ای سال ہوتی۔

سائے کے ایم واقعات ال سے یک سلم کے واقعات براہم دفتہ تول تلد کا ہے ۔۔۔ مُسمان مدینہ میں تقریباً مترہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف مُمُر کرکے نمازل

ر ہے۔ میراللہ رب اندرت نے شافاؤں کے ملے قبلہ بیت اللہ زار دے دیا ہے اول بیت ہونے کا شرف مامس ہے اور جے میدنا امراہیم و اسماعیل علیماستدا نے اس کی بنیادوں سے اٹھاکر تنمیر کیا تھا۔

(تول قبلہ کے بارے میں مورة البتروك سيت ١٣٢ سے لے كر ١٨١

كب أدر البيت تمير 22 ا كالنور مطالعه فرمائين. )

تحول قبلہ کے بعد منتصل ہی رمعنان بعبادک کے روزول کی فرهنیت کا خکم نازل ہوا .... روزے کی نہ کی فریقے سے ہرامت میں مندم دمی دہے ہیں۔ است میں

الله رَبُّ لوزت نے رشاد فسنرمایا: ﴿ يَأْيُّهَا الَّذِينَ امَّنُوا كُتِبَ مَلَيَّكُمُ الْفِيسِامَ كَمَا كُتِبَ عَسَلَى الَّذِينَ

من قبلكم السورة البقرة ٢٠٠١)

"اے ایمان دالو! تم پر روزے منسرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہنے لوگوں پر قرض کیے گئے تھے"۔

مدقه نظر نکالنے کا حکم بھی ای سال ہوا، اور عیدالفطر جیس مذہبی تہوار اور عید الفطر کی نماز کی دوائیگی کا حکم بھی اس سال ہوا۔

اسلام کی پہلی عید الفطر قدرتی طور پر ادر تفاقاً بدر کی فتح کی فوش کا اظہار ن گئی تھی۔

اڈن جب اور کھیے اسلام سلامتی کا دین ہے ۔۔۔ لڑائی اڈن جب اور مار کٹائی کا دین نہیں ہے ۔۔۔۔۔

سفرب کے تی لوگوں نے اور مخالفین اسلام نے پردیکینڈے کے زور سے مشہور کردیا ہے کہ اسلام قنل دخور بڑی اور جنگ ولڑائی اور مارکٹائی کا دین ہے ۔۔۔ بر مور کے زور سے اور زبردی لوگوں کو اضلام قبول کرنے بر بجور کرتا ہے۔ بیر مور کے زور سے اور زبردی لوگوں کو اضلام قبول کرنے بر بجور کرتا ہے۔ مالانکہ اسلام تو ایس دین ہے حبسس کے بارے میں اسلام کی مالانکہ اسلام تو ایس دین ہے حبسس کے بارے میں اسلام کی

كأسب اطلال كرتى ہے:

﴿ لَا إِكْرَاءُ فِي الدِّينِ ﴾ (سورة البقية ٢٥١٠) "دين ك بارك سي كول جيراور زبرد كي نبيل ب".

اسلام میں جہاد کا وہ تصور نہیں جو اسلام کے مخالفین اور بورب کے

نام نهاد دانثور بیان کرتے بیں \_\_\_ سینی حل و غزیزی۔

بلکہ تھنسپ کی عینکہ اتار کر دیجیں کہ ٹی اگرم مٹٹی لڈینٹیے ڈکم کرندگ کے ۲۲ سال میں ۸۱ غزوات اور سرایا جوتے۔ ان میں سے سرف ۲۲ میں آپ مفس تفس شریک ہوئے اور باقاعدہ جنگ صرف چند کی غروات کی میں اللہ ال نمام جنگوں میں ادر ٹڑانیول میں صرفت ۲۵۹ مسمان شہید ہدئے ادر ۵۹۱ کاؤ مارے گئے ... گویاکل یک مزار اضارہ آدی قنل جوئے اور است ممن تقصان کے نتیج میں ایس القلاب مرا کیاجی نے انسانی تاریخ کے دھارے کا تھ موز کر رکھ دما۔

(ورپ کے دانثورد إتم فے دو ہولتاک مالگیر جگوں بن کیا کیا گئے دیے؟ لقرید ود کروڑ آدی مارے گئے، بے حماب معذور ہوئے، مجول سے زندہ جلا دے گئے۔ کے عراق میں امریکہ نے کتنے لوگوں کو زندگی سے مودم کیہ افغانستان میں کینے محصوموں کو موت کے کھلٹ اتارا گیا، ڈرادکن ملون میں کینے بے تصور ، مجے اور عور تول كو جلاكر خاكمتر كرديا كيا۔ م جيسے بولتاك اور فوتخار درندے اور دحتی اسلام کو طعنے دے رہے ہیں کہ یہ قتل و فوزیری کا

دين ٢٠- يا للجب

ستعث میں اللَّه رب العزت نے شملہ توں کو جباد کا اڈن اور اجازت دی تو اس کے پیچے کئ مباب تھے۔ مشہین مکہ نے اطمینان سے بیٹیے ہوتے مُسلمانوں کے بارے مبداللہ بن الی کودکی خیرنط خرر کیا کہ یا توتم فود محد کونٹل كردويا مدينه سے تكال دو .... ورنه عم تظر لے كر تم ير علد آور بول ك وس کمہ سانے مدینہ کے لوگوں کو ڈرانا دھمکانا شردع کیا کہ ہم مدینہ بر علد کرنے كي في ماريل بن ممروت الله والت اس طرح کے پیرا ہوگئے کہ محابہ رابت کو بتمیار باندے کر

رئے ۔۔۔ اور نی اکرم مٹالانفلنیونل راتوں کو جاگا کرتے تھے ۔۔۔ میدنا ہوں۔ اوالیب انعباری مشکل گھٹ مساری مساری رامت آسی کی چ کیداری کرتے تھے۔ ان م مخطرناک اور مخروش مالات میں اللہ رسب العزعد نے خسلمانوں ك أوار، ففا م ك اور جنگ كراني كى اجازت ويت بول في يا: ﴿ وَن لِلَّذِينَ يُغْتَمُونَ بِأَنَّهُمْ طُلِّهُوا ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى مَصْرِهِمْ لَقَدِيثُرُ اللهُ أَنْ أَخْرِ عُوا مِنْ دِياً رِعِمْ بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّ إِنَّ يَقُولُونَ رَبُّنَا اللَّهُ "ان ہوگوں کو جہاد کی اجازت وی سی جن سے کفار جنگ کر رہے ہیں كونكه ان مربهت ظلم كي شكت ميدوه مظلوم بين ج ناحق است كرول سے تكاف يكيَّ ان كا مرف به جرم اور تعور تماكه وه كيتے شميح عار بروردگار اور بالنهار الُّدِبُ \*\* ـ (سورة الحج ٢٠ ' ١٩ ـ ٨٠) جنگے۔ اور قبال کی جازت ملنے کے بعد معمولی اور حیوتی موٹی لڑائیاں اور میرسی تو مشرکین اور مسانوں کے درمیان يونى ريس \_\_\_\_ كركفرو اسلام ك ماسين اور حق وباطل ك ورميان فيسلمكن جنگ ور لڑائی مدر کے میدان میں لڑی گئی ۔۔۔۔ بی وہ لڑئی ہے جس میں اورا كفراورے اسلام كے مقابلے ميں سيا \_\_\_\_ اى غزدہ نے كفر كى كم توڑ كر ركھ دئ ۔۔۔۔۔ اسی غزدہ کو قرآن نے ہیم الفرقان کے ٹوبیٹورت نام سے نظارا ہے۔ مُلل اس غزدہ میں جنگ کے اوردے سے نہیں سے تھے بلکہ اوشفیان کی تبدت میں شام سے تحارت میں نفع کا کرایک، قافلہ وہ کی مکہ کی طرف جا رہا تھا۔ یہ قائلہ لقربیا چالیس آ دمیوں پرچشمل شا۔ یہ قائلہ بچاس نہور وینار کا ساڑ و سامان - - ایک ہزار ادائث کے ساتھ کامیاب تجار آمیم کے ساتھ والی مکہ جارہ تمار (ای جورتی منافع سے جھید اور اسبب جنگ خرید کر مدینہ مرحلہ اور برئے کامنعتوبہ تھا۔)

امام الانبیار من لائے تنہ وہ کا خیال تھ کہ تچر ما تھیوں کو لے کر راستے میں اس قائلہ کو روک استے میں اس قائلہ کو روک اس جسنے اور ان کے سالمان تجارت پر قبعنہ کرکے ویمنول کو انتقادی کاظ سے کنگال کردیا جانے ۔۔۔۔ اس طرح مسلمان مشرکین کے شرمے محفوظ جوجائیں گئے۔

ابوسندیان کو مجی سے جاسوسوں کے ذریعہ اطلاع ہو می کہ مدینہ کے تُر وک اس کے تعاقب میں ہیں۔ چنائی س نے معروت شاہراہ کو جھوڑ کرسامل سمندر کا راسته انتیار کرلیا ... . مگر اس دوران اس نے تیزرو مودر کومکہ رواز کردیا کہ شدان میرے تعاقب میں ہیں ۔۔ بیہ خبر مکہ پینی و قرایش رکا یا ہوگئے \_\_\_ خضر سے باگل ہوگئے .... شسوانول کی یہ جرأت کہ بم پر ادر بمارے وَاقْلُورِ مِرْ عَلَمْ أَوْرِ عَوْلِ ---- وَجَالَ اور ووسرے متاوید وَ سُ نے علال کرے و گوں کو اور خاص کرکے نوج نوں کو اجارا۔ جذبات سرا تنگینہ سکیے ۔۔۔ جمعیار تار کے در ملی بورے کرو فرسے ور غودر و تکبرے ۔۔۔ فی کے لئے میں جبوعتے نکلے ..... ان کی تعداد میک بزار تھے۔ میات مو وقت ادرایک مو گھوڑے ان کے پاس تھے۔ اتے اس حبر آگئ کہ ابوشفیان کا قائلہ می و سلامت ہے اور مسمانوں کے علے ہے بیج کیا ہے۔۔۔۔ اس موقع پر کئی وگوں ئے ابوجیل کو متورہ دیا کہ مربینہ کی طرف کرج اور چڑصاتی ٹی اکال مؤخر کردل ج ئے ۔ مگر ابرجبل قرمت و طاقت کے مخمنڈ یں کمی کہ بات شفنے کے لیے تیار نہیں تھا۔۔۔۔ کہنے لگا ب بدر مغرور پہنچنا ہے ادر مسلمانوں کو صفحہ مہتی ہے ' مٹاكريد كاٹا بيشد كے ليے لكال ديا ہے۔

من مربید باس المنیام من الانبیام من الانب

لنظر کی تعداد تین موتیرہ تی ، جن میں چہتر مہاہری ور باتی انصار تھے۔ ۱۲ رمعنال المہورک ، آو ر کے دن آپ مدینہ متورا سے روانہ ہوئے اور کار رمعنال جمعہ کے وال بدر کا معرکہ میش آپیا۔

صحاب سے مشورہ الجال کی تیادت میں ایک ہزار کے در جگو مسیدان بدر میں ہینے ۔۔۔ نی اکم

مر سام الانبیام من الفیام من الفینیة فر بیت سے کہ مدینہ کے انعمار اسینے بندات کا ظہار کریں ۔۔۔۔ مہاجرت کو تریس اڑ چکا ہوں کہ دہ میرے سے وطن اور کر بار اور کاروو بارکی قربانی دے کے بیر

انسار مجی بی اکرم کا مشام اور مراد کج گئے ..... چنانی معزت مقداد بن اسود بولے یو رخول اللہ إسم بی اسرائیل نہیں ایل ج کہیں گئے قادھ آئت و رئل فقاً ایلا ہو ہوں گئے قادھ آئت و رئل فقاً ایلا ہو جا اور تیرا رب جانے اور بنگ کرے ۔۔۔ کعبہ کے رب کی تم ہے ایس جہاں جانے کا حکم دیر گئے ہم سب کے جرحم کی تمیل کری سکے ایس جہاں جان جانے کا حکم دیر گئے ہم سب کے جرحم کی تمیل کری سگے۔ (کاری ملدا ملی ۱۹۳۵)

میرانمار کے سروار صورت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور کہا:
میرانمار کے سروار صورت سعد بن معاذ کھڑے ہوں، اللہ کی تم اگر
میں سمندر ہیں حیرانگیں لگائے کا فکم دی گئے تو ہم اس کے لیے بی تیار
ایرد (البدایہ والنہایہ جدم مل ۱۹۱۳)

مہاجرین و انسار کے تماتدوں کے وفا داران سیانات س کر موت کا

جبرہ نور مسرت سے جمک اشعاد اور سرشاد فرایا :

سير واوانشووا علو اور فع د کامیانی کی فوتخبری حاصل کرد ... - بی بشارت دی می ہے والی کے باے مردار ج غرور و تکبر کے نشے میں چڑھ کر آرہے الله

میں پر ڈھیر ہول کے۔ میں اور ڈھیر ہول کے

کھرد اسلام ایک دوسرے کے قوم منيندين قاتد سيدار مشيمنغ مباحثة خجد ذك تتح ....

مح کیا ہونے ولا ہے؟ یہ کی کو معلوم نہ تھا۔۔۔ قریش کانشکر رنگ دلیال می معروف تھا۔۔۔۔ اسے اپنی کثرت اور ظاہری قوت بر تھمنڈ تعا

دوسری طرفت انام الانبیار متی لایمنی پرلم سکے سامتی سکون ک بیندمورے تھے ۔۔۔ گریک ہتی تنی جس کی سمجھیں نیند سے ناسمنا تھیں ۔۔۔ دہ مسلمان لتنكر كا قائد تفاء \_\_ حس كے عليه ايك ملون ساچهربادي كيا تفا \_\_\_\_ وه اس چیپر میں ساری رات یاد الی میں مصروت رہا ۔۔۔۔ دل پر سوز۔ ۔ پیم

بر تم ..... زبان مر الله كاذكر اور دغائيل .... اورى ر بت التجائيل كرتے كرت ور رب کے آگے روتے روتے گزر دی۔ ۔۔ ساری رات اپ رب

ے رازو نیاز کی باتیں کرتے رہے۔

ٱللَّهُمَّ إِنْ تُهْلِكُ مُذِي الْعَصَابَةَ مِنْ آمَلِ، لَإِسْلَامِ لَا تَعْبُدُ فِي الْآرْضِ "مولا إست اگر مسمالوں كى جاعب بلاك ہو تكى تو زمين سے نثيرى منالس

عيادت اليس اوكي ". تمام رات مر بجرہ میں رکد کر اور رو رو کر رہ سے مانگتے دے .... بادر مبارک آپ کے کنرموں سے گر گئ .... عضرت میدنا مدلی کم وی النایشہ جو اسس جمونیری کے ماہر سیربیدار تھے ۔۔۔ انموں نے جادر کو

يا رمنول الله إ اب يركي يتيجيه الله ينادعدةِ المرت منرور اورا كرسه كار الله مددگار ماتی سب طلب گار کار ماقی سب طلب گار کار ماقی سب طلب گار کار ماقی سب طلب گار کارس دها اور الجاسے اور رو رو کر مانگلے سے پر حقیقت والع اوتی کہ مصائب اور دکمول میں ، ور ریشانول میں غائبانہ مرد کے سلیے نکارنا جاہیے تو صرف اللہ رب انعرت کو۔ النات کے سرتاج اور بنیول کا مام مجی اس کے دربار کا سول اور مالکت ہے ... جُگُوں اور الراموں میں فق سے مم كنار كرنے والا اور بريشنياں دور كرنے والاصرات اور مردت اللَّه رب العزمت ہے ۔۔۔۔جِس کے کہا ہے : وَ مَا النَّصْمُ إِلَّا مِنَ عِنْهِ اللَّهِ الْعَرِيْزِ الْحَلِيمُ (آن عسران ٢٠١٠) "اور مدد تو صرف الله كي طرفت جول ب جوغالب ادر محمت الاب أمير شريبيت مولانا ميد عظار الله شاه بخارى اميرتزر معيت كامقوله وَاللَّهِ اللَّهِ كرس سيرت و تاريخ اور شائل كى كتابول من أمند كے لال كے فا برى اور بالتي كالات كويرُعة جول .... كِنَّا تُوصُورت اور كِنَّا تُوب سيرت هـ ... کِناعظیم اور کِنٹا اعلیٰ ہے۔ عبوب الجی ہے، صاحب قراک ہے، صاحب معران ہے، رحمتہ بلغالمیں ہے، اہام المنابرے ... ان سب فوسیوں، کالات اور دصاف کو دیجت ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ ایسے حسین کے مامنے جمک جاؤں بھرجب بدر کے مید ان میں اس حسین کو دیجتا ہوں کہ محی اور کے مالم البنا ہوا ہے تو پیرمیر صمیر کہنا ہے کہ: عطار الله مثار تو بھی اس کے آگے جمک و کے سامنے خوروں والا فر جبکا جوا ہے ۔۔۔۔ تو مجی اس کو نگار جس کو كانات كامرتاج تكذيكار راس

الله كى غيبى مدد التى مدان بدرس عبيب صورت مال في الله كالله كى غيبى مدر التي الله كالله ك

مسل اور جاوردل کے معظے رہی زین آئی، حسس میں انسانوں اور جاوردل کے حدم وہ منس جاتے ۔۔۔۔ ملان جنگ رے میں تین گنا تھا۔۔۔۔ مالان جنگ رے لیس مسل اور جورد کی ہے۔ اور جورد کی اور مسل کا تعاد کے مرابرہ سامان جنگ مرابرہ سامان جنگ مرابرہ مالی جنگ مرابرہ یاتی ہرد کی قابل دورد کی مرابرہ یاتی ہرد کی مرابرہ یاتی ہرد کی قابل دورد کی قابل دورد کی مرابرہ یاتی ہرد کی قابل دورد کی قابل دورد کی تا ہم مرابرہ یاتی ہرد کی تا ہم دورد کی تا ہم د

ایے مالات میں اللہ کی مدو اتری ۔۔۔ فوت دور کرنے کے بیا
اور تعکاوٹ کو میگائے کے لیے مسمانوں پر خودگی طاری کردی ۔۔۔ تازہ دم

ہوگئے ۔۔۔ ادھر سے بارش برساکر زیلی زمین کو بجوار کردیا ۔۔۔ مسلاول سے

یانی جمع کرلیا۔

پان بن مرسید مسلمانول کی نظروں میں دیمنوں کی تعداد اصل تعدد سے کم دکمال دی۔ تاکہ مسمان مرکوب نہ ہول، ایک بزار فرشتے اتار کر مسمانوں کی وصلہ اذا ک دور مدد فرمائی۔

تن دہ الی اور الو کھی جنگ میں دہالی کی پہلی جنگ اس محاظ سے بڑی مرائی اور الو کھی جنگ میں دیے دیے اور انو کی جنگ ہے کہ فون کے دیے ایک دو مرے سے محرائے ۔۔۔ یہ جنگ بیگاؤں اور براؤں کے درمیاں ہیں متی، بلکہ اپنے بھائی بردل کے درمیان تنی ۔۔۔ آج فوان نسب، وفن، مرادری، خاتدان، زبان میں ۔۔۔ آج ایک کی مرادری، خاتدان، زبان دالا رشحہ میں دیتے اور سے درشتے اور شرحہ باتی تھا، دیمان دالا رشحہ۔

مکہ کے مشہور بہنوان اور نامور سرداء عتبہ بن ربیعہ کے میدان ہی نكل كرمخاب لم ي اليه نكار اتواى كابيثا الومزينه مفول سه وميرنكل كر ہے دو دو ہاتھ کرنے کے ملے تزار ہوگید

ببيرحاب عالارمعتبان المبارك بروزجعة المبادك كفرو اسلام کا یہ القلالی معرکم بینا میا ہوا .... دونوں ال سے مشہور معسسردف لوگ اور تنج ایک دومرے کے مقابل ہوکر علٰ بن مُبَادِدُ کی صدائیں لگائے کیے۔ فتبر اپنے بمانی شیبر اور اینے بیٹے ولید کے ساتھ ن ور کے میدان

لي اترار

اپنے انجام کو پہنچا دیا۔۔۔ شیبہ کے معابلے میں میدنا نعیدہ نظے۔ معابل کو نگا کیا۔ مگر خود می زخی ہوگئے۔۔۔ صفرت امیر محزق اور مذائیہ نے شیبہ کا کام تام کردیا ۔۔۔ صفرت عبیدہ جام شہادت نوش فرماکر دین اسلام کی مدائرت و مقانیت کی گواک دے گئے۔

معامیت ن ورب دست مردار مارے گئے۔۔ لظمر کے وصفے پست ہوے مرد کین کے آبوجیل نے ایک نقرر کے ذرایعہ مشرکین کا وصلہ بڑھ بیا۔ وہ کہنا تھ، لگے کہ آبوجیل نے ایک نقرر کے ذرایعہ مشرکین کا وصلہ بڑھ بیا۔ وہ کہنا تھ، یہ مشمی عبر ہیں، انسیں موت کے کماٹ اتار دو۔ ۔ میں لات و عری کو جبور کر دہ کس فرن ذائل کے کماٹ ایوں مسلمانوں کو آج مجبور کہ لات و عری کو جبور کر دہ کس فرن ذائل

ی آرد البراب والنهاہ بد الاست و عزی کے نام کے نعرے نگا رہا تھا۔ لات و عزی کے نام کے نعرے نگا رہا تھا۔ لات و عزی کے نام کے نعرے نگا رہا تھا۔ لات و عزی کے نام کو پکار رہا تھ اور ادمر امام اللنبیار مثل الانیار مثل الانیار مثل الانیار مثل الانیار مثل الانیار مثل الانیار مثل الدر اور ذرک ور قواست کرنے گے۔
جمہر میں جاکر بنے مالک و مولا کو بکار نے گئے اور مدد کی ور قواست کرنے گئے۔
مر سجدے میں رکھ کریا تھ یا تھا ہے اس مشی مثل دور ایک مشی مثل دور اور ذرک رابان میں ہے۔
درایان مرجوی تھا۔ مجراب میدان جنگ میں جہنے اور ایک مشی مثل دور ایک مشی میں ہوں کی فوات کو موات کو خوات کو موات کو موات کو موات کو خوات کو موات کو خوات کو خوا

"ادر آپ نے قال کی ہیں ہو۔ میں ہوں ۔ بلکہ اللہ نے وہ ورق ہوں " مجرآپ نے جانی علے کا حکم فردیاء اور زور سے اعلان کیا : خُدُوا ...... مشرکین بر زور سے علم آور محرمات ... جنت تمماری

-4-

معابہ کرام ۔۔۔ ہو بہتے تھے ا کے بڑھے ادر یہ رکھ کر جہرت زدہ رہ گئے کہ جس دیم کر جبرت زدہ رہ گئے کہ جس دیم وہ اچانک ہو گئے کہ جس دیمن کو اپنے اسمی ۔۔۔ ۔ اور قوت وطاقت پر ناز تھ وہ اچانک ہمت اربی تھا ۔۔۔۔ میدال جبور کر ہما گئے کی فکر میں تھا ۔۔۔۔ جن گردتوں میں تکنر کا سمیا تھ وہ گاجر اور مول کی طرح کٹ کٹ کر گر رہی تھیں ۔۔۔ بڑے براے قوی انجنہ اور بڑی ڈول کے بہنوان ۔۔۔ ان کی فلیجی کر ور اور نجیت براے مالی کس رہے ہے ۔۔۔ درخت کی جزیاں دو دھاری مگوار کا کام کر رہی تھیں سال کس رہے ہے جو زشتوں کے دول کی صورت میں سنتی تھی۔۔۔ یہ سب اس تصرت النی اور اللہ کی مدد کے کر شے تھے جو زشتوں کے زول کی صورت میں سنتی تھی۔۔۔ یہ سب اس تصرت بی سنتی تھی۔۔۔ یہ سب اس تصرت میں تھی۔۔۔۔ یہ سب اس تصرت کا تھی اور اللہ کی مدد کے کر شے تھے جو زشتوں کے دول کی صورت میں سنتی تھی۔

اس بہت کو مشعراک نے اس طرح بیان فربایا :

﴿ فَلَمْ تَقَتَلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهُ قَتَلَهُمُ (الانعال ١٠١٠)

" جنگ ادر لڑائی ہیں مشرکین کوتم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اشیں قتل کیا"۔

آئي زور وار اندازي اپنے ساتھيوں كو جنگ ۾ ابھار رہے تھے ١١:

لوگو ؛ اس جنت کی طرف برحوجی کی دسست ادر کشادگی آسمانوں اور زمینول کے رام سے۔

نی اگرم من الدُند ہوئے کا یہ اعلان من کر صورت عمیر بن عام دُی الاَ اللہ اِسے اور اللہ اِسے ہوں؟ ۔۔۔۔ آپ لے فرمایا: بال اللہ اِسے ہوں؟ ۔۔۔۔ آپ لے فرمایا: بال میں جنت میں سے ہوں؟ ۔۔۔۔ آپ لے فرمایا: بال میں جنت والوں میں سے جو ۔۔۔ الل کے باتہ میں چند مجھوری تعمیں ۔۔۔ می کو اِسے کا اور یہ زندگی تو لمی ہوجائے گ

اور یہ کہد کر تعجور سے میلینک دی کہ دنیا کی تھجوری کیا کھانی ہیں، جنت کے بافود ك تجود المكائل ك .... برالات الات جام شيادت وش فهاكت. سيدنا عبدالرحمن بن توت كم إلى ك ابوجيل داصل جبتم هوا میدان بدر میں ۔۔۔۔ میں لے دائیں اور ہائیں دیجی تو دونوں طرف دو نونیز نوج انوں کو پایا ۔۔۔ دل میں موجا کہ ریرے واش اور بائس مَا يَجْرِيه كار اور نُوشِرْجِ الن الل --- ميرِي وونول سائيْرْس كمُزور بيل، میں میں موج رہا تھا کہ ال میں سے ایک نے آہستہ سے لوچھا۔۔۔ چیااوجل کون ساہے اور کہاں ملے گا، اتے میں دوسرے جان نے بی موال کیا. میں نے کہا تم ابوجیل کا کیوں وچھ رہے ہو؟ كن كك : يم ف مناب ده به رس مؤس تغير كاسب س والمح ہے اور تنسیں گائیال بکتا ہے۔ سوسم نے اپنے للہ سے مہد کیا ہے کہ یا تو الج جبل كو قبل كرس كے يا افي جان دسے دار كے۔ اتے میں القاق اوجیل محورے پر موار اور استحد سے نیس سامنے آئی ۔۔۔۔ میں نے شارے سے بتایا کہ ابر بہل وہ سامنے گھوڑے پر موار ہے۔۔۔۔ ميرا انتا اشاره كرنا تهاكه وه دونول جوان بازك طرح ابدجل ير جفية . . . بهرفن میں گرد و غیار جمایا اور وہی مطلع صاحت ہو توہیں یہ دیجے کر جیرای ہوگیا کہ اوجل كا جم رين يررب ريا تفا .... اى حفكش بي ايك بمانى معود شبيد بركيا اور ووسرے بیمائی معاذ کا بارو کندے سے کٹ گی۔۔۔ اور صرف ایک تمہ سا باتی رہ گیا، جے رکاوٹ مجھتے ہوئے معاذ نے ہاتھ پادئ کے علی دیار ہاتھ کر جم ے جدا کردیا ۔۔۔۔ ایک ہات ہے ہی داد شجاعت دیتے رہے ۔۔۔۔ مداذ عواء ہے۔ یہ بہت وش تمت محابیہ ہے جس کے سات بیٹے غزوہ بدر ہیں یں ہوئے اور دو نے جام شہادت می نوش فرایا۔ (زر مانی بس موراس)

ابن مستودادر الوجهل كامر عدرت ميرنا عبدالله بن مسؤو رفائف كومين كه الوجهل كامر قلم كرك لاقے \_\_ يه منفره الوجهل ميں افرائف كومين كه الوجهل كامر قلم كرك لاقے \_\_ يه منفره الوجهل ميں

سائس کی تی رفتیں بال تعین ۔۔۔ عبداللہ بن مسئود کرور اور دیلے بتلے ۔۔۔ الجمال کی گردن بریادی رموا کیا ہے۔۔۔ الجمال کی گردن بریادی رکھ کر کہا تا ۔۔۔۔ اللہ مبنے بیٹے ذلیل اور رموا کیا ہے۔

الوجل لے جونک کرای مرنگ میں جاب رہا:

اد مکراول کے چرواہے! ویج کہال بادل رکھ رہاہے ؟ پر کہنے لگا:
" میری تیز مکوار سے میری گردان کاٹنا اور میرے جیتے کو جاکر کہا کہ:
جینا افیل اور کینہ اور عداوت میرے دل جی تیرے متعلق تی آئ اس سے بڑھ
کر کینہ اور عددوت دل جی نے کرجا رہا ہوں"۔

جب ابوجهل کا سرمیرے ہی کے قدموں میں لاکر رکھ گیا اور اس کی دل آرار بائیں بتاتی گئیں آوائی نے فیایا: یہ میری است کا ذعوں تھاجی کا شر اور فتنہ سے بڑھ کر تھا۔۔۔۔ اس لیے کہ موی کے فرخون نے آخری وقت ایمان کا اقرار کیا ج نا مقبول جوا۔۔۔۔ کمر اس است کے ذعون نے آخری وقت ایمان کا اقرار کیا ج نا مقبول جوا۔۔۔۔ کمر اس است کے زعون نے مرتبے وقت ہی کفر اور گئیر کے بلے ہی انی مردور زبان سے اوا سکید ابوجہل کے علاوہ بڑے بڑے کئی مردار اور چہری جگہ بور بی مردی مردار اور چہری جگہ بور بی مردی بیاری ایک دلی بر جران ایک داری بی حضرت زمیر نے ایک داری بیاری دور بھی جو بیاری دیاری بیاری بیاری دور بیاری بیاری بیاری بیاری دور بیاری بیاری

جنك من الوف محقى \_\_\_ وه المام الانبيار متل الأعليديكم ك مدمت القرس من ماد ہوئے کہ اب کیا کرول؟ آپ نے عکاشہ کوایک لکڑی عطافر اتی اور کیا ہوار ہے دیگ کرد۔

سیدنا عکاشہ نے اس چڑی کو آئ کے دست مبارک سے لے کر، حرکت دی تو وه ایک لمی، معنبوط ادر حکتی بدنی مکوار میں تبدیل بور کئی ۔۔ ای ملوار سے الاستے رہے ۔۔۔ بعب کی جگول پل مجی دہ اس مکور کو امتیا كرتے رہے ۔۔۔ خلافت صداق أكسبُ من المنكرينِ ختم نبوست سے لائے جرست اضول نے جب مام شہادست نوش فرمایا ..... بر تکوار اس دفت می ان کے پانسس تھے۔

اس جنگ میں مشرکین مکہ کے ستر آدی قتل ہوتے جن میں کئی ال کے مردار تے اور بہتر کے قریب لیدی بنائے گئے۔

جِورہ صحابیۃ نے شہادت کا مرتبہ پایا۔

ج اصحلب رخول غزوة بدرين شريك جهن .... اور یہ جنگ ایے لڑی کہ فنے تشركابر مدر كامقام و تمانی کو جیران کرے رکھ دیا۔۔۔ ان بدری محابہ کے بارے می اہام الانیام مَنْ الرُّهُ لَيْهِ وَمُلِّمِ فَي فَرِيانِي :

إِنَّ اللَّهُ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى آخُلِ بَدُرٍ فَقَالَ إِعْمَلُوا مَا شِلْتُمْ قَدَّ غَفَرْتَ لَكُمْ

بَدَّلْتُ سَيْنَا بِكُمْ حَسَنَاتٍ

اللہ دب الورت نے بدر کے شرکار کو جمانک کر دیکھا (ال کے دل دیکھے دلول ایں ایمان دیکھا، شیئے دیکھے، سینول ایں دین کی محبت اور اخلاص ریک اور فرایا ج مایو کل کرتے رہویں نے تھیں معات کردیا ہے اور تھادے گناہوں کو مجی شکیوں میں تبدیل کردیا ہے۔ یک دن جبریں امین سنے ایام الانبیاء متالا تعلیہ تی وجھا:

ای ایت ایت اندر برری محلبہ کو کیا مقام و مرتبہ دیتے ہو؟

آپ نے فرایا: وہ ورسرے تمام مومنوں سے افعنل واعلی ہیں ۔۔۔

یہ جاب سن کر جبریل امین نے کہا : ای طرح ہم بھی ان فرشتوں کو سنے افعنل

یہ جاب سن کر جبریل امین نے کہا : ای طرح ہم بھی ان فرشتوں کو سنے افعنل

مقادی جبر جبر کی جبریل المفاری)

مقادی جبر میں آج و کامرانی کے بعد آپ نے مقدوہ میں مقدودہ میں ان خروہ میں ان خروہ میں ان خروہ میں آب نے مقدودہ میں مقدودہ میں انہ جب ان خروہ میں آب نے اس خروہ میں انہ جب ان خروہ میں آب نے انہاں دوئن کا انتظام فرمانا۔

برر کے میدان کے قریب ایک ویران کوال تھا ۔۔ نہایت گدہ اور نلیز ۔۔۔ آپ نے مشرین کے برے بڑے چیس مرداروں کی لاشیں اس

كنول ين تعتكوا مين د

برر سے روائل کے وقت آپ اپانک اس کور کی منڈر پر آئے ور
آپ نے ایک ایک مشرک کواس کانام نے کرآ دازدی :
اے عُتبرہ اے شیبہ اسے امنیہ اے ابوجہل ا
"ج وعدہ بجارے رب نے بجارے مناق کیا تھا ہم نے اس کومخا بالا
سے اس نے بجاری مدد کی اور نتے سے بکنار فرایا ۔۔۔۔ کیا تم نے بھی دیج ایل سے کہا تم ہے ہی دیج ایل سے کہا تم اور بی العزب نے جو وعدہ تم سے کیا تما وہ بی ادر جی ہے؟"۔
سے کہ اللہ رب العزب نے جو وعدہ تم سے کیا تما وہ بی ادر جی ہے؟"۔
سے کہ اللہ رب العزب تے جو وعدہ تم سے کیا تما وہ بی ادر جی ہے؟"۔

(مستدا حدجد باسل بد وبقاری باد ۱ مقرعه)

عنرت عمر من الفائد ك الفائل مستد احمد في اس طرح تقل كي بال : أَتَنَادِبُهُمْ بَعِدَ ثُلَاثٍ وَهَل يُسْمَعُونَ يَقُولُ اللَّهِ إِنَّكَ لَا تُشْبِحُ الْمُولِ

(مسنداحمد جلد رصله ۲۸۵)

یا رسوں اللہ ؛ آپ ان سے تطلب فرما رہے ہیں جن کو ہاا کہ پونے تنين ون مرريح بين .... كيا وه سن رب إلى؟ طالاتك الله رب العزت كا

ارشاد ہے کہ آت مردوں کونیس سنا سکتے۔ (آك بصن سے بلے ذرا معبريد اور آیك بات كا فيعلم يجيد میرنا عرف الفینہ اور دومرے کی محابہ کے سوال کرنے اور او چھنے سے یہ بات ظاہرتیں ہوگئ کہ تمام امحاب رسول کانے مظیرہ تھاکہ مردے دنیا داول کی کام شننے کی صلاحیت نہیں رکھتے ۔۔۔ آگر محابہ کرائم کا عمیدہ ادر نظریہ ہوتا کہ مردے شنتے ہیں تو وہ امام الانبیار مل الدعنية بل سے يد موال محمی مذكرتے ----اور دومری حقیقت ہے والح ہوتی کہ اِنگ لا تُشبِعُ الْمَوْتی \_ کو مردول کے نہ شفنے ہر سیرتا فاردقِ اعظم سنے بطور دلیل پیش فرمایا ۔۔۔۔ اضول نے اس آیت کو سماعِ مولَّى كُنِّي مِي بيش فهايا \_\_\_ اور تقييًّا النس السيت كاب مغيَّوم في كريم

مَنُ الْأُفِلَيْدُومُ لِي مِلْمَا بِرِكُ مِ امام الانبیار من الدُه تبیر ول نے اصلب رسول کے لیب کو دیجے کریہ نہیں فایاکہ تنسی علم نہیں کہ مردے سُنتے ہیں اور اے قاردتِ اعظم ج آیت تو الدود كررياب اس كاي معبرم ليس ب- اس أييد برسماع (سنة) ک تفی نہیں ہور ہی ملکہ اسماع (سنانے) کی تا رہی ہے۔

بلکہ امحاسیہ رخول کے تعجب مجرے موال کے جواب میں آپ کے بہت دیجیب جاب ارشاد صنعمایا:

ماحب میشکوۃ اس مدیث کوائے ہی باب استعزات میں ہیں۔ محربہ بات دور اس واقعہ کا تذکرہ ام المؤمنین سمیدہ عائشہ تکالڈینہا کے مسفے بیش ہوا تواضول نے فرایا :

كَيْفَ بَقُولَ رَسُولَ اللهِ ذُبِكَ وَاللهِ تَعَالَى بَعُولَ اثْلَكَ لَا نُسْمِعُ الْمَوْلَى ... وَمَا آلِتَ بِمُسْمِع مَنْ فِي الْقَبُورِ ( بِخارى جلد م صفحه عنه )

الله کے رشواع یہ بات (کہ میری بات کووہ ٹن رہے ہیں) کیونکر کھے۔
سکتے ہیں جب کہ اللہ نولی سندران میں فرماتا ہے : میرے سفیسمبرائٹ مُردول کونہیں متاسکتے۔

مسلم جدا مود الله به المومنين رق المعلم المومنين والمنطقة المنطقة والما المومنين المنطقة المنطقة والما المنطقة المنطق

الدون و ما الت بمسلم و يا الدون و ما الدون ادر كم الله من الله و مشركين الله جمال على الله على الدون أخل عرام المومنين في قراك رب على كر جو كر على الن م كمت تعاوه على اور على تعلد مجرام المومنين في قراك كر دوستن الدوت فراتي و ( بخاري جلد الموعاد)

ن دو یا مارونین کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام الانبیار می الدعین کم و ان الم الدید می الدعین کم و ان کی آبیات کے خلاف بات نہیں کہہ سکتے ، اور اگر آپ نے یہ غیر فرائے می ایس آبان کردی ہے ۔۔۔ لین سرع میں آبان کردی ہے ۔۔۔ لین سرع میں اور مراد یہ ہے کہ ج میں نے بیان کردی ہے ۔۔۔ لین سرع مین علم ۔۔۔ لین المعنی جانبار

بن میں ایک ادر ہات می سنے ۔۔۔ ام المومنین رض اللجنہا نے مردول کے نہ ایک ادر ہات می سنے ۔۔۔ ام المومنین رض اللجنہا میت کسی محالی نے سنتے پر ان آیات کو تلاوت فرمایہ تو عبداللہ بن عمر وی اللہ اس محالی نے تہیں کہا کہ ۔۔۔ ام المومنین ان آیول کا یہ مغروم نہیں ہے ج آپ بیان فرما میں کہا کہ ۔۔۔ ہمال محال کی تہیں اسماع کی تی جو رہی ہے۔

ری ایل ۔۔۔۔ بہال ممان و اس الور الموں الدر الموں اللہ کی اللہ عمال کے شاموشی معالم نے شاموشی معالم نے شاموشی معالم اللہ ام المومنین کے بیان پر اور الموں اللہ کی آنٹ گواہ ایل کہ ایک محالی افتیار کرئی ۔۔۔ ایل علم جانتے ہیں اور دوسرے محمد فاموش ہوجائیں تو اجماع کی سے محمد معالم الان المقالم کی سے محمد فاموش ہوجائیں اور دوسرے محمد فاموش ہوجائیں تو اجماع کی سے محمد فاموش ہوجائیں اور دوسرے محمد فاموش ہوجائیں تو اجماع کی سے محمد فاموش ہوجائیں اور دوسرے محمد فاموش ہوجائیں ہوجائیں

یونے میں متوازی طرح ہے۔ (اسول الشاقی)

عرفہ میں متوازی طرح ہے۔ (اسول الشاقی)

عدید میں افتح کی خوشخبری فوشخبری فوشخبری منافقین
صدید نید بن مارشہ من النائم کو مرید منورہ روانہ فرایا ۔۔۔ مرید میں منافقین

نے کے جوٹی خبر شمانوں کے عکبت اور امام الانبیار سٹالڈ انڈینڈ وٹم کی شہادت کی جبلا رکمی متی جس سے مسلمان بہت المردہ اور عکستہ فاطر ہے ۔۔۔۔ اسی دوران امام الانبیار سٹالڈ الدینڈ م کی صاحبزادی میدہ رقبہ رٹی لائے نہا جو سیرنا عثمان بن عقال وی الانتہا کی صاحبزادی میدہ رقبہ رٹی لائے نہا جو سیرنا عثمان بن عقال وی الانتہا کی مسلمانوں کا دکھ اور تھی دو گنا ہو گیا۔

سیرہ رقبہ رقبہ الفیائی بیاری و علالت کی وجہ ہی سے امام الانبیام فالدی فیڈ ہی سے امام الانبیام فی الفیام فیڈ ہی ہے امام الانبیام فی الدین ہیں ہے جات کے لیے مدینہ میں جہوڑا تھا، اور انھیں بدراوں کی فنیاست اور مالی فیمست میں برابر کا ہے وار شہرایا گیا تھا۔

صرت زید بن حارثہ تن الفید امام الانبیار من الفید و افی تعداب مورد میں داخل ہوئے موار ہور کر ۔۔۔ فی کی فو شری اور بشارت سے کر مدینہ متورہ میں داخل ہوئے اور بتا اسلام نیر تئے کردیے گئے اور کی تیری بنائے گئے اور بتا ایک بردور گئی تیری بنائے گئے ۔۔۔ یہ من کر ہر طرف مرمت و شادمانی کی ایک لیردور گئی ۔۔۔۔ مرجو کے جرتے جہرے کھل اٹھے ۔۔۔ اور مدینہ کے ور و داوار اور گلیال نعرق تکمیم ہے گئے افعیل نعرق تکمیم

خزدہ برر سے قبیری متر مشرکین کو قیدی بنالیا گیا تھا۔۔۔
برار کے قبیری مدینہ منورہ کچے کر آپ نے قیدی بنالیا گیا تھا۔۔۔
تقیم ذیا دیا اور حکم دیا کہ بھارے فیصلے تک ان قیدیوں کو اپنے پاس رکموادر
صن سلوک میں کوئی کو تابی اور کمی نہ جو

سیبہ کرام ان قیدلوں کے ساتھ آئے کے حکم کی تھیل میں ایسا سلوک کیا کہ دنیا دیجے کر دنگ رہ گئی ۔۔۔۔ پہلے کھانا قیدی کو کھی تے ۔۔۔ بی جا تا تو فود کھا لیتے ، در نہ مجوروں پر گزار کر لیتے ۔ آپ نے اپنے محلہ سے مثورہ کیا کہ ن قیدلیاں سے کیاسٹوگ کی بہت زی بائے ؟۔ یہ قیدی کوئ فیر بھی نہیں ہیں اپنے ہیں۔ کن میاجرین کے بہت زی رہے دار ہیں۔

میدنا صدائی اکبر اٹی النظائہ کا مثورہ تھا کہ فدید کے کرمیوڑ دیا جائے ۔۔۔۔۔۔ اس کے دو فائدے جول کے فدید کی رقم سے ہاری انتہائی مالت بہتر ہوجائے گی ۔۔۔۔ فدید کی رقم سے اسلم فرید ہیں کے قودة می اوز کش بی معتبوط ہوگی، دو سرا فائدہ یہ ہوگا ۔۔۔۔ کہ یہ قیدی ہاری طاقت اور حمی سلوک کو دیجہ کچے جی ہوسکتا ہے ان جی سے کچے کو اسلام لانے کی توفق ل مائے۔ ان جی سے ان جی سے کچے کو اسلام لانے کی توفق ل مائے۔ (ممند احد جارہ مقر ۱۳۳۳)

سیرنا فاروق اعظم می الفیند کی رائے یہ حق کہ یہ لوگ کر کے مردار این سیرنا فاروق اعظم می الفیند کی رائے یہ حق کہ یہ لوگ کر کے مردار این سی سیرنا فارون کی مغیر اسان کو مثالے کے علیہ اور دیس مغیر اسان کو قتل کردیا جائے ۔ تا کہ کفرک کر مثالے کے سیلے کو شمیل کی ہیں ۔۔۔۔ ان کو قتل کردیا جائے ۔ تا کہ کفرک کر مثالی عور ریا وٹ جائے۔ (ترفدی جاری مقر ۱۳۳۴) جددا مقر ۱۳۳۴ جددا مقر ۱۳۳۴ مقد ۱۳۳۴ میں مدا مقد ۱۳۰۳)

﴿ مَا كَانَ لِيَتِ أَنْ بُكُوْنَ لَنَهُ أَمَّمُ ى حَقَّى بَعْخُنَ فِي الأَدْضِ ﴾ كى تم كَانَ لِيَتِ أَنْ بُكُوْنَ لَنَهُ أَمَّمُ ى حَقَّى بَعْخُنَ فِي الأَدْضِ ﴾ كى ني كر اس كر باس قيل اور درست نبيل كر اس كر باس قيل استح الاست نبيل كر اس كر باس قيل الحق الاستح المستح المراح فون بهري كره أنها كالسالان بالبحة الاستح المراد الله القرت وابتا بر (الانفال الله الانفال الله القرت وابتا بر (الانفال الله المراد الله القرت وابتا بر الانفال الله المراد الله القرت وابتا برايا الله المراد الله القرت وابتا بي المنفال الله المراد الله القرت وابتا بي المنفال الله المراد الله القرت وابتا بي المنفال الله المراد المرد المرد المراد المرد ا

ان ٹیروں سی امام اانیار سَالُولُولِیَا اِنْ کَے بڑے واللہ

رْبِيْتِ كَامِار عَدِيدِ كَيْ كَانْتَانَى

الوالعاص مح محم من المام من ال

خادند کوچیزائے کے علیے تطور فریر کچے مال سمجا ۔۔۔ اس مال میں ایک ہار سی تھا

۔۔۔ یہ ویک ہار تھا ہے مال لے اپنی بیٹی زینب کو دلین بناکر رہست کیا تھا تو میٹی

كے كلے ميں ڈالا تھا ... اللہ كے عير بار ديك والت رخيره

بوكة الكيول مع محمد ميلك يرب مد وفادار وهم مار خرية الكيري الكيري الكيري

آت نے محابہ سے مخاصب ہو کر فرماید:

تماری کیا رائے ہے؟ زینب کا قیدی رہا کردد وریہ ہار زینب کی مال کی نشانی سے والی کردو.

ممائیڈ نے آپ کی بات سے انفاق کیا اور ابر عاص کواس شرط پر رہا کردیا کہ وہ کمہ جاتے ہی زینب کو مدینے بین دے گل (ابوداؤر)

اضول نے اینا وجہ ہ اور اکیا۔۔۔۔ زمیب کو شریعہ یک دیا، بعد میں اباساس کو بھی اللہ رسب العزمت نے ابیان کی دولت سے موفراز فرما دیا۔

سٹ میں بیش آنے والا ایک انتہانی ایم اور تاریخ ساز واقعہ عزدہ بدر کے متعلق

منتفرق واقعات

یں نے مفروری مفروری ہائیں آپ کے ماضنے بیان کردی ہیں۔

اب بین ، نہالی اختصار ، بلک اشار آئی الیے دافعات آپ کو بنا تا ہول و ست پر میں بیش آئے ۔۔ ۔۔ جن دافعات کی تنصیلات آپ کو میرت ،ور میں سی سی میں میں ماں گ

تاریخ ک تسب میں ملیں گ۔

سن کی دوسری ماجزادی حدرت رقید افغالفید ج سندن عمان زی الفید کے مقد میں تھیں ۔۔۔۔ ان کی دفات ۱۱رد معنان سنے کو بول ست على آب سنے وى عن انوام كا روزه ركمار يد روزه رمون امارک کے روزہ کی ومنیت سے پہلے واجب تما .... بعد می مُتّب كي خيثيت اختيار كركيا

ت من ركوة ورقربال كالحم بوار نيز عيد الأفي كى تمازير حالى كي.

أيك روايت كى بنا ير مسلمة مين سيدنا على شي النفيذ كا نكاح أور شادى

منده فاطرة بنت رتول الله عاولي

مرر میں شکست نے ویش کمہ کی کم وڑ دی تھی ۔۔۔۔ ابوجل کے a مارے جانے کے بعد قریش کی تیادت اور مرداری ابیشنیان کے باتر مر کئی تھی ﴿ الوشغیان می می ملد کے دن دارةِ اسلام می داخل جو کر محابیت کے مرتبے مر فائز ہوئے اور ان کے گھرتے "من دحل دار

ابی سفیان فہو آمن "کے شرف کویایا۔)

ابِسُفیان نے تم کھائی کہ جب تک بدر کا انتقام نہ لول گا اس وقت مك ند عنىل كردى كا ادر ند مرسى ليل دُالون كا ..... البنغيان في ائی قم اوری کرنے کے لیے دو مو ادف موار لیے اور مدینے جا گانا میرایک میروی کے گر گیاتواس نے دردارہ کا ند کھولا --- چر ابوسفیان بولفنیر کے سردار کے گر بہنی۔ اس نے بڑی آد مجلت کی ..... من كے وقت الوشفوان في مرينے سے تين ميل كے قاصم ير

يَجْ ورنتوں كو آك لكالى اور أيك صحابي كوستبيد كرديا۔ اپوشفیان نے اپنے خیال میں اٹی کم بوری کرلی ۔۔۔۔ پی اکرم من لا عندولم كو خبر مل تو محب كى ايك جاعت كو لے كر اوسيان كے دستے کا تعاقب کیا۔ ۔۔ ابت ابت ایس کردہ سمیت تزرفاری سے بماکا ادر اینابوجد کم کرلے کے لیے ستو کے تشیلے گراتا علا گی۔۔۔۔ ستو کو

اس سے آکے کے واقعات ۔۔۔۔ خزوةِ أحد اور غزوةِ خنرق کے مالت و داقعات دور غزوةِ أحد اور غزوةِ خنرق کے مالت و داقعات ان شار الله العزیز آخرہ تطبع میں بیان کرول گا۔ وها علینا الا البلاغ المبین

## ميرت خاتم الأنبيار صَلَّا لَلْهُ عَلَيْهِ وَلَمْ مِنْ



غَيْلُةَ وَ نَصَلِيَ عَسِلَى رَسُولِهِ النّهِ الرَّحِيْمِ أَمَّا بَعْسَ فَأَعُودُ بِاللّهِ مِن الشّهِ الرَّحِيْمِ ﴿ وَ لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّهُ الشّهُ طَأْنِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ ﴿ وَ لَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَمُلّهُ اللّهُ مِنَا الرَّحِيْمِ بِسَسِمِ النّهِ الرَّحْمُ فِي الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ فَي الْمَامِرِ وَمَلاَةً إِذْ فَحُسُولِهُمْ بِالدَّيْمِ اللّهُ مَا أَرْكُمُ مَا الرَّحْمُ فَي يُرِيدُ الرَّبِيلُ مَا مَا أَرْكُمُ عَمْمُ لِيَسْتِلِيكُمْ } وَلَقَدْ عَمَا عَنْكُمْ مَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَن الرَّبِيلُ الرَّبِيلُ الرَّبِيلُ الرَّبِيلُ الرَّبِيلُ الرَّبِيلُ الرَّبُومِ مِن اللّهُ المُؤْمِنِينَ ﴾

دوصي سى المعويدين )

ادر بقينًا الله رب العزت نے تم سے اپنا وعدہ مخ کر دکایا جب کم مصاب کو تن کر دکایا جب کم مصاب کو تن کر رہے تھے اللہ کے تکم سے بیان تک کہ تم نے بزدئی دکمان اور کام میں جھاڑا ڈالا اور تافر مانی کی بعد اس کے کہ اللہ تحمیں تجھاری پشریدہ تین اور کام میں جھاڑا ڈالا اور تافر مانی کی بعد اس کے کہ اللہ تحمیں تجھاری پشریدہ تین (فق) دکھا جا تھا تم بین سے کچھ ونیا کے طلبگار تھے اور تم بین سے کوئی آخرے کا طابب تھا بھر پیٹ ریا تم کو اان بر سے تاکہ تم کو آزمائے اور اس نے تم کو طابب تھا بھر پیٹ ریا تم کو اان بر سے تاکہ تم کو آزمائے اور اس نے تم کو معان کردیا اور اللہ کا فعنل ہے ایمان والوں برد (مورة آئی عمران سن سون) معان کردیا اور آپ کے ساتھیوں سامن کردیا دور آپ کے ساتھیوں کوئی دافن ہے و طالت اور مادیا ہے کا سامنا کرنا ٹراد

ای مال شعبان کے جینے یں سے نے میدنا فاردق اعظم دیخالاً فیڈی کی مادیزادی عند سے شادی فراتی سے ان کے میلے فادند غزدہ بدر میں رقمی جوکر کئے مدے بعد انتقال کرگئے تھے۔

اس سال ربح الاول مين سيدنا مُحَمَّن وَى الْلَاعِدُ مَا تَكُلَّ مَيده ام كَلُوم بنت، ويول الله سع جوار

ایک روایت کے مطابق اسی سال رمعنان المبارک کے مہینے میں میدنا حس بن علی وزالتے ہا کی ولادت باسعادت ہوئی۔

دراشت کے تھٹل اسکام بھی ای سال نازل ہوتے اور مشرکہ عورت سے مومن مرد کا تکار کرنا بھی ای سال حزام شمبرا۔

ایک روایت کے مطابق شراب کی حرصت میں اس سال ہوتی اور ایک روایت کے مطابق شراب کی حرصت سنسٹر میں نازل ہوتی۔

غزدہ ہمر میں جوزنم مشرکین مکہ کو گئے۔ بھے انعوں نے عروق احد عروق احد ماسور اور کینسر کی صورت اختیار کرلی تنی ۔۔۔۔ قریش مکہ کا جرگھر انتم کدہ بن گیا تھا ۔۔۔۔ مشرکین مکہ کی آستی انتقام مجڑک رہی تھی ۔۔۔۔ ان کا یک ایک جان بدلے کے ملیے نتار نقار

انعول نے ایک نی جنگ کی تاری بڑے زور شور سے شروع کی۔ اس تیاری کا اندازہ اس سے لگائے کہ :

اضول نے شام سے آیا ہو تمام سنافع بھی تیار اول کے بینے وقت کردیا تما .... اس کے علاوہ کی کھاتے منتے کم انوں کے لوگوں نے چندے والے .... استش بیان خطبیب، شعله بیان مقرر اور جادد اثر شعرار برطرف سیل کر نوگوں کو ہر کاظ سے جنگ کے ملیے نیار کرنے گئے۔ اوری تک و دو اور کوشٹ کر کے بعد مشرکیں نے تین ہزار کا ایک بڑا تشکر تنیار کرانیا۔۔۔۔ بن ہما مات موزرولیش تم .... تین بزار ادنث، دو مو گورا سے۔ علادہ اڑی بڑے با اثر اور اونے کمرائے کی عورتوں کو مجی مشرکین کمہ نے ساتھ لے لیا ۔۔۔۔ ان یہ ابشغیان کی سوی ہند مجی ہے۔ عکرمہ بن ان جہل . كى موى ام يحيم مى، حضرت مصحب بن عمر دى العَيْدُ كى والده محا-ان تمام نیارای کے ساتھ لشکر کفار دینے کی طرف روانہ ہوا۔ ابونغیان اس مشکر کے سیانڈر سے ۔۔۔ رسالہ کی کانٹر ظالد بن ولید کے میرد ہول اور عكرمد بن اني جبل كو اس كامعاون بنايا كيا .... لنظر كا يرم دستور مك فلا آن تبيله بني عيدالدار كوديا كميار المام الانبيار من الدينية ولم كے جي سيدنا وباس نے ايک قاصد كے ذرايد تمام مالات تور كرك مرينه منوره أينجا ديــ سے نے یہ اطلاع پاکر اپنے دو ساتھیوں کو لفکر قراش کی گفل و حرکت و کی خبرا اے کے ملیے رواند فرمایا۔ اضول نے والیل آگر اطلاع دی کہ مشرکین مکہ مرينه کے قريب بہنج والے الله المام الأشيار الأنتام امام الانبيام مالانتية لم كاصىب سے مشوره نے مع كى نماز كے ہد اپنے ساتھیوں سے مثورہ فرایا کہ مٹرکین مکہ سے جنگ کرنے کی چکسے عمل

کیا ہوئی جیے؟

ائد و الم المعالم المعالم المائن المراق المائن الم

امام الانبيائر نے ائی اور بزرگ محلير كى دائے ترك فرماكر اكثريت كے اصر ركوتسليم فرمايا اور جعنة المبارك كى نمازكے بعد ايك بزار كا شكر الے كر احد كى طرف روان جولے۔

آپ نے لنگر کوئیں معول پر تقسیم فرایا ۔۔۔۔ اور تین ہی جہنڈے سزدنے ۔۔۔ مہاجرت کا مرجم سیدنا معدب بن عمیرات المقائد کے میرد کیا۔ میں منسرات کا مرجم میرنا امید بن منسرات کا گفتہ کوعفا ہوا۔

قبيله خررن كابرجم ميدنا حباب بن منذد كوديا كيذ

مغرب کی نماز آپ نے راست میں ادافراتی اور رات کو بھی ہیں تیام فرایا ۔۔۔۔ بہیں پر آپ کے اصلای لفکر کا جائزہ لیا اور پندرہ سال سے کم عمر محابہ کو والیس کردیا۔

 بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ نے رافع کو اجازت مرجمت فرادی ہے ملائکر میں اس سے طاقت و قرعہ کا اندازہ نگر نے کے سے طاقت ور ہول ۔۔۔۔ سب مم دونوں کی طاقت و قرعہ کا اندازہ نگر نے کے سالے کشتی کروائیں۔

سے میں مرور میں۔ آپ نے سمرہ کی تجویز مان کر کھی کردائی۔۔۔ سمرہ نے واقعی رائے کر مجیلا دیا۔۔۔۔ اس طرح وہ میں مجاہدین میں شامل مدیکئے۔

من افقین دعا و سے گئے ہار ان اور ان ہوئے ہے ہم آپ اور کی اور ان ہوئے ۔۔۔ بالکل وَیب کے لیے ان اور کی اور ان ہوئے ۔۔۔ بالکل وَیب کی کے لیے کہ رسی المنافقین عبد اللہ بن انی ۔۔۔ اسلای کشکر کو نفسان تی ان کے لیے اور مجاہدین کے وصلے بست کرنے کے ملیے اپنے تین موساتھیوں کو ۔ کر اور مجاہدین کے وصلے بست کرنے کے ملیے اپنے تین موساتھیوں کو ۔۔۔ جم لشکر می علیم وہ کیا۔ گر وہ اپنے ندموم مقصد میں کامیاب نہ ہوسکا ۔۔۔ جم لشکر می صفرت والی اور سمرہ بن جندب جیے جانباز اور فداکار موجود ہوں اس کے وصلے صفرت والی اور سمرہ بن جندب جیے جانباز اور فداکار موجود ہوں اس کے وصلے کے فکر بست ہوسکتے ہیں،

یہ رہاں ہرسے ہرسے ہیں۔ مرف دد تھیلے ۔۔۔ بنوسلمہ ادر بنو حارثہ ، کر کھی ہوگول میں الل کا اخزش ادر کھنک بیرا جول ۔۔۔ للہ رب العزت نے دوٹوں کی وسنگری و مدد فرائی اور دہ پھرے تابت قدم اور مصبوط ہوگئے۔

اسلامی کشکر کی صف میندی نے اپنے تخفر سے مشکر کی صف میندور اپنی نیشت پر دکھ کرائٹ نے اپنی نیشت اور معن میندی فعال ۔۔۔۔ امد بہاڑ کو اپنی نیشت پر دکھ کرائٹ نے اپنی نیشت اور دائیں جانب سے جی درہ سے حملہ کا خطوہ تنا دائیں جانب سے جی درہ سے حملہ کا خطوہ تنا اسے بچاس تیر اثیر زوں کے دستے سے بند کردیا ۔۔۔ جس کا افسر صفرت عبداللہ میں جیس نے افر مقرر فرمایا اور انھیں تھین فرمائی :

مم غالب الجائل يا مغلوب بوجائي، تم في اس دره سے نهيں مثند ( يُنْ أَرِي الْوِرِينِ مِنْ (١٠١٠م) الوداؤدكي رواميت ميں سبكر إكرتم دكھو كه برندسے بمارا كوشت أونا رے بیل یو می وقت کو باول کے بنتے روند رے ایل۔ میری اجازت کے ملرح نے یہ دروجیس میوزنا۔ (ابور وو کسب الجہاد) سات شوال ستدر بفته كا دن نما .... آب نے نشكر اسلام كو بامردی اور نگیمنت قدی کی تمقیمن فرمائی \_\_\_\_ محاب بیر دلیری • شجامست اور بهاوری كى روح مجو كلت جوت ايك برينه مكوار ياقة مين ك كر فرمايا:

اس تلوار کاحق کون ادا کرے گا مَنْ تَأْخُذُ فَمَّا الشَّيْف a 1, 3 ...... 184

کون ہے جو س مکوار کونے کر اس کاحق ادا کرے؟ كَ مَاهِ أَنْكُ يُرْهِ عِنْ اللهِ مِراكِك فِي ابنا باقر مِهيلا يا ... حفرت عُرِدٌ، حضرت عَلَيْ، حضرت رَبِيْرٌ، ... ليكن ايك حمالي ، بودم ند و النقِيدُ في السَّاحِ السَّمِ زه کرادها :

فَساحَقُه .... "اس للوار كاحق كما ي:". آئیے نے زہا : \_\_\_ اس کائی یہ ہے کہ اس کے ماتھ مشرکین کو من كيا جائے يبال تك كريد شرى جرمائے۔ الورجان نے كہا يل س كائل ادا كرول كا الم ير إلى على الم

دجانہ کوم حمست فرہائی۔

میرابود جانہ نے اس تکور کے ذربیہ مشرکین کی مفول میر تھس کر ... مشرکین کے بختوں کو چیر بھاڑ کے ور در سی برس کرکے رکھ دیا۔ یہ مشرکین کو مارتے اور کائے جوئے ابوسفیان کی سیری ہند تک جا تینجے

..... ابود جاند نے اس پر مگوار مونی اور بھر روک لی .... اور وصلے سے کہ ۔... بر روک الی .... اور وصلے سے کہ اور عبدر من اگر من اللہ وجانہ )

ر آز ایا جائے۔ (مسلم باب فعنائل ابودجانہ)

دونوں لکروں کی صف بندی کے بعد باقامد،
ان اور مشرکین کا علم بردار طلم میران میں اثرا اور مسلانوں کو للکارا \_\_\_ حضرت علی رفی الاعظم نے ایک ہی دار میران میں اثرا اور مسلانوں کو للکارا \_\_\_ حضرت علی رفی الاعظم نے ایک ہی دار میں جبتم رسید کردیا۔ میر طلحہ کا بمائی عثمان علم سلیما لئے کے ملیم آیا .... اسے میدنا جرہ نے دو کھڑے کرکے رکھ دیا۔

طلحہ اور تخمان کے بعد ان کے تغیرے بھاتی ابو معد نے جمنڈا اٹھایا ۔۔۔۔ اور للکارا۔۔۔ حضرت سعب بن ابی وقاص دخیالنظم نے تاک کر الیاترا مارا ج گردن میں پوست ہوگ اور زبان باہر نکل آئی۔۔۔ بچر طلحہ کے بیٹے لے مارا ج گردن میں پوست ہوگ اور زبان باہر نکل آئی۔۔۔ بچر طلحہ کے بیٹے لے عمرت مامم بن ثابت نے اس کا کام تحسام کو سیار؛ دیا۔۔۔ گراس کے نبطے سے بہلے صفرت مامم بن ثابت نے اس

میرنا زہیر میرنا زہیر میں لئے۔ کے دوسرے بیٹے کلاب نے جمنڈ ااٹھانیا ۔۔۔ میرنا زہیر میں لیا ۔۔۔ گر سے فررآ صورت طبخ نے موت کے گھاٹ اٹار دیا میں لیا ۔۔۔ گر سے فررآ صورت طبخ نے موت کے گھاٹ اٹار دیا طلح کے گھر کے جہ افراد ہو علم مرد رسمے میکے یا دیگرے قبل ہوگئے

امام الانبيار سَنَّ للْمُعَنِيْةِ وَتَمْ سَكَ جِهَا ور رمَاعَى بِمِانَى ادر نجين سكے ودست ميدنا جزه دِنْ لَلْمُعَنَّدُ (اللّہ اور اس كے رئول كے شير) دو دسى مگوار چلاتے جاتے تھے۔ جدمر كا رخ كرتے مشركين كى مغول بيں مَثِكَدرُمِيادِتِيَّةِ

سیرنا عمزہ الفینڈ آگے بڑھے ہوتے وحی کے پاس سے گزرے دہ ایک پنظری اوس سے گزرے دہ ایک پنظری اوس میں مجھیا بیٹھا تھا۔۔ نیزے کے دار کرنے میں انتہائی ماہر تھا ۔۔۔۔۔اس نے تاک کرنیزہ ،راج ناف سے آر پار ہوگی اور سیرنا امیر حمزہ جام شہوت فرش فراگئے۔

و حقی ۔۔۔ جیسر بین طعم کا غلام تھا۔ جی سکے چوبطلیحہ بن عدی کو جنگ بدر میں میرنا تھڑ ہوں کے واصل جہنم کیا تھا جیسر بن طعم نے وحق سے کہا اگر تم تھڑ کے چہا تھڑہ کو میرے چہا سکے بدلے میں قبل کردو تو میں تم کو اگراد کردول تھ۔ (میرت ابن بھام بدلا مؤلاء و تاری بلالا مؤلاء)

عُسل المراد مَكِم بول المراد موجود ب اور بمسلاول كو لشكر مي الإعام كا ميا حظم عجيب انداد عصر فردش بنا بواب ا

میدنا حقلہ زی النون کی نئی شادی ہوتی ہے۔۔۔ ہید دہاں سے اٹھ کر جہاد کے بیے اس سے اٹھ کر جہاد کے بیے ردانہ ہوگئے ۔۔۔۔ منسل کرنا چاہتے تھے گر مجرموج کہ جہاد کی تھا۔ ہم لائیک کہنے ہی اتنی تاخیر اور دیر مجی نہیں ہوئی چاہیے ۔۔۔۔ دیاہے ہی بغیر نہائے امد کی جانب ردانہ ہوگئے ۔۔۔۔ دیاہ ہی بغیر نہائے امد کی جانب ردانہ ہوگئے ۔۔۔ میدان جنگ بن ابوعامر جب سب سے بہتے ہو جانب ردانہ ہوگئے ۔۔۔ میدان جنگ بن ابوعامر جب سب سے بہتے ہو جانب میں بر تھلہ کرتے کی اجازت چاہی۔

اورائی کی آگ جب ہر طرف مجڑک اٹھی تو صنوت حظامہ صنوں کو ہے۔ آ جونے آگے بڑھے اور نظر مشرکین کے قائد الاشنیاں تک ج چینے ترب تھا کہ ان کی موار الوشنیان کا کام تمام کروی ۔۔۔ مگر ایک کافر شداد نے ان پر حلہ آور ہو کر مشہید کردیا۔

امام الانبیار سَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَ بارش کے پائی سے چاندی کے بر تنوب میں حقلہ کو عنسل دے رہے ہیں۔ اورش کے پائی سے چاندی کے بر تنوب میں حقلہ کو عنسل دے رہے ہیں۔

شرکت کی اجاز *سنت* نه وی <u>.</u>

صرت مرويه من كرروسل ملك اور كين ملك : وَاللَّهِ إِلَيْ لَا رَجُوااً نَ اَطَاءَ بِعِز جَبِي عِلْ مِن فِي الْمِنْةِ

كعبرك رب ك قم ب في امير بك يي اى لنكرابث ك

سالة بنت كى زين برمير كرول كا. (ميرت ابن مشام بلد؛ منده)

آپ نے ان کے چنر ہے۔۔۔۔ شوقِ شہادت کی قدد فرماتے ہوئے شرکت کی اجازت دی ۔۔۔ مچراللہ دب العزت نے اضیں شہادت کے مرتب رفائز فردیا ۔۔۔۔ ان کی شہادت کے بعد سے نے فردیا :

وَ لَقَدْ رَبَيْتُهُ بِطَأَءَ بِعِزْجَةِ فِي الْجَنَّةِ - -- " لَكَ سَنَّهُ عُمِرُدُ كُو رَبِّهَا ہِ كُم وہ اپنے لنگڑے یادّل سے جنٹ كى زائن كو روند رہا ہے۔

خوفنا ك إجتبهادي علطي فردة المدك بتدام بن اگرچه مسلانون ك قيمتي بائين كام بهتين مامور

میں شہیر ہوگئے ۔۔۔۔ گر مسانوں کی جانموں و بہادری نے اور بے پناہ تملوں نے زیش کے چیکے چیزا دیے ۔۔۔۔ مشرکین کا عم گرچکا تھا ۔۔۔۔ جیٹے اوٹ سے اس اس میران خالی ہوگیا ۔۔۔۔ مشرکین جائے گئے ۔۔۔۔ میران خالی ہوگیا ۔۔۔۔ مشرکین جائے گئے ۔۔۔۔ کچے دور تک مسانوں ۔۔۔ مشرکین کا تعاقب کیا اور مجروابس میران میں آگر مال غنیمت کے لوشنے میں معروت ہوگئے۔

در۔ یہ میں کوئے کے بیاں تیراندازوں نے یہ منظ دیجی کہ مشرکین کا علم گرچاہے اور اس کے گرد علم برداروں کی لاشیں پڑی ہیں ۔۔۔ اور اس کے گرد علم برداروں کی لاشیں پڑی ہیں ۔۔۔ اور انظر قریش کے بڑے برے مردار مربر یادن رکھ کر بھاگ رہے ہیں ادر مسلمان ان کے بیچے بھیے بیل۔

تیر اندازوں نے ریکھا کہ میدان لنکم کنار سے خالی ہوگیا ہے اور

عابرین ایک دوسرے کو مبارک بادی دیتے ہوئے فوقی و مسرت کا اظہار کرتے ہوئے مال غنیمت کے لوٹنے میں معردت بال،

تو درہ میں کورے ان تیر اندازوں نے ایک دوسرے سے کہاکہ ہادا بہال کورے رہنے کا مقعد اور انہو گیا ہے، اب بہال کورے رہنے کی چوال مزورت نہیں ۔۔۔۔ خوتی و مرسد کے ان لحات میں ۔۔۔۔ ال فیمت کے اکٹما کرنے کے علیے بیس میں میدان میں انتہانا جاہیے۔

صرت عبداللہ بن جیر رفی الفاقیہ نے بہت تھی اور روکا اور خیں الم الانبیار منی الم منائے ۔۔۔۔ مگر اکثریت کی الانبیار منی الم منائے ۔۔۔۔ مگر اکثریت کی الانبیار منی الم منائے ۔۔۔۔ مگر اکثریت کی رائے منی کہ اب بہال کھڑے رہا فعنول اور بے منی ہے ۔۔۔۔ تقریبًا جالیں ارمیوں نے ورو کو چیوڑ دیا اور میدان میں آگر مائی نفیمت کو سمیٹن شروع کردیا

 ب سیابہ ایک ایک کرکے شہادت کے مرتب ہے فائر ہوگئے ۔۔۔ خالد بن ولید کا دستہ شیازہ بند تھا اور مسال منتئر۔ مقیل وُئی ہوئی ۔۔۔۔ مسان سیال اور خسان سیال منتئر میں مقیل وُئی ہوئی ۔۔۔۔ مسان سیال اور خالد کا دستہ تنز رو گھوڑوں ہر سوار ۔۔۔۔ خالد بن وندید نے بھاگے ہوئے وجوں کو بحی وائر گائی اور گرا ہوا جینڈا فینا میں اہرا دیا ۔۔۔۔ مرکبین کی فرج جمنڈرے کے بیچے مجمع ہونے گئی۔

مسلماتوں پر میر وقت انتہال نازک نتا ۔۔۔۔ وہ دونوں طرت سے مریخے مے ۔۔۔ وہ جائیں بچے نے کے سالیے وائیں بائیں بھاگئے گئے۔

استے بیں میدنا سعہ بن الی وقاص فی الفیقہ نے آپ کو میجان کر آواز لکان توکی صحابہ دناکر کھڑے لگان توکی صحابہ دناکر کھڑے ہوگئ تو تھے۔ کہ مشکین نے مشکین ہوکر آپ یے حلہ کیا تواکث نے فرمایا :

"کون ہے جوان مشرکین کے اسکے ڈھال بن جائے ، وہ جنت میں میرا ساتھ ہوگا"۔ ۔۔۔۔ میر دوسرا ساتھ ہوگا"۔ ۔۔۔۔ میر دوسرا ۔۔۔۔ ایک اتصاری باری شم رسانت بر شار ہوگئے۔ ۔۔۔۔ اس طرح سانت انعباری باری شم رسانت بر شار ہوگئے۔

( سلم كتاب الجهاد ماب غزدةِ امد) سخرى شهيد جوتے والے محالي زياد ان سكن رُح اُلْقَدُ تھے .... اشعيل رُح مالت ميں امام الانديار منل لا عليه اور انعوں نے اپنے رضا می کرم سل الد منتی دلم کے مرموں کے سات ماکر ابی جال جان افرین کے میرد کردی (میرت این جشام جدم سخدام)

کی مثاعرتے کہاتھا:

نکل جائے دم بیرے قدموں کے بیے یی در کی خرست بی آرزو ب

منتقل کی اس مخری میں تقریباتنیں معابد آپ کے ساتھ اور آپ کے شاند بشاند رسید (البداید والتهاید ملاس ملی۳۳)

طبقات ابن معدف جوده سمابه كاذكر كمياسيه جن مي سامت المعار اور ست مہاج تے ۔۔۔ ساتھ رہنے دالول کے نامول میں سیرنا صداتی اکبرادر

سیرنا قاروق اصلم کے اسام گرامی تمایال اور مماز ہیں۔

مشہور معاب ام عمارہ تفالد نہا مشکل ک اس اً مِّ عَمْ رَهُ كَي حِالْثُارِي الرَّك مُرِّي مِن الم الانبيام مثل الم مَن الم الدنبياء مثل الم مَن الم قرب تعیں ۔۔۔۔ قریش کے ایک مشہور بہلوان نے مکوار سے آئ پر علمہ كرديار م عماره سامن الكيس، مكوار ال كے كندے يرين .... ايك روایت میں آبا ہے کہ ام ممارہ کو احد کے وان بارہ رخم آئے تھے۔۔۔ بی اکرم مَنْ اللَّهُ عَنْدُ وَمَا يَا وَمِنْ مَنْ مُنْكُلُ كَى اسْ كَمْرِى مِن وَالْمِن بِاسْ عِدهم مِن ويَحْتَاام عمارہ کو دیجیٹا کہ بہادری سے وقمن کا مقابلہ کر رہی ہے ۔۔۔۔ آپ نے فوثی و مرت سے سرانار ہوکہ م عدرہ کے ورے گرانے کو رقمت و برکت ک وعلوّل سے فواڑا۔ (ام عمارہ کے شوہر رید بن عاصم اور ن کے دو بیٹے خیب اور عبداللہ بی اس معرکہ میں ٹریک تھے۔) ام عمارہ نے رحمت و برکت کی دعا س کر اور مسرور ہوکر عرض کیا

یا رسول الله إ به رسے علیے دعافرمائے کہ جنت میں آت کی رفاقت میسر آئے ۔۔۔۔ آپ نے ال کی عرض کو تبول فر، کردعافر الی:

ٱللَّهُمَّ اجْعَلْهُمُ رُفَقًا فِي فِي الْجِنْتِ

"اعالله أمّ عماره ك ورب كران كوجنت بن ميرا رفيق بنا

رے"۔ (سیرت ابی هشام جلدم مقعدام)

تعظر سعد بن الى دقاص وشى اللفائد

تعدب اليوقاص كاكارنامه

إِرْمُ بِأَسْعُدُ فِيَ الذَّا فِي وَ أَمِنِي

"سعد! شمید میانتی به تجربه میری مال می استندبان اود بجربه میرا به بی استندبان" ر (بعاری جلام حفیه ۵۸۰)

صنرت میدنا علی مخالفائڈ فسنسرایا کرتے تھے ۔۔۔۔ یہ عظی مداك ابی و امی ۔۔۔۔ موالے عنرت معظیر کے آپ نے کئی اور کے ملیے کی نیس فرائے۔

آپ سن کر حیران جول کے ادر ہے بھی جیب انفاق کہ ایک جمائی اہم الانبیار سُوَّا لَاُنْکَیْنِهُ وَلَمْ کے دفاع میں نیر کھا بھی رہ ہے، تیر برسا بھی رہ ہے ۔۔۔۔ اور دوسرا بھائی صُنبہ بن اب وقاص پھر ارکر نبی اکرم سُوَّاللَّهُ اَنْدِوَمُ کے چہواً بُر اُن رکولہو لہان کر رہا ہے۔

مامسین گرای اِ مشکل کی اس گھسٹری ہیں۔۔۔۔ امام الانمسیار کے دونے ع ہیں۔۔۔۔ اسحاب ریوان نے وشعربانی کی ج تاریخ رقم کی۔۔۔۔

میں کر کس کایڈ کرہ کروں۔

المام الانبيار من الدُمُنْنِيةُ لم كم بلك يركه وتمنول سے كون الناء ... میدنا فلحد آسے بڑھے اور گیارہ مشرین کا اکیے مقابلہ کیا ... الوا کے وار سے ان کی الکیال کٹ سیس ۔۔۔۔ نی اکرم سُلُ الْمُفَلِّدُوْمَ کُولِا المناف والع يرول كو ياند برروكة تع جن س ان كا ياقد شل اوكيا ... ایک دوایت میں ہے کہ تی آگرم کے فعالا۔۔۔۔ جو کی شہید کو ڈٹان پر چلکا ہوا ریجنا جاہے وہ طلحہ کو دیجے ہے۔

ام المومنين سيرہ عائشہ وفي النَّرِبُها فرماتي بير كه ميرے بايا صغرت مدان اكبرائي الاعدة حب محيى جنك احد كاذكر فرمائ ويحكت

كَانَ ذَالِكَ الْيَوْمِ كُلُّهُ بِطَلْحَةً ..... احد كادن توسارے كاسارا طلم

کے کے ہے۔

(نسانی بلدم مؤمه ۵۰ پخاری بند مؤر۵۲۵ «این برشام بلد۲ سی ۲۸ «می الهوی بلاء مؤیری)

اسحاب رشول ک ان جانثار لول اور قربانوں

ا امام الانبيار طاقتنيا رخى يوكن

کے با وجود امام الاشب بام سُوَّاللَّمَانَدَة لَمْ رَخَى جُوِثِكَ .... آب کے دندان مبارک اوٹ گئے، مرمبارک رخی ہوگیا ۔۔۔ فون پہنے سے چھٹ رہ مررک رنگین ہو گیا ۔۔۔۔ آپ ایک گرسے میں گر سکتے ۔۔۔ ادھر لشکر اسلام کے علم مردار معرت تسعب بن عمر مخالفة شبيد مركر كرے توشيطان اور شيطان كے

چیلوں نے آواز لگائی:

قَ فَيْلَ عُمَةً لا مد " كُلُ مد تو شهيد جو كَنْ عِن " ر (معاذ الله) اس آواز نے مسعانوں میں ادر زیادہ انتشار اور بے میٹی پیرا کردی ---- کچے محاب مانیس ہو کر مگواری رکھ کر ملکین اور اداس ہو کر بیٹیر رہے --- کر جب المام الانسب المام الما

حضرت انس بن نغر و الله الم كول و فرما يا ---- بين كول المرم الله على المرم الله المرم الله المرم الله المرم الله المرم الله المرام المرام المرام الله المرام الله المرام ال

جس مقعد اور جس مثن کے لیے اللہ کے رسول الله بین جات کے اللہ کے رسول سے جان دی ہے تم لوگ می اسی مقعد اور مثن پر کٹ مرد ۔۔۔۔ نبی کرم کے بعد زندگی میں کیا

لطف اور مزه باقی ره گیا ہے؟ - (ابن هشام جلاء صفحاد،)

یہ کہہ کر حضرت النظ بن فضر ملو ر مونت کر دیمین کی طرف بڑھے اور لیے اور لیے ۔۔۔۔ اچانک معارت معاد تانی اللہ معاد تانی کہاں جا دے جو ۔۔۔۔ اللہ کہاں جا دے جو ۔۔۔۔ چانے چانے جو اب دیا :

اِنِي لَآجِدُ رِنِجَ الْجَنْدَةِ دُوْنَ أَخِدِ .... ميرے بالنہار كى تم ہے ميں أحد كے س طرت سے جنت كى فوشيو موتك رہا ہوں .... ميراس دفيرى اور بے جُرى سے لاتے ہوئے سے بہان مختل ہو گئی دیا ہوں .... ميراس دفيرى اور بے جُرى سے لاتے ہوئے کہ زخمول كى وجہ سے بہان مختل ہو گئی ۔... سُوروں ، نيروں اور تيروں كے ائى سے زيادہ زخم تھے .... ن كى بہن كے ائى سے زيادہ زخم تھے .... ن كى بہن كے ائى اسے ديادہ و خم سے مان كو شافت كيا . (بخارى بندا مغر ١٩٧٣)

ای موقع اور ال بی مالات کے مطابق یہ آیت نازل جوئی:

﴿ وَ مَا عُمَيْنَا إِلاَّ رَسُولٌ ، قَدُ حَمَتْ مِنْ قَبْلِهِ الْرُسُلُ دِ
اَنَا يُنْ مَاتَ آوُفُتِلُ الْقَلْمُتُمْ عَلَى آعْقَالِكُمُ دوَمَنْ بَنْقَلِبُ
عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ تَصْرُ اللهُ شَيْنًا ، وَ سَيْجَنِى اللهُ الشَّكونِيّ ﴾ على عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرُ اللهُ شَيْنًا ، وَ سَيْجَنِى اللهُ الشَّكونِيّ ﴾

(سورة آلِ عمران ٢ : ١٢٢)

میرایی رحمت لکتامین ام الانبیار من لاعبید تا رخوں ہے چرا ہیں مرکبین نے دان مرکبین نے دان کود ہے۔۔۔ مرکبین نے دان مراکبین نے دان کور کے جات کی در کردی ہے۔۔۔ مرکبین نے فلم ، بے حیال اور سفاکیت کی در کردی ۔۔۔ الاحول کا مثلہ کردیا گیا۔۔۔ دل اور کردے تھال کر چیانے کی کوششیں چوئیں ۔۔۔ اصفاکات کران کے اور کردے تھال کر چیانے کی کوششیں چوئیں ۔۔۔ یا رخول اللہ ان فالوں پار منا لیے گئے ۔۔۔ کی صحابہ نے در فواست کی ۔۔۔ یا رخول اللہ ان فالوں کے لیے یہ دعافرہائے۔

کے لیے ہدوعا ارداسیہ۔
اس در قواست کے جواب میں زبان نبوت کو نیش ہوتی ۔۔۔۔ گر اسمان کے فرشت ہی میرے بی کے بول سن کر حیران رہ گئے۔
اسمان کے فرشت ہی میرے بی کے بول سن کر حیران رہ گئے۔
اللّٰهُ اغیر قوی فَائِنَهُم لَا يَعْلَمُونَ (مسلم جلد اصفحه ۱۰)
مولا اِ میری قوم کو معات قراء کیونکہ وہ (نیری توحید اور میری جوت کر)
مولا اِ میری قوم کو معات قراء کیونکہ وہ (نیری توحید اور میری جوت کر)

نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں دعائے الفاظ می طرح ، نے : اللّٰبُةُ اللّٰهِ قَوْم فَاللّٰهُ لَا يَعْلَمُونَ ۔۔۔۔ مولا إ ميری قوم كو بدايت وے وے كوك يه علم نہيں ركھتے۔ دره تجور نے والے سحاب ۔۔۔ بن كي فلطى كا معافی كا اعدالات وہ سے انتاعظم مانى رونما ہوا اور بحاری فنسان الحالاتی ۔۔۔۔ متر محابہ مثیریہ ہوئے ۔۔۔۔ خود ٹی کریم متی الایمائی وائی شدید رخی ہے ۔۔۔ نتح وقتی مشدید رخی ہے ۔۔۔ نتح وقتی مشدید رخی ہے ۔۔۔ منافقین طرح طرح کی باتیں کرنے گئے ۔۔۔۔ صحابہ کی اسس غلطی اور کوتای کو معاف کرتے ہوئے الذرب العزست نے مسلم بایا:

وَلَقَدُ عَفَا اللَّهُ عَنْهَ عَهُدُ (سورةُ آلِ عبوان \* ٥٥ ) يَتَيَّا اللَّهِ لَهُ اللَّهِ كَانَ كُومِعات كرديا :

ورہ جھوڑتے والے محب کے ول پن خیال کیا کہ اللہ رب العزب می سے فوش نہیں، اسی سے فیب کے مینے "حم" سے بمارا تذکرہ کیا کہ اللہ نے ان کومعات کردیا۔۔۔۔ مشہیر اللہ نے بیل خطاب کے قابل نہیں تھا۔

لدرب الزمة في فرايا:

وَلَقَدْ عَفَاعَنْكُم . (آل عمران ٢٠ م)

منے ای دات و مفات کی تم ہے یں نے تھیں سان کردیا ہے۔

مير الدرب عرب النه ياد بالد بنغير كوسفارش كيت عن فرايا:

فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُلَهُمْ وَشَاوِرُهُمُ فِي الْأَمْدِ.

میرے بیٹیٹر! ان محابہ نے نقصان کی تھ میرے دین کا یا نقصان کیا تو ترا۔۔۔۔ کہ متر محابہ شہید ہوئے ، آپ زقی ہوئے ۔۔۔۔ میں نے ان کو

مال کردیا ہے تو می معافت کردے اور ان کے منا مفترت طلب کر اور ان کو

بے معاملات میں متورہ کرتے ہوتے شرکیب رکھ۔ (ال عمران rior: r

سامعین گرامی قدر إیبال ایک لمحہ کے ملیے رک کرمیری بات غور کے سنے ۔۔۔ ان معابہ لے تُنسان کیا تھا اللّہ رَبُّ العزب کا یا الحول نے نشسان کے تشان کے سنے ۔۔۔ ان معابہ لے نشسان کیا تھا اللّہ رَبُّ العزب کا یا الحول نے نشسان

لیا تھا نی کرم سَوَّالاً مُلَیّہ وَ آم کا ۔۔۔۔ جن کا اضور نے قصال اور قسور کیا تھا افری سے تو معالت کردیا ہے۔۔ ہار تو محب بہ نے تعمان ہی کوئی نہیں کیا،

مر مم معات كرنے كے عليه تيار كيول ميس اور)

بب عرش معلی سے ان کی معلق کا علمان صاور ہوگیا اور اللہ نے اہم الانبيار مَنْ لَدَيْنَدِيمُ كو مِي معان كرف كا فكم مادر فر، ديا توبب كونى بديخت ؟ برگا و ان معنبه كي مثان مي لب كشائي كرس مدرد ادر رب العرش ادر غي

کرم کے مقابلے میں سینہ ثال کر کھڑا ہے۔

احد کے مسیدان میں اللہ در العزت نے پہنے مرسطے ہی ج

وقتى شكست كى دحومات

لنكر إسلام كوفتح وكلمياني عطث كرك مربلندى وسرفرازى سے بمكار كرنے كا

وعده بورا لشسرا دیا:

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعُدِهِ إِذْ تَعُشُّونَهُمْ بِإِذْ بِهِ (آلِ عمران ٣٠١) ادر تفیناً اللہ نے تو اپنا دعدہ سخا کر دکھایا تھا جب تم مشرکین کو تنل کر

رے ہے، الڈکے عم ہے

اللَّهُ زِينًا لِوَ الْحُصِيرُ مَا فَقُ مِنْ إِلَى \_\_\_ اللَّهِ كَا وَسَتُورَ حِبِكِهِ لِيضَا يَاكِي بندوں کی از الش اور برکے کرتا ہے۔۔ اسیس مختلف تم کے والے وویار کر تا ہے۔۔۔ کبی افٹی شکست ۔۔۔ کبی سکھ اور کبی دیکھ ۔۔۔ کبی راحت اور تمبی تکلیف ..... اگر بهیشه کامیابیان بی کامیابیان ہوئیں .... بیشہ فخ ا در مال نغیمت می ملی رستا ۔۔۔۔ بیشہ کامرانیاں ہے میں آئیں تو بمرمنافق غول در غول مسانوں کے گرد مجمع رہتے ۔۔۔۔ اور چرب زبانوں سے قلیم و موسین کر ہے دھکیتے رہے۔۔۔۔اس ملے بھی بحق کی تکلفیں۔۔۔۔ کبی زخم اور تحجی شیادتیں اور تھی وقتی ملست۔ تاکہ کھرے کھوٹے آلک آلک ہوجائی .... مومنوں اور منافقوں کی بیوان جوجائے .... وَلِيعَلَمَ الْمُؤْمِنِيانِ ٥ وَلِيَعْلَمُ الَّذِينَ نَافَقُوا (آل عمر ان ٢ ١٦٢ ـ ١٦١) یہ مسب کچر اس سلیے ہوا تا کہ اللہ مومنوں اور منافقوں کو قاہر کردسے بك اور حكر بر فرايا:

﴿ فَأَكَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا آنْتُمْ عَلَيْهِ حَقَّى يَمِيزُ

الْحَبَيْثَ مِن الطَّيْبِ ﴾ (١٤٩: ١)

الله اس طرح نہیں کرتا کہ مومنوں کو پنے مال پر مپوڑ دے جب تک

كه الك اور جدانه كردس خبيث (منافق) كوطيب (مومن) سے

احدیث ع مالات بیش الے اس کی ایک وجہ کھرے اور کھونے کی ركم اور ان كو ألك ألك كرناسه اور دومرى وجريدسه كد الله رسب العزت كئ وش تمت مومنول كوشهادت ك درسج يرفاز كرناميابتات،

﴿ وَلِيعَلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا وَنَتِّينَ مِنْكُمْ شُهَدَاءً ﴾ (١٣٠٠١) بر منب كيِّر احد من اس عليه جوا تاكه الله رب العرّب مومنين كوفا مر كردے اورتم ميں مے تي كومشادم كارنتير على زياتے۔

المام الانبيام مَثَلُ لِأَعْلَيْهِ وَلَمْ مِيدانِ جَنَّكُ مِنْ شُديدِ زمان کی جنگ رقی بوگئے تے ۔۔۔ جانار محابہ نے آپ کو الماكر بباڑك أيك غار تك تاخيا .... ببال آب كے رغوں كور حويا كيا .... الدين عي عي كي

استنے میں مسامنے والی بیباڈی مرکشکر کا رکے قائد ابوشنیان نے بڑ زور ادازير آوازلكاني :

اً فِي الْقَوْمُر عُمَاتَكَ .... كياتم لوكول بن عمر موجود بن .... الإشغيان كاخيال به تف كه محد كرم مشهيد بوسكة بي \_\_\_ ميدنا عمر فاروق وخالفته ميم جذباني ہیں۔ رکھتے ہیں۔۔۔۔ اضول نے جایا کہ اٹھ کر ابوشنیان کا جاب دول۔۔۔۔ مگر الم الانبيد سُولُ لُرْعَلَيْهِ وَمَلْ مِنْ وَالْ مِلْ مِلْ مِلْ مِنْ وَالْ مِلْ مِنْ وَمَا دِيارِ رہے ن ابارے مدرور ابر شغیان کی آواز کا جب کوئی جواب یہ آیا تو ساتھیوں سے کہنے لا ۔۔۔۔ یہ سب مارے گئے ہیں ۔۔۔۔ قَلَوْ کَانُوْا اَ حَبِيَاءً لَاَجَابُوا ۔۔۔۔ کُر

فنده بوت توجاب مردر دي

الوسفيان اور غيرالتركي ليار مرت سے جومة بوئے

اور ست رک و کفر ک متی سے مرشار ہوکے بلند آواز سے نعرہ لگایا ۔۔۔۔ اعل مبل دی میں ایک مدد کی آو اعلیٰ مبل نے ہماری مدد کی آو اعل مبل ۔۔۔ مبل ک سیع ہو ۔۔۔ مبل زندہ باد ۔۔۔ مبل نے ہماری مدد کی آو مبل ہوئے۔

یاد رکھے ! حبل جی کو ابر شفیان نے نکارا ۔۔۔ یہ صفرت آدم علایہ ان کا میٹا " یا بیل " ہے، جے اس کے بجائی فائیل نے قبل کردیا تھا۔۔۔ یہ سنج برزادہ کی ہے اور دنیا کا بہرا شہید بی ای ہا بیل کا نام بدلتے بدلتے کہ میں عمل ہوگیا ۔ کہال بیل وہ لوگ و یہ کہتے ہوئے ہوئے کہ بے وال کی مشرک سے کہ ب وال و یہ کہتے ہوئے اور میاند میوں کو لکارتے تھے۔۔۔۔ الوشنیان کے احد سے میدان میں اعل عمل کے نعرے سے ماہت ہوگی وہ معمانی اور مرمت کے مورق پر اعل عمل کے نعرے سے ماہت ہوگہ وہ معمانی اور مرمت کے مورق پر اعل عمل کے نعرے میں کہت ہوگاں کو لکار کرتے ہے۔

نی کریم سل الان علیہ و اور اپنے ساتھ ہوں کو بھی جواب دینے سے منع قربیا ۔۔۔ گر بر خابوش دیے اور اپنے ساتھ ہوں کو بھی جواب دینے سے منع قربیا ۔۔۔ گر جب مسلہ تودید پر زو سے گی اور غیر اللہ کے نام کی مدد کے نورے گئے گئے گئے ۔۔۔ و صبر کا بیانہ لیمنے ہو گیا اور فرمایا: ۔۔۔ عواجی مسلے کے لیے تھیں الو نے اللہ یوں ۔۔۔ اللہ اور لوری قوت کو نے اللہ یوں ۔۔۔ اللہ اور لوری قوت سے شرکیہ نورے کا جرور اند و میں جواب دے : آدات آغلی و آجان ۔۔۔۔ اللہ بی صب اللہ اور اللہ اور بیند ہے۔

بوسفیان مجربولا ۔۔۔۔ لَمَا عُرَى وَ لَا عُرَّى لَكُمْ ۔۔۔ بمارے باس اور بحرے ساتہ عزی ہے جس نے بماری مدد كى اور تمصارے باس كوئى عزى نہيں ہے و تصارى مدد كرے۔

یہ ہوتا ہے مشرک بہلے عمل کولکارا ۔۔ اب عمل کولکارا ۔۔ اب عمل کولکارے رکھ تا ۔۔۔ ذرا عمل کو کلارے مرک دوسرے لحدی مشرک نے عمل کا دامن محجوزا ادر عری کو لکار نے کا دامن محجوزا ادر عری کولکار نے دو ہر اور عرفت اللہ کا دائر مروقت اللہ کا کولکار تا ہے۔

(مستدرك حاكم جلد، صفيه، فتح الباري جلاء صفيه،

Scanned with CamScanner

سامعین کرای قدر ا امام الانبیار متلالاً تندید فی سیر الشهدر کا القب فی اور رضاعی بعانی حضرت عزم کو عطافهایا \_\_\_ اب جو شخص میدالشهدار کا الد مناز حضرت عزق کے علاوہ کئی دومری شخصیت کے نام کے ساتہ جہاں کرنا جا بتا ہے اسے امام الاببیار متل لا تناز وکم کی بات پر شاید احتبار نہیں یا وہ آپ کے منالہ بی آئے کی فلطی کررہا ہے۔

ہرینہ منورہ کوواب کی جہزد کی جہزد کی ہے۔۔۔ اللہ کے بعر۔۔۔۔ اللہ کے بعر اس کی جہزد کی منابات کرنے کے بعد ام الانسب اس منابات کرنے کے بعد مام الانسب اس منابات کرنے کے بعد مام الانسب اس منابات کی مانتیوں کے مانتہ دینہ منورہ کی مون روانہ ہوئے۔

رائے میں ایک فاتون ملی جی اطلاع دی گئی کہ تیرا والد شہید ہوگی ۔
اس عورت نے کہا تھے یہ بڑا کہ راست کا تنات کا کیا مال ہے؟ اسے اطلاع دی گئی کہ تیرا بھالی بھی شہید ہو گیا ۔۔۔ اس نے وہی جواب دیا کہ میرے نی کا کیا مال ہے؟ بنالے فرا ہے بنایا کہ تیر سرتان کی شہید ہو گیا ۔۔۔ وہ کینے گی میں اپنے سرتان کا ابلی کا تات کے سرتان کا ابھ ری ہوں ۔۔۔ وہ کینے گی میں اپنے سرتان کا ابلی کا تات کے سرتان کا ابھ ری ہوں ۔۔۔ وہ اللہ کے فسل و کرم سے خیریت سے جی ۔۔۔ وہ اللہ کے فسل و کرم سے خیریت سے جی ۔۔۔ وہ اللہ کے فسل و کرم سے خیریت سے جی ۔۔ کینے گی میں نبوت کے بدر شیر کو دیکھنا باتی جول ۔۔۔ وہ ی اس کی نگاہ

سيرة غائبالانبياء عدة

نبوت کے چیرہ پر انوار بریٹری تو کہنے گی۔۔۔۔۔

حیل مصیبة بعدت جلل۔ آپ اگر زنرہ وسلامت بی تو ہر معیبت تیج ہے اور گوارا ہے۔ آپ اگر زنرہ وسلامت بیل تو ہر معیبت کیج ہے اور گوارا ہے۔ (این هشام جلاء صفحه میں

شہدار کی زندگی ہوئے منعملان شہدار کی زندگی ہوئے منعملان

﴿ وَلاَ تَصَسَبَنَ الَّذِينَ قَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ آ مُوَاتًا . بل آ حَيّاً عُ عِنْ رَبِهِمْ مُرْزَقُونَ ٥ فَرِحِيْنَ بِهَا أَتُهُمُ اللهُ مِنْ فَصْلِهِ لا وَ يَسْتَنْشِرُونَ بِاللّذِينَ لَمُ يَلْعَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْهِهِمُ لا آلاً خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلا مُمْ يَعْنَالُونَ ٥ يَسْتَنْشِرُونَ بِنِغِمَةٍ مِنَ اللهِ وَ فَصْلِ لا وَآنَ اللهَ لا يُضِينُحُ آ جُرَ الْمُؤْمِنِينَ ٥ ﴾

بیعیدی روان کے بال سے روزی پارے ایل اللہ کے المان کی دہ اور اللہ کی دہ اللہ کی راہ میں شہیر ہوگئے اللہ کے اللہ کے اللہ کو بیات خوش ہیں اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ اللہ کے اللہ کے بیان کہ شہادت کی موت اور جو ان کے بیچے دنیا میں ان کے بیار ہوگا۔ وہ اللہ کی تحتوں پر خوش ہیں اور لفیڈااللہ کے بعد النمیں کچے خوت اور عم نہیں جوگا۔ وہ اللہ کی تعتوں پر خوش ہیں اور لفیڈااللہ مومنوں کا جرف کی نہیں کر تا۔ (سور ف آلی عصر ان ۲ : ۱۱۹ ما ۱۱۷)

اس آیت کریم کے ظاہر سے رنگری کون می دسوی یا مرزی کی ایر رقی کی ایر اس کے دور مادہ اور عوام کو دھوکا دیتے ہیں کہ شہید ای دنیا میں اور ای قبر میں اور ای جم کے ساتھ زندہ ہے۔ اخس مردہ کہنا تھ دور کی بات ہے مردہ مجف اور گان کرنے سے جی اللہ دب الحزث نے می عمل کے ساتھ رندہ اللہ المرث نے می دور کی بات ہے مردہ سے اس میت میں شہدام کی زندگی مراد ہے ۔۔۔۔ اس

كافيد كرف كا افتيار ند مج ب ادر ندكى دومرت عالم كوب \_\_\_ بلك اس آئیت کی دہی تفسیر شعتر عوکی ۔۔۔۔ اور زندگی سے دی زندگی مراد عوکی ج ماحب قر أن معرمت ميدنا محدر مول الله مثل الأعليبية لم بيان فها ميل سك.

مستد احد ملدا معده ۱۹۵ اور الوداؤد مين مشيور محاني مبيرنا حبدالله حباس وَيُالِيَّةِ كَ رِوابِت مُوجِد ہے ۔۔۔۔ ادر مسلم كتاب الامارة سي حضرت عبداللّٰہ ی معفود رفی النفیند سے مردی ہے۔۔۔۔ اور تریذی کیاب التفسیر میں حضرت جاہر ن حبداللَّہ انساری وَیَ الْمُعَیِّمَ فرائے ہِی کہ اللّٰہ کے یاک بی نے اس آئیت کا . طسب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رسب العزت نے احد کے مثیریدوں کی اروال منر رنگ کے مرندول کے قالوں میں رکد کر جنت میں لطعت و ممرور الله الله الماد ميور ديا الله مالعرائ الناكي طرف مجا تك كروجها م من قَلْ تَشْفَهُوْنَ شَيْنًا \_\_\_ تحيل أمل جِزِي خُوامِن سبه محمارا كوتى معاليه جو تو مُجْمَع يَتَادُ اللَّهُ فَ حِب بار بار يكي موال دمرايا .. توده كيف كل :

نُرِيدُ أَنْ تَرُدُّ أَرْوَا حَمَا فِي أَجْسَادُ مَا حَلَىٰ تَلْعُلُ فِي سَبِيلِكَ مُرَّةً أَخْرِي بماری خوس ش ور برا موال بدسه که بماری روس بمارست دنید واست ومول بیل لونا دسه تاکه میم تیرے رائے میں دوبارہ جبد کری اور ایک بار میم

مہر کردیے جانگ

اللّٰہ دب العزمت نے ان کے مطالبے کے حواب میں فرمایا : ۔۔۔ اِتی فَصَيْتُ إِنَّهُمْ لَا بَيْرِجِعْوْنَ (مشكوة) ميرا فيصله بهل ي مودِكا سبكه جممول سب رومیں تکالے کے بعد قیامیت سے مہلے ال جمون میں اوٹائی نہیں جائیں گید یہ سے کر ان روہوں نے کہا۔۔۔۔ مولا اِ مجر بھاری اس خوشحال ين و آرام اور زندگي كي اطلاع تو بمارست بهانيول كو اور سائتيول كو فرما ديجي تاكه وه جهاد ميرستي منه كرس اور منه جنگ سے جي چرائيں ۔۔۔۔ تو الله رمب العزب

TLT

بيني ان آبات كونازل فهايا

سامعین گرای قدر إ بیال آیک لحد کے ملیے هم سیے اور میری بات پر آوج فرائے ۔۔۔ ایام الانبیار من الایم کے ان ار شادات سے دائے ہوا کر ج مخص اس دنیا کو میور کر جلا جاتا ہے ۔۔۔ جاسے وہ شہید ہی کیوں نہ ہواس کی درا عالم برزن میں جلی جاتی ہے ۔۔۔ اس کی روح اس کے دنوی جم میں تیامت سے مید نہیں اوٹ سکتی۔

قرآن مجید نے یہ می واض کیا کہ جہدار کومبرطرن کی تعمت التی ہو ور کماؤں سے تعلق اندوز مور تی ایل ۔۔۔۔ فاجر بات ہے بہال دوزی اور کماؤں سے مراد دنیا کے کمانے مرگز میرگز نہیں ہوسکتے ۔۔۔۔ پیر بتلائے بہال یور قون سے مراد دنیا کہ کمانے مرگز میرگز نہیں ہوسکتے ۔۔۔ پیر بتلائے بہال یور قون سے مراد کول سا رزق ہے؟ دنیوی یا جنت کا برزی افیا آپ کا جاب ہوگا رزق اور روزی سے مراد دنیا کی روزی نہیں اخروی روزی ہے ۔۔۔ تو بیری کہتا ہول جی تو بیر شہدام کی دوزی ای طرح کی زندگی۔ اگر روزی جنت کی اور اخردی ہے تو بیر شہدام کی دندگی میں جنت کی اور اخردی مائی پڑے گی۔

جدائی کا تم تازہ ہے ... گر جنی یہ فوفناک اطلاع سینی تو امحاب رشول نہ

محبرائے اور ند بریشان عوتے بلکہ سنے سراک کہتاہے:

فَنَهُ الْمُعُمَّدُ إِيْمَانًا عَلَيْ وَقَالُوا حَسَيْنَا اللَّهُ وَيَعْمَدُ الْوَكِيْلُ (٣: ١٤٣) است فبرنے اور اس بات نے اشیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور وہ کہنے لگے ہیں اللہ کافی ہے اور وہ اللّٰہ بہت امجا کارمازے۔

امام الانبیار منگافاتینددگل ۔۔۔۔ اپنے جافثار ساتھیوں کے عمراہ روانہ ہوکر حمرار الاسد کی گئے اور وہال تین روز تک قیام فرمایا ۔۔۔ کن رکے لشکر کو سربر الاسد کی گئے اور وہال تین روز تک قیام فرمایا ۔۔۔ کن رکے لشکر کو سرب کی آند کی اخلاع ہوئی توجہ بینا ارادہ بدل کرمکہ کی طرف بماک گئے۔

وماعلينا الاالبلاغ المبين --ههه--

## سيرت عاتم الانبيار صَلَّ الذُّعَلَيْهِ وَمُلِّمُ مِنْ



مَّهُنَّهُ وَ الْسَلِّيُ عَسَلَى رَسُولِهِ الْكَيْرِيْمِ أَمَّا بَعْدَ وَفَاعُوذُ بِاللهِ مِنَ اللهُ التَّرْخُمُنِ النَّا بَعْدَ ﴿ يَا لَيْهِ مِنَ اللهُ التَّرْخُمُنِ التَّرْفِيمُ ﴿ يَا لَيْهَا اللّهِ اللّهُ التَّرْخُمُنِ التَّرْفِيمُ ﴿ يَا لَيْهَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنُولًا فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ دِيْحًا وَجُنُونًا اذْكُرُ وَالْعِمَةُ اللّهِ عَلَيْهِمْ دِيْحًا وَجُنُونًا لَذَكُمْ وَالْعَمَةُ اللّهُ عَلَيْهِمْ دِيْحًا وَجُنُونًا ﴾ لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴾

اے ایمان و لو بے اور الله کا الفام اور احسان یاد کرد جب چڑھ آئے تھے تم پر لشکر بجر ہم نے الن پر جوابین دی اور وہ فوجیں بی بین دی آور ہم نے اس بر جوابین دی اور وہ فوجیں بی بین کو تم نے اس بر جوابین دیکھا اور الله تھ رہے احمال کو دیکھنے والا ہے۔ (مورة الاحزب ۱:۲۳) سامعین گرای تقر او جی جہتا جوں کہ جمعہ المبرک کے خطبات میں امام الانبیار فاتم لنجین سُوّاللَّم تَنْ بِہِ اللهِ الله بیار میرت مبارکہ کو ترتیب کے ساتھ فاتم لنجین سُوّاللَم تَنْ بِیان کروں۔ آپ کی بیان کر بہت انتہار کے ساتھ آپ کے ماسے بیان کروں۔ آپ کی بیان کر بیات کے بیان کروں۔ آپ کی بیان کے بیان کروں۔ آپ کی بیان کی بیان کروں۔ آپ کی بیان کی بیان کروں۔ آپ کی بیان کے بیان کروں۔ آپ کی بیان کے بیان کروں۔ آپ کی بیان کی بیان کروں۔ آپ کی بیان کی بیان کروں۔ آپ کی بیان کی بیان کروں۔

عرب کے کفار و مشرکین نے اسلام کو ختم کرنے واقع کا و مشرکین نے اسلام کو ختم کرنے واقع کا کرور کرنے کے ایور شسمانوں کی قوت کو کڑور کرنے کے سے کئی صورتین اختیار کرنے کا فیسد کیا ۔۔۔۔

محابہ کرام کو پختیف بہانوں سے باکر دھوکے اور بدعبدی سے قبل کیا جائے۔ مسلمانوں پر منظم علے سکے ملیے عرب کے بختیف قبائل کو تیار کیا جائے۔ اور کی طربیقے سے واقی اسلام اور نبوسے مدعی کو قبل کر دیا جائے۔

سلم قبول کیا اور آپ کی فدمت میں در فواست کی کہ جارے قبابول میں اسلام قبول کی اور آپ کی فدمت میں در فواست کی کہ جارے قبابول میں اسلام کی ارت والی اور آپ کی فدمت میں در فواست کی کہ جارے قبیلول میں اسلام کے بارے دفتی سے اور کی سے ۔۔۔ سب مہریاتی فرمائیں اور کی مسلفین اور قرام ہارے ساتھ میں تاکہ وہ لوگوں کو دعوت اسلام دی اور ان کی اسلام فی اور انھیں قران کی اسلام فی اور انھیں قران کی اسلام فی اور انھیں قران فرحائیں اور سکھائیں۔

آپ نے دس عملہ کو میرہ عامم بن ثابت افتانیڈ کی قیادت میں اور ان فرا دیا ۔۔۔۔ یہ بھی راستہ ہیں ہی تھے کہ قبیلہ بنو نحیان کے دو مو ادموں نے اخیس تھیر سا۔ معابہ کرام ایک شلے پر چڑر گئے اور محفوظ اور محفوظ بوئین سنجال کی اور مقابلہ شروع جرگیا ۔۔۔ اس میں سے مات محابہ شہید ہوگئے ۔۔۔ بات میں سے مات محابہ شہید کو ہائے ۔۔۔ باتی بنی کو مشرکین نے کہا تم ہوگ بنی آرگر اپنے سپ کو ہارے کردو، ہم تھیں کچے نہیں کہیں گئے ۔۔۔ ان تینوں میں سے دو بنی ازر ایک معزب نرید اور دو مرب حضرت فید سے ان ودلوں کو بنی ازر ایک معزب نرید اور دو مرب حضرت فید بید ۔۔۔ ان ودلوں کو بنی میٹوں سے میں کے میں کے باتھ فرد خت کردیا ۔۔۔ صفرت نرید کو امنیہ کے ماتھ فرد خت کردیا ۔۔۔ صفرت نرید کو امنیہ کو مارے کے میٹوں نے فرید کہ اپنے باپ حاد مثل کا صفرت فیریس کو مارے کے میٹوں نے فرید کہ اپنے باپ حاد مثل کا برائیں گئے ۔۔۔۔ تیمرے محابی حبداللہ بن ظارتی ڈی افزیئہ شلے پر اکیلے مقابلہ برائیں گے ۔۔۔۔ تیمرے محابی حبداللہ بن ظارتی ڈی افزیئہ شلے پر اکیلے مقابلہ برائیں گے ۔۔۔۔ تیمرے محابی حبداللہ بن ظارتی ڈی افزیئہ شلے پر اکیلے مقابلہ برائیں گئے۔۔۔۔۔ تیمرے محابی حبداللہ بن ظارتی ڈی افزیئہ شلے پر اکیلے مقابلہ برائیں گے ۔۔۔۔ تیمرے محابی حبداللہ بن ظارتی ڈی افزیئہ شلے پر اکیلے مقابلہ کرنے ہوئے دیمرے فیار کی وزیئے ۔۔۔۔ تیمرے محابی حبداللہ بن ظارتی ڈی افزیئہ شلے پر اکیلے مقابلہ کرنے ہوئے دیتہ شہادت برائی دیے دیتہ برائی د

أَلْلَهُمْ أَحْبِرُ عَنَّا رِسُولُكَ (ابوداؤد) .... اب مارے بالتهارموا إ

اہے رسول کو بمارے حال کی خبر تینی دے۔

(س معین گرای قدر و صرت عاصم و اللغینم .... معالی رمول ای اور محابہ کی کی تختیر جاعت کے امیر بھی ایل ۔۔۔۔ مگر ان کا عقیدہ سر بے کہ بهارے بی کرم من الائمانية من تو عالم الغيب بن اور ندي عاضرو ناظرين .... اور نہ اخس ہارے ان ولات کا علم ہے ۔۔۔۔ ای علی وہ اپنے اللہ سے در فواست کر رہے ایل کہ: مولا إ بحارے ان طالات کی خبر آو بمارے فیوب يَغِيرِ كَابِ نَهِنِهِ (سهـ)

صرت ربد ری العَدْ کو قبل کرنے زبدادر غبيب رضالتعنها کے سے مکہ سے بہر تھے تا

عَلَم بنائي سي من جاد نے ملوار عینی تو ابستان نے آگے زم كرميرنازيد سے وچا .... زيد كيانيال ، يرى مكه يرے نى كويبال الما بائے اور تو یے محرس بال بچول کے مماقد زندگی گزارے؟۔

حدت زید می الع فی لے محبت کی ماشی میں اور مستی میں ووب کراہے

تئن دقت سي حاب ديا:

بالل إكبيها موال كررياسها ؟ مركزم ميرى جكه معنل مين جول اور مي محرمیں بول ۔۔۔۔ میں تو یہ می برداشت نہیں کرسکنا کہ میں محرین بوں ادر سٹ کے یاوں مبارک میں کوئی کانٹا تیز جاتے۔

يہ واب من کر ابِنغيان کھنے (گا:

مَا رَآيَتُ مِنَ التَّأْسِ آحَدُ اجِيتَ أَحَدُ الْحَدِينَ أَصْمَا بِ عَنْيَ عُمَدُا. میں نے دنیا میں الیا کوئی شخص نہیں دیکھ ہو کئی ہے اتی محبت کر تا ہ

جتنی میر کے ساتنی میرے کرتے ہیں۔

مرجدد نے کورر کے ایک بی وار سے نبوت کے اس شید لی کو بیشہ کی نید سادید

دو مرے قیدی حزت غبیث .... مارث کے میٹوں کے محریل قدر اللہ اللہ

رے کی سے کہ ایک رہیں ایک رہیں (جو عدیل مسلمان ہو گئ تھیں) کہا کرتے تھیں ۔۔۔ بہر نہیں دیجا فہیب سے بہتر نہیں دیجا فہیب سے بہتر نہیں دیجا ہے۔ ۔ ۔ بیل نے کوئی قیدی فہیب سے بہتر نہیں دیجا ۔ ۔ ۔ وہ لوہ کی زنجیرول بیل باندھا ہوا تھا ۔ ۔ ۔ کہ میں نے دیجے کہ انگورول کا کے اور دو مزے سے کما رہے ہیں ۔۔ اللہ کی آگورول کا تم اس کے ہاتھ میں ہے اور دہ مزے سے کما رہے ہیں ۔۔ اللہ کی تم اس رہائی رہائی رہائی ہیں ملے تھے۔

صنرت خبیب کو مول پر چڑمانے کے دیے شعم کے مقام پر انتظام کیا گیا تھ شعیں مولی کے قریب لایا گیا ادر سخری خواجش بچی گئی تو فرمایا بھے دو یکعت نماز پڑے لینے دو ۔۔۔ نماز پڑھنے کے بعد فرمایا ۔۔۔ آئ میرا دل کر تا ت کہ رندگی کی سخری نماز طویل سے طوی کردول ۔۔۔ گر اس ملیے تختیر پڑھی ے کہ تم یہ نہ کجو کہ تحقہ کا میابی موت سے ڈرگیا ہے۔

میرت این بشام طوا منی ۱۵۳ میں ہے کہ شیادت سے بہلے کی شدار پُرے۔۔۔۔ میرکیا:

آلْهُمْ إِنَّا قَدِيلَهُ رِسَالَةٌ رَسُولِكَ فِلْفِهُ مَا يَعِسَعُ بِنَا.

ے اللہ مم نے تیرے رسول کا بینام جہال تک نیمنی سکتے تھے نہنیادیا د مولا ! اب جو تی بمارے ساتہ ہو رہا ہے س کی خبر اور اطلاع اپنے رسول کونہنیاوے۔

(حدرت شبیت کا عقیدہ اور نظریہ می یکی تھاکہ ہی اکرم مٹالڈ عنیہ بلط علا الغیب اور عامر و ناظر نہیں ایل اور آپ کو جارے ساتہ جونے والے

حفاظت کی زمد داری اضائی \_\_\_\_ امام النبیار منالله منی ترب مندری

عرد رفی النون کی امارت و قیادت میں متراسیے صحابہ کا انتخاب فرمایا ہو علم و فعنل میں اور تفلیم و تعلقی انتیازی مثان اور خیشتیت رکھتے تھے ۔۔ یہ تعلقین ادر مسلنین دن کو کٹریال بن کر انتی معاشی متردریات بوری کرتے ۔۔۔ میرات کی انتہا کی معاشی متردریات بوری کرتے ۔۔۔ میرات کی انتہا معاشی متردریات اور زات کو اللہ کے عقور مراجود ندر مراجود تھے۔ (بخاری جدمامل کرتے اور زات کو اللہ کے عقور مراجود برتے۔ (بخاری جدمامل کرتے اور زات کو اللہ کے عقور مراجود

یہ اصحاب رمول سنر کرتے کرتے بتر معونہ (معونہ کے کوی) پر یا انہے ۔۔۔۔ نید کے تبال نے فعراری اور دحوکا کرتے ہوئے ترین ہے ١٨ سمابہ کو انتہائی سیه دردی کے ساتھ شہید کردیا ۔۔ مردت دو صحالی کی نظلے ۔۔۔ ایک کھب بن زید جو زخی ہو کر گر کئے تھے اور ڈھنول نے انعین مردہ کی کر فیدڑ دیا تھا ۔۔۔ ود مردار نے یہ کرد کر گئے تھے۔ ان کو قبیلہ کے سردار نے یہ کہہ کر میز دیا کہ میری ان نے ایک غلام آزاد کرنے کی مدت مانی تھی ۔۔۔ یہ اس میں اس میت کوارد کرنے کی مدت مانی تھی ۔۔۔ یہ اس

امام الانبيار من الانبيار طافقتين كو اطعار على المعلم كو انتيان في وردى اور المام الانبيار من الانبيا

بَلِّغُوْ اعْنَا فَوْمِنَا إِنَّا لَقِكَ رَبِّنا فَي عِنْ عَنَّا وَ أَرْضَانًا.

عاری قوم کو بدینیام نیخ دو کریم ایٹ رب سے جاسے اس مالت کر کردہ ہم سے خوش ہو گیا اور قص خوش کردیار شمسلم کی روایت میں ہے کہ اضون نے اپنے رب سے کیا: آلٹھُمَّ بِیَّغُ عَنَا نَبِیْنَا إِنَّا قَدْ نَفِیْنَا فَنْ ضِبْیَا عَنْكَ وَ رَضِقَ عَنَا. اے ہارے مولا إ ہارے نبی كو ہارا يہ پيغام نبخ دے كر م كى اللہ اللہ اللہ على اللہ على

ان دونوں موتوں ہر ج بے ایمان اور کافر لوگ ۔۔۔ اسلام اور دی کا
لبدہ اوڑھ کر آپ سے مطالبہ کر رہے تھے کہ دین کی اشاعت کرنے کے لیے
ٹی مسلفین کو جارے ماتھ روانہ کیجے ۔۔۔ کیا امام الانبیاء مثل الانتیاء مثل اوگ ہیں؟۔۔۔ یہ میرے محابہ کو دعو کے سے ہے ہے کہ میرے محابہ کو دعو کے سے ہے ہو

اگراپ کا جوب یہ ہے کہ جائے تھے ۔۔۔ آپ کو جرجر میز کاعلم تن ور سے خالید مَا کَانَ وَ مَا نِکُونَ تھے ۔۔۔ آپ غیب دان تھے ۔۔۔ آپ فیب دان تھے ۔۔۔ آپ بیا ور سے اُلول کا علم رکھتے ہوئے ۔۔۔ بیان اور کا نفین تھیا تھا ہوئے ۔۔۔ سب باتول کا علم رکھتے ہوئے ۔۔۔ بیان اور کر اخیس تھیا تھا ہوگے ۔۔۔ سب باتول کا علم رکھتے ہوئے ۔۔۔ بیان اور کر نیس اور انسین تو ہے اور اگر نیس اور انسین آب کی ایک مندان میدی سادھی بات کو بان لیجے کہ امام الانبیار متا الدُنونِ مَامُ الْتَوْنِ اللهِ الْتُونِ ۔۔۔ عالم ماکان و ما کیون نہیں تھے ۔۔۔ آپ کو اپنے مامنے ہیئے ہوئے مکاروں اور فرینوں کا ماکن ور فرینوں کا ماکن ور فرینوں کا ایک اور فرینوں کا ایک اور فرینوں کا ایک اور فرینوں کا ایک کو اپنے مامنے ہیئے ہوئے مکاروں اور فرینوں کا ایک کو اپنے مامنے ہیئے ہوئے مکاروں اور فرینوں کا ایک کو اپنے مامنے ہیئے ہوئے مکاروں اور فرینوں کا

مردن تے ۔۔۔۔ مریز کے رہے ترب میں رہنے والے ہو تفری کے بہودی بھی اپنے آپ کو بد عہدی کے بہودی بھی اور فقیہ رادے اور مازشیں بہال تک۔ بھی گیا گئیں کہ الدیاڈ باللہ نی کرم متا لڑھنے بڑا کو مال کر دیا جائے ۔۔۔ ہوری کے اموال پر قبنہ کر لیا جائے ۔۔۔ مثل کر دیا جائے ۔۔۔ بھر مسلانوں کے اموال پر قبنہ کر لیا جائے منعاوں کی عورتوں کو لونڈیال بنا لیا جائے ،ور الن کے مردوں کو گرفتار کرکے مشاوں کی عورتوں کو لونڈیال بنا لیا جائے ،ور الن کے مردوں کو گرفتار کرکے دیا جائے نئے دیا جائے ۔۔

مت و الدور مسرے وقت بنونفنیر کے علاقے میں بھٹا گئے ۔۔۔ اپنے منظ ساتھیوں کو الدور مسرے وقت بنونفنیر کے علاقے میں بھٹا گئے ۔۔۔ فنا فرہ تکبیرے کوئی اللی ۔۔۔ بڑی ڈینگیں اس میں سے ۔۔۔ بڑی ڈینگیں ارا کرتے ہے ۔۔۔ بڑی ڈینگیں ارا کرتے ہے ۔۔۔ بران ڈینگیں ماص تی ۔۔۔ بابیر کے ادا کرتے ہے ۔۔۔ بابیر کے اللہ کی میں موقع پر کوئی جابی نظر سر آیا گئے کنار نے بھی مدد کی حامی میرلی تھی ۔۔۔ گر عین موقع پر کوئی جابی نظر سر آیا ۔۔۔ اللہ ۔۔۔ اور دور دور دور جب فبدالنہ بن انی کا نام و نشان می دکھائی نہیں دیا ۔۔۔ اللہ رب اندرت نے بولفنیر کے دوں میں لشکر اسلام کا دیدبہ اور رحمی ڈال دیا ۔۔۔ قرائ کہنا ہے ،

وَفَدَفَ فِي قُلُو بِهِمُ الْمُرْعَبُ (سورہ حش)
" اور سِو نغیرے ولوں میں مسلمانوں کا رصب ڈال دیا"۔
سِونغیر قلعہ میڈ ہوگئے ۔۔۔۔ مسلمانوں نے ال کے قلعہ کا ور گرول کا
مامرہ کرلی۔۔۔۔ جے دان یا بیٹررہ دان یہ محاصرہ جدی دیا ۔۔۔۔ آخر کا دیکست

تسليم كرلى وربينيام ميج كد آئ كن تمام شرائط بيس منظور بوراگ سے منے فرمایا: اسلی کے علاوہ بے مال میں سے جل قرر مال و امیاب اپنے ساتھ ہے جا سکتے ہو۔۔۔۔ وہ سب لے کر ہال کچ ل ممیت مرز منوره كوهيوز كرمط جاف

پونشیر اس طرح دلیل و رسوا مولی اور ایت مکان اور وکائیل ادر ومنیں دور اسلی حیور کر مرسینے سے عللنے پر میتور کانے ۔۔۔۔ اللہ رب المزمد تے سورة الحشريں اس واقعہ كوبرى تفسيل كے سائد ذكر قريباہے۔ سيرنا حبرالر ب عباس رفی اللیز مورة انحشر کومورة بی نفتیر بی کیا کرتے تھے۔ (بخاری و مسلم) شعبان ستعشش غرده بدر دوم سے ہے کے باقی واقعات بیش آیا۔۔۔ فردوَ امر کے بعر ابوشغیان نے کہ تھ آئدہ سال مقام بدر پر پیرمعرکہ ہوتا ۔۔۔ اوشغیان کمے ہے الله اب می زیرم برار کے اظر کے ساتھ الکے ۔۔۔ اشکر کفار مراوب ہوگیا اور خرانی موسم کا بہانہ بنایک راست سے بی واپس چھ گیا۔۔۔۔ آپ نے سے

دن بدر میں قیام کرے کنار کا انتظار کیا۔ اسى سال ام المومنين زييب بن خرميه رض لأيمنها كا انتفال جوار

اس سال عدرت الإسلمدين الفينة كالنقال مو -

اور ای سال موال کے مہینے میں صورت أنم سلم و فی المومنین

£ 4/6/20 E

اسى سال صرب على رفي الأعِنْ ك دائده ما حده والمد بنت اسد رفي الأعنها

اس سال شعبان کے مہینے میں تواستے رسول سیرتاجسین رخی الفیڈ ک لے انتقال مشعرایا۔

ولادت باسعادت بحلًّا-

بومصطن ایک قبیلے کا نام ہے ہ

بو فزاعه کی ایک مثال ہے ۔۔۔۔ اس غروه میر کریم نای چشمه سر افزانی

بحدل محی اس ملے اسس غزوہ کو

ے۔ ہے اہم داقعات

غزوةبىمصطلق

خردة كرم محى كها جا تاستهد

امام الانبيار منل فرتعكيزة في كواطلاع على كه بوشعطيق كے لوك اسينے مروار مرث کی قیوت می مرینے یہ علم کرنے کی تیاری کررہے ہیں .... اب اپنے ملد کوے کر رواند ہوتے اور بنوشطلق پر علبہ آ در ہوئے ۔۔۔۔ وتمن کے ہذر اکار گئے ور مسلمانوں کو فتح عط ہوئی ..... وکن کے دس آ دی مارے گئے اور جد مو کے قریب لوگ قیری بنائے سکتے ۔۔۔ دو مزار اولٹ اور پانچ مزرد كمريال بمحى مال تفيمت ميس لميسار

محرفآر ادر قیدی بننے والوں میں قبیلے کے مسسردار مارے کی بیٹی وریہ بی متی ج تقلیم میں تابت بن قیس محانی کے عقے میں املی ادر بی اکرم مثالاً عَلَيْهِ وَلَمْ سَلِي مِنْ اوَ كُرِيكِ ان كُوا زُاد كُرواليا وَرَبِيرَان كِي مِامْدَ ثَكَاحٍ وْمَاكُر تھیں اس مرہتے ہر ٹیخا دیا ہوان کے دیم وٹھان میں مجی نہیں تھا۔

سحدیتے کرام رمنوان اللہ علیہ انتھین کو جب معلُّوم ہوا کہ ممروارک بیٹی سے آئے نے شادی کرلی ہے تو انھوں نے بوشعطات کے جد سوقیدوں کویہ کیہ كر اتراد كرديا كديد بى كرم ك مسرال رشية دارين ادر م آت ك سرالي رشية وارول كوقيدى بناكرنهيس ركعنا عيستة \_\_\_ اس موقع برام المومعين ميده عائشہ مدیقہ (جواس غزوہ میں شائل تھیں) نے فرایا: میں نے جوریہ سے زیادہ محی ورست کو این قوم کے حق میں بارکت نہیں ویکا جی کی وجہ سے ایک دان می سننگرول لوگ آگر و جوتے۔ (البوداؤد ملدم مفراہ)

الماشية الإنباء عد 👲 ای غزوہ یں پانی لینے کے مسلے برانگ ابك ناخوشگوار دانعه میایم اور انصاری سنے درمیان بمگری اور دونوں نے اپنے اپنے ٹوگوں کو مدد کے لیے آواز لگائی ۔۔۔۔ ٹی کرم مَلُ الْدُعَيْدِ وَمُ لَو معلوم بو تو زمايا : دَعُوْهَا فَإِنَّهَا خَبِينَةً .... الى آوازول - ..... اور الكرات کوچور دو ۔۔۔ یہ گندی اور بداور ار پائل ہیں۔ (ہماری کتاب النفسیر) عبداللہ بن الی رئیس استافین اپنے سامتیوں کے ساتھ اس غزوہ میں شریک علما ۔۔۔ اس نے اس داقعہ سے فائدہ عامس کرنے کی ناکام کوشش کی ادر مرینے کے ریائٹی لوگوں کو میز کایا کہ مہاجرین تھارے سریر موار بدائے بیں --- ان ذليوں كو مرينے سے تكال باير كرد --- الله رب العزت نے منافين کی باتوں اور ان کی مذموم کارروانی کی اطلاع سورۃ المنافقون ا تار کر اپ میوب اسی غزدہ سے والبی ہر عبداللہ بن ائی رئیس المنافقین کا بیٹا حبداللہ تنغير كو دى. مدية كے وروازے ير مكوار موت كر كمڑا يو كيا شاكر ميرے باك في العياذ بالله في اكرم كو وسل كما ب --- ادر كما بكر مم ذليول كوري م داخل جیس ہونے دیں گے ۔۔۔ یا تو آج میرا باپ اقرار کرے کا کہ میں ڈلل يول اور من معرد بال، ورندين اس كي كردن علم كردون كا ای غزوه شی ایک بهت ک ام المومندي اور افك مين عيد اور ايم واقد بين آيا

جے قرآن الگ ید بہتان عقیم کہتا ہے۔۔ اس غزوہ سے والی رایک غلاقی كى بنا پر ميده عائشه أيك جكه بر لشكر سے بي ره كئيں \_\_\_ لنكر كے بي بي ذرا فاصلے مرایک محالی جلا کرتے تھے تاکہ لفکر میں شریک لوگوں جی سے كى كى كونى چيز گر جائے تو وہ اسے اٹھا كرمالك تك تينجا دست

اس غزدہ میں یہ ڈیٹی حضرت صفوان کی تنی ۔۔۔۔ انھوں نے ایک جگہ پر بالکل تنہا ادر اکیلی عورت کو دیجہ تو بیجان لیا کہ ام المومٹین ہیں ۔۔۔۔ صورت مال معلوم کرکے اپنے اوٹٹ پر موار کیا اور خود مہر تفاسے تیزی سے چلتے موئے مشکر کو م سلے۔

بس اتن سی بات نتی جید افساند بنا دیا گیا ۔۔۔ عبداللہ بن الی نے دومرے منافقین کے ساتھ ال کر طوقان بدتمیزی کرا کردیا ۔۔۔ اور انتا ہنگامہ کمڑا کی ،ور استے زور سے اور شدت سے پردیگیٹا کیا کہ بعبن سادہ لوح مسمان میں اسکی لیپیٹ میں آگئے۔

میدہ عائشتے سفر سے واپی پر بیار ہو گئیں ہور ایک ماہ تک مسلسل بھار رہیں اضیں تھے علم نہیں شاکر مرینہ متورہ میں ان کے بارے ایک طوفان بدتمیزی كفرا كرريا كميا ب \_\_\_ ، البقر في اكرم ك روي مي بهل وال محبت اور تعلق انسی نظر نہیں آتا تھا۔ ۔ انھیں ایک رات قضائے حاجت جاتے ہوئے سینے والدگرای کی فالہ زادین ام مطح سے سار اواقعہ معلوم ہوا ۔۔۔ واپس آگراس خبر ك فتقيّل كے يليے اضول في المام الانتيام سَلُ الْأَنْفَيْدَوْلُم سے اعارت طلب كى كم وہ اپنے والدین کے محرجانا جائتی ہیں ۔۔۔۔دالدین کے محراکر اسس اس تمت ك بارے ميں معلَّوم جو، تواضوں سے رواغم سے رونا شروع كرديا۔ بيال مك کہ دو رائیں اور ایک ون روتے روئے گر گیا۔ پیرکی دنول کے بعد نبوت کا ہر مُنیر کا مثانہ صدتی ہر ملوہ افرد زہر ۔۔۔ سیرہ عائشتا کے قریب آگر بیٹا گئے اور ، ل سے اس معاسے کی حقیقت دریافت فرمانی۔ ام المومنین نے کہا: یا رمول الله ای اگر میں اس بہتان کی تردید کروں اور اپنی مریت ظاہر كرول (اور الله وب جانا ب كه مين اس كناه سے مرى يون) أو آپ ميرى

یہ کہ ام المومنین نے استر پر کروستا برل لی ۔۔۔ العمل سین تما کہ اللہ رب الحرث کی نہ کی طرح اپنے نی کو یکے صورت حال ہے آگاہ فیانے کا اس المومنین کی یہ فیاد اللہ کے دروازے پر بڑی مؤثر دستک مابت ہوئی اور ای وقت وی کا دروازہ اپنی معرفی رمعتوں کے ساتھ کھل گیا ۔۔۔۔ ادر مورة فور کے نقریا دو رکوع ام المومنین کی برایت اور ب گناہی نابت کرلے کے لیا فور کے نقریا دو رکوع ام المومنین کی برایت اور ب گناہی نابت کرلے کے لیا فازل ہوتے ۔۔ وی کی کیفیت خم ہوئی تو نبوت کے چیرة پر افوار پر مسکم اہت فازل ہوتے ۔۔۔ وی کی کیفیت خم ہوئی تو نبوت کے چیرة پر افوار پر مسکم اہت میں اور یا کہ درائی کا اعلان کیا ہے ۔۔۔ یہ من کرام المومنین کی والدہ فترمہ مرامت اور یا کہ درائی کا اعلان کیا ہے ۔۔۔ یہ من کرام المومنین کی والدہ فترمہ مرامت اور یا کہ درائی کا اعلان کیا ہے ۔۔۔ یہ من کرام المومنین کی والدہ فترمہ ام مردان نئی المینین کے کہا :

الله عائشہ بیٹی اور بی کرم کا شکریہ اوا کر ۔۔۔ ام المومنین نے نازے اللہ عائشہ بیٹی اور بی کرم کا شکریہ اوا کر ۔۔۔ ام المومنین نے نازے کیا ؟ اللہ کا شکر اور کرول کی جس نے میری یاک رامی کا اعلان کیا ۔۔۔ یہ ناز مجرا فقرہ اور توحید میں ڈوہا ہوا یہ جُذہ عائشہ کے موا

ادر کون کہہ سک تما؟.

 کہ کرمہ نہنچ اور قریش مکہ سے مل کر مُسلمانوں کے خلاف یک مُشجّدہ محاد بنانے کل بائنگ، اور مسازش ک

انموں نے بو فطفان کو اس محاذ ہیں شائل کرلی ۔۔۔ بو امد کو اپنے ساتھ کا لیا ۔۔۔۔ بو امد کو اپنے ساتھ کا لیا ۔۔۔۔ بوسلیم کو می آبادہ کر لیا عرب کے تمام قبائل، جا عتیں اور گروہ ۔۔۔۔ مل کر ایک بہت برے مشکر کی صورت میں جن کی نقداد دس ہزار اور میمل روایات کے مطابق باتعیں برار متی ۔۔۔ مرینہ کے مسافوں کو عند بہتی سے مثالے کے سافوں کو ایک مدینے کا رخ کیا۔

("آخزاب" "جنب" کی جمین ہے جن کے معنی گردہ کے ہیں۔ " غزدةِ المراب" ای علیہ کہتے ہیں کہ عربے جو لے برے گردہ الل کا مدید ہو جمعہ آدر ہوئے سے الله علیہ مال النبیار منٹی ٹریندی کو جب الله علی کہ مربد ہو جمعہ آدر ہوئے سے الله علی الله بیار منٹی ٹریندی کو جب الله علی کہ مشرکین مکہ کی قیادت ہیں عربے تمام قبائل کا ایک بہت بڑا نشکر مدینہ منورہ می حمد آور ہونا جا جنا ہے ۔۔۔۔ تو آپ نے دسب عادت معابہ کرائم کو مشورہ کے جا با اور مدینہ منورہ کے دفائی منفوب کے لیے خورکیا گیر۔)

74.

کے لیے کھانا تک سیر نہیں تما ۔۔۔ آسمال کر آسکھول نے اس سے بہتر مزدوروں کا گروہ نہ کمی بہلے دیکھ اور نہ تیاست تک دیکے سکے گا۔

انسانی کائنات کی تاریخ نے بہلی مرتبہ دیکی کہ آنا اور غلام، ماکم اور عملوم، فاور عملام، ماکم اور عملوم، فاور عملام، ماکم اور محقوم، فادم اور محدوم، سب بالتحول میں کدائیں اٹھاتے ۔۔۔ تنین دان کے وقع سے میٹ میں بھر باندھے ۔۔۔ یہ اشعار پڑھتے ہوئے خدق کھودنے میں وقتے سے بیٹ می بھر باندھے ۔۔۔ یہ اشعار پڑھتے ہوئے خدق کھودنے میں

معروف يل :

تحل الدين بابغوا عَسَنَدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيمَا أَبَدًا مِم وه لوك مِن جِ النِهِ آپ كو محد كريم اللَّالْمَعَنِيرَةُمْ كَ بِاللَّهِ

وْرِفْت كَرْجِكِ بِل.

اسحب رئول اور خدر رئول عرم من التي تنا مل كريد وسب يل:

و الله لو لا تا اختليا و لا تصنفنا و لا منابنا الله لا تصنفنا و لا منابنا الله الريري واجائل ند جول توند يم كويدايت نسيب يوني اور ند يم ذكرة و مناؤة اوا كرسكة تحد

مرام دفادارین اور جانارین سے معربیر اشعاری سے معربیر اشعاری سے است سے معربیر اشعاری سے سے سے است معربیر اشعاری سے سے اور است اور مار اور سے است اور ا

اللَّهُمَّةُ لَا عَيْشَ اللَّهِ عَيْشَ الْآخِرَةِ وَالْتُهَاجِمُوا الْمُلْفَعَالُ وَ الْتُهَاجِمُوا اللَّهُمُّ الله زيرگي تو سرف آخرت كي زيدگي ہے ۔۔۔۔ ليكي تو

مهاجرين اور انصاركي مغفرت قما

کفار یکی گفت ہوئے ۔۔۔ ات میں کنار کا لظر میں ورے ماز د ماز د اللہ کی اللہ میں ورے ماز د ماز د ماز د ماز کے ساتھ مدینہ کی مدود یں کھی انا بڑا لظر مسلانوں نے بہلے می ایس دیکی منا دیکھ میں دیکھ منا دیکھ منا کے ساتھ مدینہ کی مدود یں کھی گیا۔ انا بڑا لظر مسلانوں نے بہلے می ایس دیکھ منا دیکھ منا ۔ مگر مشرکیں اور کفار نے می دفاع کا یہ طرفتہ کمی نہیں دیکھ منا

رہ خندق کو دیج کر تفت پرلیٹان ہوئے ۔۔۔ ان کے بذموم مقاصد اور عفراک منفوب بندی سے خاک میں مل گئے عفراک منفوب بندی سے خاک میں مل گئے کوئی کافر نمیوں سے نکل کر جنبی خندق کے قریب سٹا مسلمان تبرول اور پنرول کی ایجوں کی ایموں سے نکل کر جنبی خندق کے قریب سٹا مسلمان تبرول اور پنرول کی ایجھاڈ سے اسے و کہی جانے پر بخور کردیتے ۔۔۔ ادم بہود کے مداہرہ آوڈ کر دیموں کی صعف میں ش مل ہوگئے ۔۔۔۔ جو قرظیم مسلمانوں سے معاہدہ آوڈ کر دیموں کی صعف میں ش مل ہوگئے ۔۔۔ اب مستمنے خندق کے پار کنار کمہ اور عرب کے قبائل شمے اور پنج سے جو قرظیم محلہ آور ہوتا پ ہے کہاں کار کمہ اور بیج فیر محلوظ ہو رہے تھے ۔۔۔ مید دن بڑے کئی اور بیج فیر محلوظ ہو رہے تھے ۔۔۔ مید دن بڑے کئی اور بیج فیر محلوظ ہو رہے تھے ۔۔۔ مید دن بڑے کئی اور بیج فیر محلوظ ہو رہے تھے ۔۔۔ مید دن بڑے میان اور رہ تیں بڑی مشکل تعمیل در بیج فیر محلوظ ہو رہے تھے ۔۔۔ مید دن بڑے میان اور رہ تیں بڑی مشکل تعمیل در بیج فیر محلوظ ہو رہے تھے ۔۔۔ مید دن بڑے میل کار گزارتے تھے ۔۔۔ میروقت خطرہ ۔۔۔ میرویل کی طویل اور مشدول راتیں شسمیان خدت پار نہ کرلیں جو قرظیم پیچھے سے محلہ ، در نہ ہوجائیں ۔۔ میرویل کی طویل اور شدول پار نہ کرلیں جائیں بڑو قرظیم پیچھے سے محلہ ، در نہ ہوجائیں ۔۔۔ میرویل کی طویل اور تیموں خوق قرظیم پیچھے سے محلہ ، در نہ ہوجائیں ۔۔

قرآکن نے اسے ۔۔۔۔ دیکھیے کس طرح ذکر فرمایا :

﴿ إِذْ جَآءُ وَكُمُ مِنْ فَوْقِكُمْ وَ مِنْ آسَفَلَ مِنْكُمْ وَ إِذْ رَاعِتِ الْأَبْصَارُ وَ مُلَقِتِ الْفَكُوبُ الْحِنَاجِيَ وَ تَطُلُّونَ بِاللّٰهِ الظَّنْوَانَ مُنَالِكِ ابْتُكِلَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْرِلُوا رِلْزَالاً شَدِيدًانَ ﴾

"جب کافرتم پر چڑر آئے تھے اوپر کی جانب سے اور نے کی جانب ے اور جب آگھیں پھر محتی تھیں اور دل (خوت سے) گلوں تک پچھ کھے کے اور جب آگھیں پھر محتی تھیں اور دل (خوت سے) گلوں تک پچھ کھے نے در تم اللہ کے ہر سے تھیلیٹ تم کے گان کر رہے تھے ۔۔۔ وہال مسان آزمائے گئے ور جائے گئے زور کا باتا "۔ (الاحو ب ۲۰:۱:۱)

اب اللہ رہ العزت نے مسلمانوں کی مدد کی ایک تی صورت پیا اب اللہ رہ العزت نے مسلمانوں کی مدد کی ایک تی صورت پیا کری کے خطفان قبلے کا آیک رئیس تنم بن مسئود شخی جو تھی طور پر ایمان لا چکا کری کہ خطفان قبلے کا آیک رئیس تنم بن مسئود شخی جو تھی طور پر ایمان لا چکا کے داری اور زیر کی اور بوشاری سے منا ور ایک قوم کا متخد علیہ تما ہ اس نے بڑی محج داری اور زیر کی اور بوشاری سے

ایک طاقات بزورظیہ سے ک اور دومسری طاقات قریش سے کی اور دونوں کے درمیان چوسنے واسلے انتخاد میں در اڑ ڈاسنے میں کامیاب ہو گیا۔ امام الانبيار متألؤنيزيز میرے حضور اللہ کے حُفنورس تے شرت والکیت اور بريشاني كے ال ايام ميں جو طوش ہوستے جا رہے تھے اسپ الله كے حَنور دماك یے اور کھی مدد ما کے ملیے ہاتھ اٹھ کے۔ ٱللَّهُمَّ مُنْدِلَ الْكِتَابِ سَيرِيْجَ الْحِسَابِ آهْنِهِ الْاحْزَابَ ٱللَّهُمَّ آهُمهُ وَ زَلْزَلْهُمُ (عِنارِ يَهِ) اے میرے مولا ؛ قرآن کے نازل کرتے والے ، جانہ حساب لیے والے تو مشرکین کی جاعتول کو شکست دے۔ میرے مولا إ ان کو میگا دے اور ان کور گھگا دے۔ كَتِي كُنِينَ : \_\_\_\_ إِلاّ إِلاَّ اللَّهُ وَحُدِيًّا أَعَرُّ جُنْدًا ۚ وَ لَصَوْعَبُدَا ۗ وَ غَلَبَ الْأَحْرَابَ وَخَذَةُ فَلَا شَنَّ بَعْدَةُ (جاري) الله کے موا کوئی معبود نہیں جو اکیلاؤدر مکتا ہے اس لے اپنے نظر کو (مسمانوں کو) عزے بختی اور اپنے بندے (محد متال منتیزیم) کی مدد فرمانی اور وہ اکمیاسب گرد ہوں مالب ہے اور س کے مامواسب والی ہے۔ ممامرہ طویں ہو گیا تو زکن میں تھیر گئے ۔۔۔ ادر رعاقبول ہوگئ براروں آدمیوں کے کھانے پیم کا انظام --- ہزاروں جانوروں کے بیارہ --- بیر سب کچے مشکل ہوتا جلا گیا---محرمردی کی شدت نے تشکلات میں مرید اضافہ کردیا۔ میر تصرت الی پیچا گئی --- تیز آندهی بلکه طوفان جس نے دیکھتے ہی

دیکھتے تمام نظر کو زیر و زبر کر ڈالا ۔۔۔ تھے اکم کر جوامی اڑنے کے ۔

وپائے فوت سے ہماگئے گے ۔ دنگیل جوموں پر سے الفے لگیں۔ مارے سکر میں بتری نیسل گئ اور کفار نے مخاصرہ چیوڑ کر راہ فرر عتیار

وحمسنت كانتاست مَنْ لَاعْتَنْ وَتُمْ سنَّے بشادست منائی: اب تھی وٹمن بم پر مھر آور نہیں ہوسکیں گئے۔ اب سم ان پر حلہ آور یوں کے۔ ( کاری بدی مغر ۵۹۰ )

الدُّرْتِوالي في الله الله الله مدد كورْ ان ين يول ذكر فياي: ﴿ يَانِيُهَا الَّذِينَ امَنُوا اذِّكُنُّ وَا يِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جاءَ ثُكُمْ

جُنُوٰدٌ فَأَدْسَلُنَا عَلَيْهِمْ رِبْحًا وَجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ﴾ (٩:٣٣)

" كي ايمان داو إلى أو كا احدال ياد كروجب تم ير برطرت سے قويس عرص كي تقيل ، مجرم النه من الن مرجو ين وي ادر ده فويس من كونتم في النار ويك " المام الانبيار من الأنفيد ولم في ا

الله رب العزب نے مجھے ہوا کے ذریعہ نے حل زبانی جس طرح قوم عاد كو يخت جواسي بلاك كيا كيا تمار

ای غزدہ میں آئی کی اور محابہ کی کئی نمازی تھنا ہو گئی تھیں ۔۔ ادر من کو نمازوں کے تقد ہوجاتے میراس قدر افسوس ہوا کہ سے لے مشرکین کے ملیے بردعافر، نی۔ (بخاری بدی صورہ ۵)

ی غزدہ میں سیدنا علی میں اللّٰجِنْہ نے بڑی یامردی اور شجاعست سے کمہ کے پہلوان عمردین ود کوو مس جہتم کید

اک غزوہ میں آئے ہے تین دفعہ علان کیا کہ مشرکین کی ماسوسی کے سلے کون جستے گاہ۔

تَيْنُول دفعہ حضرت زبيراز كُالْتَرَثُّ الله مسد تب آب نے فرمايا:

197

ہرنبی کا ایک تواری ہوتا ہے ،ور میرے حواری زبیر ہیں۔
ای غردہ ہیں حضرت زبیر کی والدہ اور بی اگرم منگالاً عند وَلَم کی جوئی حضرت سعید رخی الائیسیائے جو قریظہ کے ایک میرودی کو نیمے کی الائی اکھاڑ کر اس کے سریر لیسی کاری ضرب لگائی کہ اسے دوسموا سالی بیر الفار کر اس کے سریر لیسی کاری ضرب لگائی کہ اسے دوسموا سالی بیر الفیس نہ جو ۔ یہ بیبودی ملے کے لیے راستہ وہمونڈ رہا تھا ۔ مضرب صفیہ کی اس دلیر نہ کار دوائی سے بنوقر ظیر کے باتی وگول کے حضرت صفیہ کی اس دلیر نہ کار دوائی سے بنوقر ظیر کے باتی وگول کے حصرت صفیہ کی اس دلیر نہ کار دوائی سے بنوقر ظیر کے باتی وگول کے حصرت سفیہ کی اس دلیر نہ کار دوائی سے بنوقر ظیر کے باتی وگول کے حصرت سفیہ کی اس دلیر نہ کار دوائی سے بنوقر ظیر کے باتی وگول کے حصرت سفیہ کی اس دلیر نہ کار دوائی سے بنوقر ظیر کے باتی وگول کے

یہ اعلان ظہر کی نماز کے بعد بھوا۔

منو قرائلہ ، پنے تکوں ہیں تحفّوظ ہو گئے اور مسلانوں نے ال کے تکول کا محاصرہ کرسیا، جو تقربیًا بخییں دن جاری رہا . . ۔ ۔ سخر کار انفول نے مجمیار ڈالے کا فیصلہ کی اور مصافحت کی در خواست بنیش کی ۔ ۔ ۔ اور کہا کی صنبت الجارات الله عند سے مشورہ کرلیں ۔ ۔ اور بالبہ الله بھارے سابق علیفت کو بھی دیجے تاکہ ہم کن سے مشورہ کرلیں ۔ ۔ اور بالبہ الله کے بال جہنے آو انفول نے وچھا اگر ہم مجھیار ڈال دی تو مسمان ہمارے ماتھ کی سلوک کریں گئے و انفول نے وچھا اگر ہم مجھیار ڈال دی تو مسمان ہمارے ماتھ کی سلوک کریں گئے ،

دمر صنرت بولیائی کے اشارے کے باد جود سنو قریقیہ نے ہتھیار ڈال رے اور انھوں نے اپنے بارے سی فیصلہ کے سالے تعلیہ اوس کے مردار معر بن مناذ کو تالت مال لیا ۔۔۔ تبیلہ اوس سنو قریقیہ کا پرانا صبحت تبیلہ تمااور انھیں اید تنی کہ بیا سنے تعلقات کو مد تظر دکھ کے اوس سکے مردار صورت معد بن داؤرم فیصدہ فرائیں سکے۔

حضرت سعد من معاذ غزدہ خدر من رقی ہوگئے تے ۔۔۔ وہ گدھے ہا ادر انعوں نے نیمسہ کیا ۔۔۔۔ سو قرنظیہ کے لائے والے مادن کو قتل کردیا جائے اور ان کا مورتوں اور بچی کو قیری بنالیا چاتے اور ان کا مال اور مہاب شمال ول میں تقتیم کردیا جائے۔

نی کرم منگالاً بینیدین کے جوزت سعد کا فیصلہ من کر فرایا:
سعر سنے ان کے جوزے میں وی فیصلہ فرای جو سات آسانوں کے
ان سعر سنے ان کے جوزے میں وی فیصلہ فرای جو سات آسانوں کے
ان رب العزمت کا فیصلہ ہے۔ حضرت سعد کے فیصلے بچائل ورآ کم
سکے لیے مدینہ کے بازاروں میں خند قیل کھودی گئیں: ور تقریباً چے سو بھود ایس کوئی

ادھر ، بر بربہ بڑے دونوں سے مسلس ستون سے بدسے بوٹ سے (مرن ماردل کے لیے کھوے جستے) چھ دونوں کے بعد محرن کے وقت ال کی آور نہوں ہولی اس دات صفرت ام سلم انگالائنہا کے جول سے میں تھے ۔۔۔ میں میں میادک بی میدہ ام سلم انگالائنہا کے عرب میں میں تھے ۔۔۔ میں سے بہلے انھیں میادک بی میدہ ام سخت نے دل ۔۔۔ معابد انھیں کمولنے کے لیے دوڑے کر بوب بڑے لے می کوئی کردیا ۔۔۔ معابد انھیں کمولنے کے لیے دوڑے کر بوب بڑے کے میں کوئی کردیا ۔۔۔ اور کہا مجھے ریول رخمت اپنے دست میادک سے کھولیں کے و کھلول کا درن اور کہا مجھے ریول رخمت اپنے دست میادک سے کھولیں کے و کھلول کا درن انہیں۔

چنانچہ آپ ہے کہ نمساز کے ملے تشراییت لاتے تواپ وست مبارک سے ابدلیان کو کھولا۔

مسجد نیوی چیل میر منتون اسپ می موجود سبت جس میر" اسطوان ای لباب" کیما جواسید

عفرت معد بن معاذ کے تاری فیلے کے کچے مدت بعد وہ خندق بن کئے والے زخمول کی تاب نہ لاکر شہید ہوگئے ۔۔ رحمت کانناٹ کو اطاع دی گئی و اللہ عزم کی تاب نہ لاکر شہید ہوگئے ۔۔ رحمت کانناٹ کو اطاع دی گئی و کئے ۔۔۔ جہال ان کا جسد اطہر موجود تھر سے نے صفرت معد کا سرائی حجول میں رکھ لیا ۔۔۔ دور فردیا سعد بن معاذ کی موت کے اللہ کا عرش بل گیا ہے۔ (زناری بلد اس ۱۳۵۰)

اللہ فاعر اللہ ما مور اللہ اللہ فاعر اللہ ما مور اللہ ما مور دارست کھول دیے گئے اسمان کے تمام دردارست کھول دیے گئے ادر سے ماؤل کے فرشتے ان کی روح کے آئے سے مردر ہوئے۔ اور آمماؤل کے فرشتے ان کی روح کے آئے سے مردر ہوئے۔ اور آمماؤل کے فرشتے ان کی روح کے آئے سے مردر ہوئے۔

میر فرایا سعد کے جازے میں سر ہزار ایے فرشتے تارے گئے اِ اس سے پہلے کمی زمین بر نہیں آئے۔ رب بنت بخش سے نکال مال الانم سے نکال مال النی سٹ مثال الم الانم بیام مثال الم الانم بیام مثال الم الانم بیام مثال الم الانم بیان جوا۔

م بیان جوا۔

زبیب بنت بین کی میوسی امید بنت عبد المطلب کی بین تعیم امید بنت عبد المطلب کی بیٹی تعیم است عبد المطلب کی بیٹی تعیم است کا میبلا مکار کی کے ازاد کردہ غلام میدنا زبیر بن مارٹ کے ساتھ ہوا تی ہے۔ ان کا میبلا مکار کی بیٹا بنایہ ہوا تھا۔۔ مید شادی ایک سال تک قائم وہ کی ہے۔ میاں میوں کے در میان تعلقات فوظو ر نہ رہ سے ۔۔۔ زبیر نے زبیر نے رسے کی در میان تعلقات فوظو ر نہ رہ سے ۔۔۔ زبیر نے زبید کی شرح کار فلاق رہے دی۔

جب اشیں طلاق ال سے نکان کرکے اضیں امہات ، مومنین کے بہت تھے کہ میں خود ان سے نکان کرکے اضیں امہات ، مومنین کے زمرے میں لے آف ۔۔۔ گر عرب کے دستور اور یک غلظ رحم کا نحاظ کرتے ہوئے کہ عرب کے دستور اور یک غلظ رحم کا نحاظ کرتے ہوئے کہ عرب کے دستور میں مُنْ بولا بیٹا ہی جنتی جینے کی طرح کجی جاتا تھ ۔۔۔ اس لیے عرب کے وک مُن مُنْ بولے جینے کی مُن الله ہے تا ہوئے ہے اس کا مثانا مزوری تھا اس لیے الله رب العزت کی رم تی اور شریب کی نگاہ میں اس کا مثانا مزوری تھا اس لیے الله رب العزت کی نے فراین می اس طرح سے کا نکان دینیہ سے کردیا ہے۔ اس طرح سے نے عرش پر سے کا نکان دینیہ سے کردیا ہے۔ اس طرح سے نے عرش پر سے کا نکان دینیہ سے کردیا ہے۔ اس طرح سے نے غرش بر سے کا نکان دینیہ سے کردیا ہے۔ اس طرح سے نے غرش بر سے کا نکان دینیہ سے کردیا ہے۔ اس طرح سے نے غرش بر سے کا نکان دینیہ اس طرح سے اور خم نازل ہوا تھا۔

وماعليناالاالبلاغ لمبيد

## - PAN

## سيرت عاثم الانبيار صفالا عَلَيْهِ وَمُمْ كُ



فَغُونُهُ وَ لَصَلَى عَسَى رَسُولِهِ الْكَهِيمِ امّا بَعْثَ فَأَعُرِدُ بِاللهِ مِن اللهِ الرَّحِمْ اللهِ الرّحِمْ اللهِ الرّحَمْ اللهُ المَنْ الرّحِمْ اللهُ المَنْ اللهُ المَنْ اللهُ المَنْ اللهُ المَنْ الرّحَمْ اللهُ المَنْ اللهُ اله

الله في الله

سامعین گرای قدر إسرت النی منالا منی کو بیان کرے ہوئے

ہوئے سے بی نے سے می کس کے حالات اور ایم واقعات کو گزشتہ فطبت بی سب سے

ہوئے مائے بیان کیا ہے ۔۔۔۔۔ سندہ کے واقعات بی سب سے

ہمایاں، ممآز ،ور ایم واقعہ کی سربیت کا وقعہ ہے ۔۔۔۔ جب نے تاریخ اسلام کے دھارے کا رق موڑ ریا ،ور بتول شیخ الاسلام مولانا شینر ،حد تحالی والالوقائ کے دھارے کا رق موڑ ریا ،ور بتول شیخ الاسلام مولانا شینر ،حد تحالی والالوقائ کے دھارے کا رق میں بیاد اور وہا جہ سے والی تمام فتو مات اسلامین کے دیارے میں مدیدے اساس، بنیاد اور وہا جہ سے۔۔۔۔

مہاجران کو ہجرت کرکے مدینہ منورہ کی جہد میں ان کا عرصہ ہوگی تھا ۔۔۔۔ کچھ مہاجر سیے بھی تھے جن کے اہل و حیال ابھی مکہ ہی میں تھے ۔۔۔۔ گچھ مہاجر سیے بھی مکرمہ سے مشتقل ہجرت کرکے مدینہ منورہ میں آگئے تھے ۔۔۔۔ انھوں نے اپنا گھر بار، املاک، کھیتی، د کالن، جائیداد اور رشتے و رول کو جبورا تھا ، انھوں نے اپنا گھر بار، املاک، کھیتی، د کالن، جائیداد اور رشتے و رول کو جبورا تھا، بلکہ اور وطنیت کے بت کو توڑا تھا۔ ۔۔ گر بیت اللہ سے تو منٹر نہیں موڑا تھا، بلکہ سی مرکز دئی سے و منٹر نہیں موڑا تھا، بلکہ سی مرکز دئی سے دور ہونے کاتوانھیں شدید صدمہ تھا۔

چرت کے چیٹ سال امام الانبیار منگالاً تقیدونی نے فواب دیک کہ میں اس نے معابہ کے ساتھ مسجد حرام ہیں امن کے ساتھ دانس ہو رہا ہوں۔

کے ہاتھ ہیں سبیت اللہ کی چائی ہے اور سبیت اللّٰہ کا طوات کر رہے ہیں۔ آپ سنے صحابہ کرام کو یہ فواب منایا تو وہ مسرت سے جوم اللّٰہ کا خواب کا خواب منایا تو وہ مسرت سے جوم اللّٰہ تھیں لینین مناکہ بی کا خواب عام لوگوں کے خواب کی طرح تلقی نہیں ہوتا بلکہ تھی ہوتا ہے اور دی کا درجہ رکھتا ہے۔

سحابہ کرام کو چونکہ سیت اللہ کی زیادت کاجنون کی حد تک شوق بھاء وہ سنجے کہ یہ قواب اس سال اوپر، چوکر رہے گا۔۔۔۔ انھوں نے عمرے کے لیے تیاری شردع کردی۔ المام الانبيار من الدينية من قده سنت كو جوده مو محمر كم مائر عمرے كے ارادے مع روانه بوتے۔

مرس سے اور اس علی اول آوانھوں نے مختلف قبائل کو جمع کرکے مقامیع مشرکین مکم کو اطلاع ہوئی آوانھوں نے مختلف قبائل کو جمع کرکے مقامیع کی جہریاں شروع کردی ۔۔۔۔ وہ مرداشت نہیں کرسکتے تھے کہ مسمال اس طرح اس و امال سے مکہ مکر مہیں داخل ہوں۔

مسمانول کا قائلہ چلتے ملے کرمہ سے تقریباً آئے میل کے فاصلے ہم میریدیے کے مقام پر جورہ اصل ایک کنوس کا نام ہے ، ویاں اثر گیا ۔۔۔ یہ ورہ علاقہ مربیبی کے مقام پر جورہ اصل ایک کنوس کا نام ہے ، ویاں اثر گیا ۔۔۔ یہ جوانا جاتا علاقہ مربیبیہ کے نام سے مشہور تھا۔ آئ کل اسے شمینیہ کے نام سے بیجانا جاتا ہے ۔۔۔ چند ڈول تکا سنے کنوس کا پائی ختم جو گیا ۔۔۔۔ سحابہ کرام نے اس کا تکر کرا ہم نے اس کو سے ایک تیر نکالا اور کہا اسے کنوس میں ڈ ل دو۔۔۔ بیرڈانے کی دیر ختی کہ کنوس کا پائی جوش مار نے لگا اور سب سحابہ نے فوب سیر ہو کر ہیا۔ (بخاری)

(بناری کتاب المغازی باب غزوۃ المحریبین)

مشرکین کہ نے مسلائوں کی طاقت کا اند رہ
مشرکین کے وقور کرنے کے لیے اور آپ کو عمرہ کیے بغیر
دینے والی پر آبادہ کرنے کے بیے کی آ دمیوں کو طریبیتے بھیجا۔
اضوں نے بو کن نہ کے ایک شخص طبس بن طقمہ کو جمیجا۔

SI

سے تحوّس ہوا کہ مساور کا ارازہ صرف اور صرف عمرے کا ہے اور بیت اللہ مساور کی ارازہ صرف اور میت اللہ کے کئی کو جاکر سے میں کا کے مشرکین مکہ کو جاکر میں سے میں کی مناسب نہیں ۔۔۔۔اس نے مشرکین مکہ کو جاکر مج مورت مال مے معلع کر دیا۔

اس کے بعد قرائی نے ایک انتہائی دانشور اور فائن آدی کا انتخاب کیا ۔۔۔۔ بنو تقیمت کا مروار عروہ بن مستود وہ آپ کی خدمت میں انتہائی۔۔۔ آپ نے اسے اصل صورت سے باخبر کیا۔۔۔۔ اس نے حدیدیت میں امی ہو کہ اسے اصل صورت سے باخبر کیا۔۔۔۔ اس نے حدیدیت میں امی ہو محابہ بنی اکرم متی الرقائیة بریم میں اکرم متی الرقائیة بریم کے ساتھ اسپنے دن میں رکھتے تھے۔ واپی جاکر عروہ نے مشرکین سے کہا :

میں نے بہت سے باد مثابول کو دیکھا ہے گر فرز میساکٹی کو نہیں دیکھا۔
وہ نجے بادشاہ معنفوم نہیں ہوتا ۔۔۔ وہ عقیدت اور محبت جو فرز کے ساتھیوں
کی فرز کے ساتھ ہے۔ وہ میں نے کی وشیا کے بادش ہول کے درباروں میں مجی نہیں بچی۔

سیدنا عثران رسول رسول الله سیدنا عثان کو قامد بناکر الله سیدنا عثان کو قامد بناکر الله که بیار میرنا عثان کو قامد بناکر که بیار میرنا عثان کو قامد بناکر که بیری که تم بزدامید که یک مؤثر الیم بیری که تم بزدامید که که یک مؤثر الیم بیری که که کا یک مؤثر الیم بیری کرنے کے لیے الیم بیری کرنے کے لیے کہ کا یک ساتہ عسم و کرنے کے لیے کا میان کا رویہ ترک کرکے بیل امن و مان کے ساتہ عسم و کرنے کے لیے کم کرک و آئے دیں۔

رسول الله ، سبب الله اور عنمان رسول کے رسول بن کر مرسے مرس کے رسول بن کر کم نظام کے رسول بن کر کم نظام کے رسول بن کر کم نظام کے دیوال بن کر کم نظام کے دیوال بن کا کم نظام کے دیوال بن کا کم نظام کے دیوال بن معید کے گھر نظام سے در ابان بن معید کے گھ

مرداروں سے بات چیت کی .... انموں نے واضح الفاظ میں اتکار کردیا کہ م مرداروں سے بات چیت کی .... انموں کو عمرہ کی ادائی کے لیے مکہ آئے کی اجازست محسستہ اور ان کے ساتھیوں کو عمرہ کی ادائی کے لیے مکہ آئے کی اجازست مہیں دیں گے۔

£ 30

برد. ونهی هیش و عشرت، بیبار و نشاط اور سردر د مسرت کوتو نمیآن رخول نے دیت ربان کردیا تھا اور کہا تھا: سے

نہ ہو جب تو ہی اے سال جلا میر کیا کرے کوئی میرا کو جب کوئی میرا کو ایر کو گل کو چمن کو محن بستال کو

میرا عُمَّان کے شبق شناس بَغِیر نے بیہ سن کی فریلیا ۔۔۔ میرا عُمَّان میرے بغیر جمرہ نہیں کرے گا۔۔۔ کِمَنَااعْمَاد ہے نبوت کو عُمَّان ہے۔۔۔ ادر میرے بغیر جمرہ نہیں کرے گا۔۔۔ کِمَنَااعْمَاد ہے نبوت کو عُمَّان ہے۔۔۔ ادر

قبل عُمَان کی افراہ اور سَجِتِ رضوان کو مشرکین لے مشرکین لے مشرکین لے مشرکین اور اور سَجِتِ رضوان کو مشرکین لے مشرکی اور ہوگی تو یہ افراہ جہاں گئی: "قَدْ فَعَلْ عُمُمَانً" --- عَمَان کو شہید کر دیا گیا ہے -- یہ خبر من کر آپ کو انتہائی مدمہ ہوا --- ایک سنیر کا قبل اور سفیر ہی عُمَان جیسا۔ آپ ایک در دست کے منتج تشریف ایک سنیر کا قبل اور سفیر ہی عُمَان جیسا۔ آپ ایک در دست کے منتج تشریف کا بدلہ نہیں بائیں گئے ۔۔ آپ نے سحابہ کو آور الگائی ایک میں بائیں گئے ۔۔ آپ نے سحابہ کو آور الگائی بیت کرو کہ جیال سے واپس نہیں جائیں گئے ۔۔ آپ نے سحابہ کو آور الگائی نیت کرو کہ جیاگی کا کوئی نہیں ۔۔۔ بیت کرد کہ ڈسٹ کر اور حم کر مقابلہ بیت کرو کہ جیال کے ایک دوران دار دورہے اور لیک کی گئی گئی نیا ہے ۔۔ اپ آیا محابہ بیت کر بیت لینا کی یہ میرا باتھ ہے اور یہ دوسرا باتھ ہے اور یہ دوسرا

(سامس گری قدر ایبال یہ نکتہ یاد رکھنے کے اور فور سے سُنے کے قال ہے قالہ دیا:

کے قابل ہے کہ اللہ رہ العزت نے بی اکرم کے یاتہ کو اپنا ہاتہ قرار دیا:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُونَ فَ إِنْمَا يُبَايِعُونَ اللَّهُ لَا يَدُ اللَّهِ قَوْقَ آينديهم ﴾ ﴿ إِنَّ اللّٰهِ لَا يَدُ اللّٰهِ قَوْقَ آينديهم ﴾ ﴿ إِنَّ اللّٰهِ مِنْ يَبَايِعُونَ فِي إِنْهَا يُبَايِعُونَ اللّٰهُ لَا يَدُ اللّٰهِ قَوْقَ آينديهم ﴾ ﴿ إِنَّ اللّٰهِ مِن يَبَايِعُونَ فِي إِنْهَا يَبَايِعُونَ اللّٰهُ لَا يَدُ اللّٰهِ قَوْقَ آينديهم ﴾ ﴿ إِنَّ اللّٰهِ مِن يَبَايِعُونَ فَي اللّٰهُ لَا يَبَايُهُ مِن اللّٰهُ مِنْ اللّٰه مِن يَبِيت كردے بيل دو تقيياً اللّٰه سے بَيت كردے بيل ان كے ياتهوں ير الله كا ياته ہے۔ ( فَي مِن الله عَلَى اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰه

اور آن بنیت رضوان کے وقت ہی اکر م نے اپنے او مُعْمَان کا باتھ ۔۔۔۔ بنی کا باتھ ۔۔۔۔ اس باتھ کو اشاعت قرکن کا مائل ور ناثر قرآن اور بناثر قرآن کا باتھ ۔۔۔ بنی کا باتھ ۔۔۔ بنی کا باتھ ۔۔۔ بنی بنیت جن بنی باتھ ہے جا ۔ اس بنیت کو بنیت رضوان کہتے بیل ۔ بیہ بنیت جن ور خت کے بنی بیت برق سے فجرة رضوان کا تقب مل ۔۔۔ ادر جو محاب اس بنیت میں شامل تھے ، نمیں امحاب رموان کہا یا تاہے۔ قرآن جند لے کہا : میں شامل تھے ، نمیں امحاب رموان کہا یا تاہے۔ قرآن جند لے کہا : مول اُلْدُ عَن الْمُوْمِنِيْنَ فَا اِلْدُ نِنَا بِعُونَاکَ عَنْتَ الشَّرَجَى اِلْ فَعْلِمَ مَا اِنْ قَلْمُ اللّٰهِ عَنِ الْمُوْمِنِيْنَ اِلْدُ نِنَا بِعُونَاکَ عَنْتَ الشَّرَجَى اِلْ فَعْلِمَ مَا اِنْ قَلْمُ اللّٰهِ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِلْدُ نِنَا بِعُونَاکَ عَنْتَ الشَّرِيْنَ فَعْلِمَ مَا اِنْ قَلْمُ اللّٰهِ مَا اِللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِلْدُ نِنَا بِعُونَاکَ عَنْتَ الشَّرِيْنَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِلْدُ نِنَا بِعُونَاکَ عَنْتَ الشَّرِيْنَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِلْدُ نِنَا بِعُونَاکَ عَنْتَ الشَّرِيْنَ اللّٰهُ عَنِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلِى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الل

الم شک الله رامنی ہو گیا ایمان والوں سے جب وہ درخت کے نیج کی ایمان والوں سے جب وہ درخت کے نیج کی سے بہت سے بعیت کر رہے تھے الله نے معلوم کی جو کی ان کے دلول میں ہے۔ الله نے معلوم کی جو کی ان کے دلول میں ہے۔ الله ان کا جذبه ) اور ان بر اطمینان اور نسکین اتاری اور ان کوجلد طنے والی فتح سے مرزاز فرایا۔ (فتح ۲۸ م ۱۸)

سیت ہو پی تو اطلاع بینی کہ سیرنا عثمان کے قبل کی افواء غلط عی ۔ ۔

دہ زندہ ایں اور خیریت سے ہیں اور والی صربیتے تشریب لا رہے ہیں۔

سامعین گرای بقدر اسد دانند ہو آئے ابھی سنا ہے اس پر خور کری تو

کئی مسئلے حل ہو گئے

كئ مسلك عل جرجاتين كل

دومری بلت یہ و سے جونی کہ ایام الانبیار من الانبیار من الانبیار میں الدر چود علو مرتبت کے ۔۔۔۔ اور چودہ سو صحابہ ۔۔۔۔ جو بہر حال اولیار اللہ سے بلند مقام رکھتے ہیں وہ بھی عالم الغیب اور حاصر و ناظر تبییں تھے ۔۔۔ اگر آپ ور آپ کے صحابۃ عالم الغیب اور حاصر و ناظر تبییں تھے ۔۔۔ اگر آپ ور آپ کے صحابۃ عالم الغیب بوت کے ۔۔۔ تو انعین معلوم ہو تا کہ قتل عمان کی افواہ جو لُل اللہ اور عنط ہو تا کہ قتل عمان کی افواہ جو لُل اور عنط ہوتا کہ قتل عمان کی افواہ جو لُل اور عنط ہوتا کہ عمال مست مکہ میں موجود ہیں ۔۔۔ ور زندہ صحابہ کو مکہ میں موجود بین ہوجود بین ہوجود بین کو تو ایس کے بارے میں کونی علم نہیں تو بھر تھیں ہر ہر جینز کا عالم سیرنا عمان کے بارے میں کونی علم نہیں تو بھر تھیں ہر ہر جینز کا عالم سیرنا عمان کے بارے میں کونی علم نہیں تو بھر تھیں ہر ہر جینز کا عالم سیرنا عمان کے بارے میں اللہ رب اندرت کی ہے ہوسکتے ہیں؟۔ صحب صحب حاصد انبیار اور اوزیار کا نہیں بلکہ بے سے صحب صحب حاصد انبیار اور اوزیار کا نہیں بلکہ بے صحب حاصد انبیار اور اوزیار کا نہیں بلکہ بے صحب حاصد انبیار اور اوزیار کا نہیں بلکہ بے صحب حاصد انبیار اور اوزیار کا نہیں بلکہ بے صحب حاصد انبیار اور اوزیار کا نہیں بلکہ بے صحب حاصد انبیار اور اوزیار کا نہیں بلکہ بے صحب حاصد انبیار اور اوزیار کا نہیں بلکہ بے صحب حاصد انبیار اور اور اور اور اور اور اللہ اللہ درب اندرت کی ہے۔

تنبری ہات ہے تاہت ور وائ ہوتی کہ اگر امت کے اعمال ہی اکرم منا الدُغلندولِم پر بیش ہوتے ہیں ۔۔۔ تب بی آپ کو معلوم ہوجا بیاہیے تما کہ غمان زندہ ہے ۔۔۔ ابی اس کی نماز اور ذکر و ازکار کے اعمال میرے سامنے بیش ہوتے ہیں۔

ع بھی بات یہ دائع عدلی کہ است کے لوگوں کا بڑے ہوا ورود ۔۔۔۔ س

آدی کاتام لے کرآئے پر بیش نہیں ہوتا ۔۔۔ اس لیے کہ اگر امرے کا پڑھا ہوا درود تام لے کر بیش ہوتا تو آئے کی زندگی ہیں ۔۔۔۔ طریعنے کے مقام پر بیٹیے ہوئے میدنا عُمَّان کا غماز ہیں پڑھ ہوا درود بیش ہوتا ور آئے مقان کی میدنا عُمَّان کا غماز ہیں پڑھ ہوا درود بیش ہوتا دور آئے عُمَّان کے مقام میں بینے کے ملے بیجت کی نہ لیتے۔

مراس المسلم الم

🐞 مسمان اس سال مرة كية لغرة كس عليه والي

ا الناده مسال الميني الأن منزون مين دن مكريس البيل اور افي مكواري الماسي المواري المين المواري المين المواري

 کہ سے ہو بیٹن مدیث جا جائے اسے والیں کرویا جائے ۔۔۔ گر مدیشے ہو بیسان شکے آئے گا اسے واہی نڈ کی جائے گا۔

۔ فریقین ام بید المان کے مخالفہ والی کے اور دس سال تک ویک نہیں کری گے۔

مدر سول الله متل الدينيا في المرون سے جور ماسيد مشرکین کے سفیرسنے کہا " دمثول اللہ" کا لفظ کلٹ دیکھے ۔۔۔۔ اگر یم آت كوالله كارمول مجمعة تو يحرجمكراكس بات كانتمار

آئے نے فرایا:

على إسے كات كردي ليكنوع سفير قريش كيد ريا ہے۔ ستیرنا علی چند سکفرول کے ملے مجیب ذہنی کش مکش میں سُلل ہو گئے ... ایک طرف میم نی ہے اور دوسری طرفت احترام نی ہے .... "فر جذب الاعت م جذب محبّنت و ادب فالب الكيا \_\_\_ قلم ركم كركهن لك \_\_\_ على کے جن ہاشوں نے رسول اللہ لکھ دیا ہے یہ ہاتھ کٹ سکتے ہیں مگر اس لفظ کو مثا

نوگو! \_\_\_\_ سيدناعليُّ كي المسس بظهر نافسنسرياني، پر ميزارول فسنسدلل برواديال فستشعران بيمه

اک طرح وفات سے چند دن میسے بی اکرم متی لائے تنہ و تلم اور كاغذ طلب فرمايا اور مبيرنا فاروق أعظم في "حسبناً يكتابُ الله" كم كرامتمان یں کامیانی حاصل کی اور آئٹ یہ جواب سن کر خاموش ہوگئے۔)

وفار عبر نادر تمون مسلان بيا الإجدل الخالفين بيرور سيت مكه ك تیرے نکل کر گرتے ہے مدیبتہ پچھ کی .... مہیل نے کہا معاہدہ کے تحت میرے بیٹے کو واپس کرنا ہوگا ہوگا ہے نہایا اسبی معاہدہ سمکل تہیں ہوا - - ابی والنین کے دیخوانہیں ہوئے .... بہیں کہنے لگا اگر میرے میلے کو دا پل نه کیا گیا و مم به معابده می نمیس کرس کے۔ ادمر ابوجندل زخموں سے چور ... فریاد کر رہا تھا کہ میں بڑی مشکل سے

سيرة خاتم الانبياه عديا ۔ ظالموں کے پنچ سے ہماگ کر آیہ ہول ۔۔۔۔ تم شجھ میران درمذوں - 3 8 - 1 2 6 - 3 87-عیرامام الانبیار من الدهنید تل کے ایک ارشاد کری کے سے اوجور ئے سر جمکا دیا ۔۔۔۔ کہ ابوجیرل تم واپس ملے جاؤ۔۔۔۔ میں دعدہ اور عہد کے بالتمول مجبور ہوں ۔۔۔۔ الله نیرے ملیے کوئی بہترسیں نکال دے گار الوجندل کے عذبہ الحاصت اور ایٹار منس پر قربان جاؤل ۔۔۔ والی پلٹ گئے ،ور اب ان بر یک تگر ان مقرر ہو تاکہ کہیں ہوگ نہ جائیں ۔۔۔۔ اضوں نے اپنے تکرال کو دعوت اسلام دی اور کھی ایسے ڈھنگ سے تبلین کی کہ دہ مسلان ہو گیا ۔۔۔۔ قریش کو معلَوم ہوا تو اضوں نے اس تگران کو مجی قید کردیا اور ان دونول مر تنسرا آدی نگر ن مقرر کردیا .... اب دونول نے ال کرتیلن کی ۔۔۔۔ نتیج سے بواکہ ود میں اسلام ے آیا ۔۔۔۔ تاریخ و سیرے کی کمالول نے اک ہے کہ ایک سال کے قلیل عرصہ میں میدنا بوجندال اور ان کے ساتھیول لے تین مو کافروں کو اسلام کی روات سے بالا مال کردیو۔ اگرچہ شرنظ کے سے سحابہ کرام تنظمتن نہیں تھے .... مير اوجندل كي واليي في متى ير تل كا سيدناعرة كاحوش كام كيا \_\_\_ مرّسب معدر خاموش تصفيكن ميدنا عرف منبط شر بوسكا .. . ١٥ مر چکاسنے دربار رسالت میں ہیجے ۔۔۔ اور کیا : یا رسول اللہ ایکیا می کی سے نہیں اور آپ اللہ کے سیتے تیفیرنیس .... فرمایا : بال سم حق برجی ادر می الله کابر حق بی جول-

یا رشول اللہ ا کیا ہم می ہے ہیں اور میں اللہ کام حق ہیں ہوں۔
۔۔۔۔ فرمایا: ہاں ہم حق بر ہیں ادر میں اللہ کام حق ہی ہوں۔
صورت عمود کہنے گئے: آو ہوسہ ہم اینے دین کے مصلے میں
دیے دیے کیول ہیں۔
دیے دیے کیول ہیں۔
آپ نے قرمایا: میں اللہ کا نبی جوں اور میں اس کی نافرانی ہیں۔

كرمكندوه ميرامعين ومردكارس

صرت عمر دہاں سے بی وہ میں الوہ کے اور میرسے صرت ویکڑے نیمے میں بینے در ن سے بی وہ کی سے جو بی کرم سے کرھیے تیم ۔۔۔ میرنا الوہکڑ نے بی وہ جو بی اکرم لے دیے تیم۔ ان کے جو ب لے عشرت عمر کا مارا جال می بی اور اپنی تیز محک مارا جال می بی اور اپنی تیز محک اور اپنی تیز محک و اس وقتی دی جوش اور اپنی تیز محک اور اور اپنی تیز محک اور اس کے مداوا ۔۔۔ ور محت کے اس انداز پر اتنی ند امت رہی کہ ماری عمراس کے مداوا اور اس کے کور اس کے مداوا میں اور اس کے مداوا کی اور ابی سے مقام ارکا دیکھی۔

مریبیته میں شریک چودہ نو محابۃ اس تحساظ سے مرببیتہ میں شریک چودہ نو محابۃ اس تحساظ سے مرببیتہ فوش تمست میں کہ اللہ رسب معزمت نے مورۃ النج میں ال کو ابنی رض اور خوشنودی کی مند عطافرائی ۔۔۔ ان کے ماتہ فتح و نصرت کے اور میا نمیست میل کرنے کے وجدے فرائے۔

ور دومری طرفت جمعت کانناٹ مڈالڈینیونٹم نے اسحاب مدیدیے کو نطاب کرتے ہوئے فرایا:

آنٹٹر النیومر خیز اعلی الارکس سنج کے روز تم ہوگ روئے زمین کے تمام وگوں سے مہتر ہور

(مسلمكناب الامارة)

مِحْرَاتِ نَے یہ فوشمری سسن ٹی: لایڈ خُلُ النَّارَ اِنْ شَآءَ اللَّهُ مِنْ آصْحَابِ الشَّحَرَةِ آحَل، لَّذِينَ بَايَعُوْ ا تَحْدَقَ .

ورخت والول میں سے ہروہ محض جی نے درخت کے بیجے بیعت کی ان شار اللّہ وہ جہتم میں داخل نہیں ہوگار (مسلم داب فصائل اصحاب انشجرۃ)

ملم مرمیتیہ ہوجانے کے بعب آرا ا ملح صريبية في مين تين دن دين قيام فيايا - - جرمين ردانگی ہونی ۔۔۔ صحابہ کرام مغموم تھے۔۔۔۔ عمرہ کی ادائی می ند بونی اور ملے ک ست رائظ ان کی مرضی اور توقعات کے برعکس تھیں ۔۔۔۔ جب نیشف رابر سطے سنسرمالیا تو یہ آیات نازل ہوئی ۔۔۔۔ آپ سے محابہ کرام کو کئی كركے بدائيں منائي : إِنَّا فَغَمَّما لَكَ فَتُمَّا مَهِينًا .... يم في آب ك سي واللُّ فَيْ رُ دردازے کمول دیے۔ اس فو تخبری کو بن کر محلبہ کرام نے از راہ تجب وج سے يا رسول الله إ يدمن في مين ب ---- جر بني م في دب كي كي .... فراما: إل إ يدفح مين ب، ادر عظيم الشان كامياني ب فتح مین اس کھاظ ہے کہ آج یہ معاہدہ کرکے مشرکین نے شمایانوں کو اسينع مرامركي طالت تسيم كراليار ئے میں اس کھافاسے کہ آپ نے اس کے کے ذریعے دس سال تک مثرکین مکر کے ہاتہ جنگ کرنے سے ردک دھیے۔ نتح مین اس محاظ سے کہ جنگ کی صورت مال سے نکل کردعوت؛ تبلیغ کے کام کا راستہ حرب اور اطراف عرب میں کھل گیا۔ مُخْتَلِفَ مَالَك كے مادشاہوں اور مُخْتَلِفَ قبائل کے مرداروں ك د حوست اسلام کے سالیے خلود بھتے سکتے ۔۔۔۔ اور میر بڑارول کی معداد میں ہوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے گئے خیبرے بیودوں کے خلاف معرور اور جاندار کارروائی شروع ہوئا۔ کے اور مدینے کارات ہررای کے ملے بے خطر کس گیا۔۔۔ باہر

1117

کے تاجریے فون ہوکر مدینے آئے لگے۔

ا مكه ك متركين مى تجارت كى غرش سے يا اپنے دوست و احبب كو ملت كے علي مدينے آئے لئے

ود کی کی روز مریئے میں قیام کرتے ... مسانوں سے سلتے ... مسلانوں کے اخلاق، میکو کاری، شرافت سے مُفَارُ ہوتے اور بھراسلام قبول کرلیتے ....

عرب کی آیک تیوٹی کی ریاست مدینہ کی طرف سے دنیا کی میرطاقوں اور نامور بادمثا ہوں کو دعوت اسلام کے خطوط تحریر کرنا کی جرامت مندانہ قدام گئاہ اور حیرت انگیز واقعہ میں۔

مثاہ عمان کی طرف میرنا عمرہ بن العاش کے ذریعہ خط <u>تھی ۔۔۔۔</u>

رئیس بیامہ کی طرف صفرت سیط کے ڈریسے ۔۔۔ رئیس بین کی طرف مسیرنا مہاج بن امنے کے ڈریسے ۔۔۔۔ شاہ معسسر و اسکندریہ کی طرف مسیرنا حاطب کے ذریعے ۔۔۔۔ شاہ مبشہ کی طرف میدنا عمرہ بن امنیز کے ذریعہ سپ نے خُلُوط بخت دریے کیے۔

یادر کھیے اس زمانے میں دنیا کی دو سیرطاقتیں تھیں۔۔۔ ایک مہرادر روی عیمائیوں کی متی بن کے ہادشاہ کو تعیر کہا جاتا تھا ۔۔۔ اللم اللذیار مثل الدعدیّة بنام کے دور میں روم کے قیمر کا نام ہرقل تھا۔

دوسری سیر پاور ایران کے محسیوں کی تھی .... ال کے باد شاہر کو

کری کیا باتا تھا۔۔۔۔ اس وقت کے کری ایران کا نام خسرو بروز تھد
قیم روم ہرقل کے نام خط صوب وحید کلی نے کرگئے ۔۔۔۔ ہرقل اس
وقت سیت المقدس میں تھا اور اتفاق سے البنفیان بھی سیت المقدس بی تجارت
کی غرض سے گئے ہوئے تھے ہرقل نے نبی اکریم کی صداقت، حسب ولسب
خاند ان، سپروکار، جنگوں کی صورت حال، عہد و بیان کے بارے ۔۔۔ البنفیان
سے ہی تقدیق کی تھی ۔۔۔ تمام باتیں سن کر ہرقل کہنے لگا ہو کچھ تم اس تفس کے بارے کے بارے ۔۔۔ البنفیان

ہن جائے گا۔۔۔۔ پیم کہنے لگا : لَوْ كُنْتُ عِنْدَةَ لَفَسَلْتُ عَنْ قَلْمَیْهِ۔ اگر میں ان کے پاس ہوتا آوال

کے یور رموتا۔ (مغاری جلد، صفحه، ۲۰

ایر ان کے بادشاہ کے نام بادشاہ خرور روئے کے ایران کے بادشاہ خرور روئے کے ایران کے بادشاہ خرور روئے کے بادشاہ خرور روئے کے بام قرر زیا اس کے میراللہ بن مذفہ مہی ڈیالاغنڈ نے کر گئے ۔۔۔ ایران کے مشکر بادشاہ نے آئے کا کمتوب گرای پڑھا اور اسے بھاڑ دیا ۔۔۔ آئے کو اطلاع

برل توبدرها كرتے عورت كما:

" أَنْ لِمُتَزَّقُوا كُلُّ مُعَرِّقٌ ".

"وہ بھی کی طرح کاڑے کاڑے ہوکر بھٹ جائیں جس طرح اضوں نے میرے نظر کو کاڑوں ان المعازی)

الله کے مجترب رشول کی رہان مقدس سے نکلے ہوئے یہ الفاظ بیر بہدون تابت ہوئے ہے۔ الفاظ بیر بہدون تابت ہوئے اور اسے اس کے بیٹے شروبیہ سے مجرے دربار میں قتل کرکے تخت پر قبضہ کرلی ۔ اور مجرمیرنا فاروقِ اعظم تفاللنظ کے دور خلافت میں ایران مرجرعائی ہوئی اور محدً عربی کا حجن ٹرائی کے لگا۔

امام الانبید منظ المرفقیر کے تورید کردہ ان دعوتی تفلوط کے جواب میں وعوت کی بادشاہ ادر امرام ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتے اور کی نے اس دعوت کو مسترد کردیا ۔۔۔ بینموں نے مسترد کی دہ کی حرصے کے بعد تباہ و مرباد ہوگئے اور جن فوش قسمت لوگوں نے اس دعوت کو مانا دہ تاریخ اسلام میں نامور اور زندہ ہوگئے ۔۔۔ ان خفوط کے جواب میں کئی نے دعوت اسلام کو قبول کیا یا زندہ ہوت اسلام کو قبول کیا یا دعوت ادر قبت بن کراہم ا

 کررکھے تھے۔۔۔ ان کے پاس تقریب دس ہزار بھر بھی تھے۔

ذریر کے میں داول نے دو مرے قبائل سے رابطہ کرکے تقریبائی ہزار

کے قریب فرج محمع کرئی اور ہدینہ منورہ ہر محمد آور اونے کی تدریم ہو کرف سگنہ
امام الانبیار مثل لائسینی مؤرہ ہر اور اور خیر کی اطلاع ہوتی تو لشکر اسلام کو خیر کی
طرف رو تی کا حکم دیا کہ بجائے اس کے کہ خبیر کے میں دہینہ ہم جڑھان کری،
عمران کے گر جاکر ان سے دو دو ہاتھ کرلیتے ہیں۔۔ یہ محری سے مالی دافعہ
ہوئے جورہ مو موار دل اور دو مو بیادول کے ساتھا آپ خبیر کی طرف روانہ
ہوئے جورہ یہ مورہ سے الما کلومیٹر کے فاصلے پر شمائی جانب تھا۔۔۔ اس غزہ
ہوئے جورہ یہ مورہ سے الما کلومیٹر کے فاصلے پر شمائی جانب تھا۔۔۔ اس غزہ
ہوئے کو مدینہ منورہ سے الما کلومیٹر کے فاصلے پر شمائی جانب تھا۔۔۔ اس غزہ
میں آپ نے نے شرط لگائی کہ غزوہ خبیر میں سے والا بالی غنیمت صرف اسماب مرمینے

فَحَدَةً وَاللَّهِ عَنَهَ لَا أَنْعَمِينَ (بِخَارِي بَابِ غَنُوهُ خَيلا)

" مُحَدُّمَ اللَّهِ عَنَهَ اللَّهِ كَتْم مُحَدُّمَ الحِيْ لَشَكْرِ مَعِيتَ آكَةً " وَ اللَّهِ كَالْمُ مَلِيتَ آكَةً " وَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ

(مسلم بابغنوه نعيد)

بتایا گیاان کی آتھیں فراب ہیں اور اپنے خیرہ ہیں ہیں ۔۔۔۔ فرمایا انعین میرے یاس ۔۔۔۔ فرمایا انعین میرے یاس لاقر۔۔۔ اللہ کے رسول نے اپن لعاب دین ان کی آتھوں پر لگایا اور وما فرمائی ۔۔۔۔ فرراً ہی حضرت علی کی آتھیں اسی ور سعت ہو گئیں جیسے کھی طراب معارف ہی کی میر ایس میں میں میں میں میں میں ایس میں ہی نہیں۔ (یخاری جلا صورہ ۱۰ منسل جدا عفرہ ۱۵) میں ایس کے مسید سے میں آپ نے جمنڈ احضرت علی کو متمایا ۔۔۔۔ اور کھیا کہ معید سے

111

بہلے سلام کی دعوت دنی ہے۔۔۔۔ نہ مائیں تو پھر مگوار چلائی ہے۔
صفرت علی ونی الگؤیڈ جھنڈ، قصام کر گئے ۔۔۔۔ بدایت نبوی کے مطابق وعوب اسلا دی ۔۔۔ برود ایوں نے اسے مسترد کردیا ۔۔۔ ،در بہودی فرج کا کو تیس مرحب مقابلے کے ملے باہر آیا ۔۔۔ عفرت علی آگے بڑھے اور مگوار کے ایک ہی دار سے مرحب کو ڈھیر کردیا۔ ،

عام مؤرض نے بہ بات اس طرح تورک ہے کہ مرحب کے قاتل میں ان بھام بدا مؤرس کے قاتل میں ان بھام بدا مؤرس اس بدایہ و میرنا علی بن انی طالب تری الفیڈ ہیں۔ گر میرت ابن بھام بدا مؤرس المجاب البرایہ و النہایہ جدا مؤرس مؤرس ابن ایٹر بدا مؤرا اس نے کی کہ مرحب کو صفرت محمد بن مشلم میں الفیڈ نے نے تیل کی تی اور مرحب کی مگوار نیزہ اور اس کا فود ۔۔۔۔ بی اکرم نے صورت محمد بن مشمد نی الفیڈ کو عطافر ایس تھی ۔۔۔ واللہ اعلم بالمحواب نے صورت محمد بن مشمد رک مائم بلد م مؤرا اور می مشم کی روایت کے مطابق میرنا علی مرحب کو داصل جبتم کرنے والے ہیں اور بین بات ورست معلوم علی مرحب کو داصل جبتم کرنے والے ہیں اور بین بات ورست معلوم

ہوتی ہے۔ قلعہ تموس کی نتے کے بعد فلعہ کا درد زہ آزا کہ مسمالاں کا لشکر ہبود ہر اور اس طرح اللہ رہ العزت نے لشکر اسلام کوفتے سے کمار کردیا۔۔۔ بہت مدمال فلیمت باتھ لگا۔۔۔۔۔

مردیا ۔۔۔ بہت دیا ہے۔ خیبر کے اس معرکے میں مولہ محابہ کرام نے مہود کی درخواست جام شہدت نوش فرایا ۔ اور تقریا

تر نوے بیودی محابہ کرام کے ہاتھوں دامس جہٹم ہوتے۔ فتح نیبر کے بعد بیود کے آپ سے ہاتھ جوڑ کر در فواست کی کہ نیبر کی مر میڑ و شاداب رسٹس ان ہی کے قیضے میں رہنے دی جائیں ۔۔۔۔ وہ زمینوں کی میرا داد کا نیشف صفہ مسمانوں کو ادا کردیا کریں گئے ۔۔۔۔ آپ نے بیود کی اس

درخواست كومنظور فرماليار

چانچ جب بی کسی فعل کی کوئی کا دقت سماتوسی بنے سمانی معنرت مبداللہ بن رو در کو در المان سے بیدا دار کو در مدل و المان سے بیدا دار کو در مدل میں تقلیم کرتے اور مجرمیودول کو کہتے ۔۔۔۔ ان دونول میں سے جو عتم تم میٹر کرتے اور مجرمیودول کو کہتے ۔۔۔۔ ان دونول میں سے جو عتم تم میٹر کرتے ہو دہ لے لو۔

ت رہے اور ساتھیوں کی اید انجی خیبری ہیں تے میسری ہیں تے

کہ سیرنا جعفر طبار منی لکھنڈ تقریبا ایک سوساتھیوں کے ساتھ سبشہ سے نیبر پہنچ ۔۔۔۔۔۔ حضرت جعفر طیر رفتی لکھنڈ کی طبشہ میں بنائی کے دربار میں داور مگیز عطاب اور خد، سعد کا تذکرہ میں گزشتہ قطبات میں کردکا ہول۔

صدرت معفر طیار و فی المنظر کے آئے بر سے بے مد مسرور جوئے ۔۔۔
آئی نے ان کا برت ک استقبال فرمایو۔ ن کا مُنم اور سرچ م کر فرمایا : میں ان کا مُنم اور سرچ م کر فرمایا : میں ان کا مُنم طیر کے آئے کی۔
ان کا جاتا کہ مجھے خیر کی فئی کی فوٹی فریادہ ہے یا جعفر طیر سے آئے کی۔

(بخشارى بلدامني ١٠١٨)

سردار زادی شوست نکاح میں مورت کا نام سفیہ تھا۔ ۔۔

میود ایل کے سروار تی بن انتظب کی بنگی تی ۔۔۔ اس کے شوہر کا نام کیائہ تنہ اور جو نہر کا نام کیائہ تنہ اور نہر کا تا ہوگئی ہے۔۔ اس کے شوہر کا نام کیائہ تنہ اور ان سے نکاح کردیا اس کو میں اور ان سے نکاح کردیا موسین میدہ صفیہ دنی لُدُونہ بنا دیا ۔۔۔ دوران سفر آب کر آپ نے دعوت ولیمہ کا اجتمام فرایا ۔۔۔ ام المومنین صفرت صفیہ کو او شف پر موار کرتے ہوئے ایٹا گھٹنا میں ایا اور ام امومنین ایک کے گھٹنے بر اور کرتے ہوئے آپ کے گھٹنے بر اور ام امومنین ایک کے گھٹنے بر اور ام امومنین ایک کا ایکان ایکان اور ام امومنین اس کا الکان اور ام اکان الکان الکان الکان الکان الکان الکان الکان ا

ایک رسرور نے رسرور کور ایک دور کا ایک اور کرد ایک اور کرد ایک اور کرد کے بین ایک کورت کی اور کرد کے بین میں دور کورت کی اور کرد کے بین میں دور کورت کی اور کرد کے بین ہودن خورت نین رہر طادیا ۔۔۔ آپ نے گوشت کو چکھتے ہی کھانے سے ہاتے موک کورت کو کھیتے ہی کھانے سے ہاتے موک کورت کی اور فرمایا : " یہ گوشت بتا تا ہے کہ س میں زہر طاہو ہے " یہ کورک کی ساتھ شریک تع ایک ساتھ شریک تع ایک ساتھ شریک تع ایک ساتھ شریک تع ساتھ شریک تع

۔۔۔۔ اسوں سے رہر ور سے ماہی کے ۔۔۔۔ میں ان مران رہے کی ۔۔۔۔ میں ان مان رہیں کرنے پر کہنے گئی ۔۔۔۔ میں ان مان م میں زہر طلیا ہے ۔۔۔۔ اس سے کہ اگر آپ (معاذ اللہ) جبو نے ہیں تو کہا تو کاخم موجانا ہی بہتر ہے ۔۔۔ اور اگر آپ سے میں تو میر سے اللہ آپ کو زہر آکود گوشت کھائے نہیں دے گا۔

ہیودن کے اقرار جرم کے باوجود آپ نے اسے کوئی سزانہیں دی۔۔۔ لیکن بعد میں جب صورت بشراس زمر کھانے کی وجہ سے شہید ہوگئے تو آپ نے زینب کو صورت بشرکے و راؤل کے 19 لے کردیا، چھول نے ذینب کو تھال میں قتل کردیا۔

بخاری کتب نطب میں آیک روایت ہے کہ: رُمِر آکود کھاتا تار کے کا منفورہ صرف کیک عورست کا نہیں تی بلکہ یہ تمسام بہودیوں کا سطے شدہ منعوبہ تنسا۔

اِس زہر کا ٹر آپ اس کے بعد برابر محنوس فرمانے رہے ۔۔
بہال تک کہ انتقال سے بہلے ام المومنین سندہ عائشہ دی الدینہا سے فرمایا۔ ۔ ج زمر خیبریں شجے دی گئ تی آئ اس کے اثرات سے میرا اندر کٹ رہاہے۔

سامعین گرای قدر إ یک لمحہ کے ملیے بہال غور کرتے کے ملے رہے ۔۔۔۔ اور میرے ب ميرھے سادھے سوال كا مانت و ديانت سے جواب ديجے \_\_\_\_ كي مام النايد سَوَّالْدُنكَيْدِوَكُم كو علم تها كه ميودن في سائن سي رسير ملايد ب \_\_\_ كيا آپ اپنے سامنے دیکھے پونے سالن کی حقیقت کو جانئے تھے کہ یہ زہر کود ے؟ .... اگر آپ لوگوں كا ج اب اثبات ميں ہے .... بال ميں ہے ---تو پیر میرا دوسرا سوال به سب که کیا جان بوجه کر زمیرا کود مالن که نا جائز ے .... معرصرت بشرك شهادت كا ذمه دار كون ب9. الله كا واسطه وے كركبول كا ..... بر الميسيد، اور مشكل موال ب \_\_\_ حاب ذرا موج كر ديجي اور بمارى بات مان ليجي كه امام الانبيار مَالِلا اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ ا ۔ اور تبغیر مبی کائنات کا سرتان ..... تبغیر مبی تمام مخلوقات کا امام .... اخیں نہ تو میرودن کے زمیرڈاسنے کا علم تھا ۔۔۔۔ اور نہ اپنے سامنے ٹیسے ہوتے كمانے ميں سے جوتے زہر كاعلم تعا .... اور بنے انتاعلم اور بان جو وہ عالم الغَيب، حاضره ناظرنهين جوتا .... علم غيب صرف اور مرف الله رسيه العزم کی صفت ہے ۔۔۔ قرآن کی متعقرد آیات اس میر شاہر ادر گواہ ہیں۔ نييرے واپى بر \_\_ نييرس براد ك تفاوت اور مسلس سفر ک دچہ سے ایک رات یُرادَ کُرِتَے ہوئے آپ نے فرنایا: .... سم سب لوگ بہت تھکے ہوئے یں ۔ کیس اید نہ ہوکہ موتے ہی دبیں اور پڑتی تماز بھی قت ہوجائے۔ سیرنا بلال می اللّفی کی کے : آپ سب موجاتیں ہے تمار کے لي جنّانا ميرے ذمن رہا۔ سب صحاب مجى اور ايام الانبيار منزالدُعْلَيْدِوَلْم بجى موسكتے

اور باللُّ نواقل بیر مشغّول ہوگئے ۔۔۔ عین منع سارت کے وقت کہادے سے اللہ اللَّ نواقل بیر مشغّول ہوگئے ۔۔۔ عین منع سارت کے وقت کہادے سے شیک مارت کا کر اور مشرق کی طرف منز کرے بیٹے گئے ۔۔۔ لیں بیٹٹ من کہ بالاُن کی سے ماری کا کہ لگا۔ سے ماری کا کہ کا کہ سے ماری کا کہ کہ کا کہ ک

پرے اور جون و رو اور اور ہے۔ بیا بلال آئی ما قلت ۔ ۔۔ اے بلال کیاں رہ گئے ہو۔ جو اونے کہا تما (کہ میں جگاد کر گا) دہ کہاں گیا۔

عما و لد این جهون ۱) وہ بهاں ہے۔ میدنا بلال نے کہا ۔۔۔ جس للہ نے آپ کو سلادیا ک اللہ نے بجے می سلادیا ۔۔۔ اور سی جیسی گہری نیند تو پہلے کہی جیس آئی۔

يه س كرات نے فرمايا:

إِنَّ اللَّهُ قُبُضَ أَرْوَا حِكُمْ حِيْنَ شَاءَ وردَمَا عَلَيْكُمْ حِيْنَ شَاءَ

بے شک للہ رب احزت تماری ردھوں کوجب چاہتا ہے قبضے بی کردیتا ہے درجب جاہتا ہے ان روحوں کو تھارے جسموں میں اوٹا دیتا ہے۔

( بخاري كماب مواتينت الفنوة ، مسم كماب مواشع الفنوة ، الإدارد ، تردى)

مامعین گرای قدر إ بہاں ایک لحم کے بیے رکیے اور غور فرائے ۔ ۔ ام الابیاء

ایک ایم مسئله

من الاندورة الراس معابر كرم بسرت موت موت الاس و مراس ما الناس كو الراس معابر كرم بسرت موت موت الموت الموت الم الناس كو المرد كرد موت و الناس كا كون علم نبيل ب المام النبيام من المراس ا

ارْسكنا ... فود سوال بح منيندكي المنوش ميل بيلا جائے گا ... به رى مماز قنا جوجائے گا ... به رى مماز قنا جوجائے گا ... سوئے ہوئے بن تجوجائے گا ... مردن نبی نہيں امام النبيار ... فاتم الانبيار ... وقد ترکو بوت برب العالمين كوسوت بوئے رد كرد كرد كے مالات كا علم نہيں ... تو دفات كے بعر مربر چيز كوجائا ... برايك كى بات كو سننا ... برايك كى بات كو سننا ... بر كيے ممكن بات كو سننا ... بر كيے ممكن بين ادر ديجنا ... بر كيے ممكن بين ادر ديجنا ... بر كيے ممكن بين ادر ديجنا ... بر كيے ممكن بين كوسكن ... بر كيے ممكن بين اللہ مندس بر آيك و بول كو بہي بنا اور ديجنا ... بر كيے ممكن بين مندس بر آيك و بول كو بہي بنا اور ديجنا ... بر كيے ممكن بين بين كوسكن ... بر كيے ممكن بين مندس بر آيك و بول كو بہي بنا اور ديجنا ... بر كيے ممكن بين بر آيك و بول كو بہي بنا اور ديجنا ... بر كيے ممكن بين بر آيك و بول كو بہي بنا اور ديجنا ... بر كيے ممكن بين بر آيك و بول كو بہي بنا اور ديجنا ... بر كيے ممكن ... بر كي بين اور ديجنا ... بر كيے ممكن ... بر كيے ممكن ... بر كي بين اور ديجنا ... بر كيے ممكن ... بر كيا كي بين كو سكن ... بر كيا كيا كو بين اور ديجنا ... بر كيا كيا كو سكن ... بر كيا كيا كو سكن ... بر كيا كيا كو سكن ... بر كيا كو سكن ... كو سكن ... بر كيا كو سكن ... بر كو سكن كو س

ازات عصم مردید بین به شرط رکی گی تمی که مسلان از این بین می شرط رکی گی تمی که مسلان ور این بین می که مسلان ور اس سال بنیم عمره کید وابس بین ور سی میاوی سیده سال عمره ک عرب سید سین میاوی که ان کی ملواری میاوی کے اندر جول د

سے شہر ذکی استفرہ کے مہینے میں اہم الانبیار متحالاً تقیدہ تم الرم الانبیار متحالاً تقیدہ تم التح اللہ تا استحالات کے ساتھ مکہ مرمہ آخرات کے گئے ۔۔۔ شسمانوں کے دل آئ مرور تھے استحالات سال کے بعد اس شہر کو دیجیں گئے ۔۔۔ سات سال کے بعد اس شہر کو دیجیں گئے ۔۔۔ جس کے ساتھ مجین اور جو نی کی یادی و بستہ ہیں ۔۔۔ اپنے آبائی مکان در گر دیجیں گئے ۔۔۔ ماضی کی فوشگو ارتائے پودی تازہ ہول گی۔

روایات میں آتا ہے۔ مشرکین نے آئی کے چہر قبانی انوار کو دیجنے کے بیاری انوار کو دیجنے کے بیاری ان لگا رکھی تقی ۔۔۔۔ بھریہ مشرکیں مکہ طرمہ کو ف فی کرکے ادھر ایک بیباری پر جا بیٹے کہ دہاں ہے مسونوں کے طواف کا منظر دیجیں کے ۔۔۔ امام الاندیار شکل آلڈ نقیہ وَتُم انی قسو مای فرق پر سوار شمے ۔۔۔ صرت عبداللہ بن مداحہ رکیالانیڈ اوڈ کی مہار کرڑے آگے جا رہے تھے ۔۔۔ جاناروں نے اوڈ کی کو اپنے حمار میں لے رکھا تھا۔

حدرت عبدالله بن رواحہ ج شاعر بی تھے اور بلند آواز بی ۔۔۔۔

يرشعب عوم جوم كريددب تع:

خَلُوْا بِي النُّلْقَارِ عَنْ سَبِيلِمِ ٱلْيَوْمَ نَصْرِيْكُمْ عَلَى تَعْرِيلِهِ

ے كافرول كى اولاد امام الانبيام سَوَّاللَّهُ مِنْ كَا راسته جَمِيورُ دو ....

ورند الله ك كم سے يم تھيں ماري كے

ریست میں اللہ میں رواجہ رفی اللہ کے اشعار من کر مسرور اور سے تھے ۔۔۔۔ بھرائٹ نے فرماید : ان اختار کی ملکر میں کہو:

إِلَّ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَخَذَهُ نَصَوْعَ عَبَّدَةً وَآغَزُّ جُنَّدَةً وَمَرَمَ الْأَحْزَابَ وَحُدَةً

الله اكيلے كے مواكوئى معنود نہيں اى نے ، بے بندةِ كامل ( اُلَفَّ ) كى مده فرمائى اور كفار كے مثام كرو ہوں كواس اكيے الله فرمائى اور كفار كے تمام كرو ہوں كواس اكيے الله فرمائى اور كفار كے تمام كرو ہوں كواس اكيے الله فرمائى اور كفار كے تمام كرو ہوں كواس اكيے الله فرمائى اور كفار كے تمام كرو ہوں كواس اكيے الله

عبداللہ بن رواحہ لے ان کلیت کو پڑھ تروع کیا۔۔۔۔ ان کے ماتھ کوار سے آواز ملاکر سحابہ کرام نے بھی یہ کلیات دہرے تروع کردیے ۔ ان کی آواز ملاکر سحابہ کرام نے بھی یہ کلیات دہرے تروع کردیے ۔ ان کی آواز سے مکہ کی نفت گونج نئی در بہاڑدن پر چڑھے ہوتے مشرکین کے دل ہیں یہ توقت سے کا ننے گئے۔

مشرکین نے ایک دوسرے سے کہا ۔ ۔۔۔ مدینہ کے بخار نے ور اب و ہور نے مسافول کو کمزور کرویا ہے۔ اس لیے سپ تے سیابہ کرام کو عم ور کہ طوافت کے مہید تین پیٹر دور کر اور پہلو نی چال چل کر لگائیں، تاکہ مذرکین مسافوں کی جمانی قوست و طاقت کا مشاہدہ کر ہیں۔

(بخارى يلدامقر اراجه شسلم بلدامقر۱۱۳)

تین دن مکہ مکر مد میں رہ کر آپ اس شان د شوکت سے رضت ہوئے جس شان د شوکت سے د خل ہوئے تھے ، پ قصوا اور آپ سوار تھے اور آپ کے اردگرد اور آگے پھے ایسے دو مبرار قدومیوں کا جم فینر تھا من کے تقدس کی

زشنة بحى مم كماتي إيرر

ای عمرہ القصار کے موقع پر آپ نے صورت میوند وشی الم عنہاسے ال کی درخواست اور خوا میں میر بھادی فرمائی۔

امام لانبیم متل لائیمی فی نیبیوں کی باتیں سن کر صندرایا: " تین اس کو حفقر کے میرد کرتا جول، کیونک نیفر کی بینی اس کی کی خاندہ ور خالہ مال کے برابر جوتی ہے"۔

اس عمرة لتعندسه الله رب العزب في اينا وعده لورا فها ديار المستعبدة التوامر التعندسة الله مستعبدة التوامر التعند من التعند من التعند من التعند من التعند من التعند التنافر الت

" الله نے اپنے تی کا برحق نواب سی کر دکھایا کہ اللہ نے پیاتو تم سرور مجد الحرام میں امن کے ساتہ د خل ہوگئے "۔

امام الانبيار متن لاتنديقكم اور اسحاب رمول نے جو تين دن كمه ميں گزارے تھے ۔۔۔ اس كے اثرات جو مرتب

عروب العاص اور خالد بن وليد اسسلامي گودميس

مجست بہت جلد اس کے نتائج برآ مد ہونے کے \_\_\_ مکر کے مشہور جرنیل اور

کانڈر خالد بن دلید ۔ مکہ کے عظیم والکور اور شرم عمرہ بن العاص اور سیت اللہ کانڈر خالد بن دلید ۔ مکہ کے عظیم والکور اور شدم عمورہ میں حاصر او کر دولت کے گئی بڑوار عُمَّان بن طلحہ ایک ہی دان ۔۔۔ شرید منورہ میں حاصر او کر دولت ایمان سے مالا مال ہوئے۔

ایم النبیاء من الفیاری اس موقع پر فرمایا: --- سن مکر نے اس موقع پر فرمایا: --- سن مکر نے اپنے جر گوشوں کو پارے حوالے کیا۔ مید نا فائد بن ولید در میرنا عمرو بن لعاص \_ -- دونوں ، کئے مسمان ہوئے ۔-- ور مجرید دونوں میران میران جوئے کہ جدم کا رق کیا برجم اسلام جنگ کے ایسے مرد میران ثابت ہوئے کہ جدم کا رق کیا برجم اسلام بہرائے ہے آئے ۔-- ایک بہرائے ہے گئے ۔-- ایک سیمت اللہ کے نقب سے مرفراز ہوا اور دومرے کے مربر فاتح معرکا مہر سیمت اللہ کے نقب سے مرفراز ہوا اور دومرے کے مربر فاتح معرکا مہر سیمت اللہ کے نقب اجمعیں

> وماعليناالاالبلاغ المبين ــــهاهه--

## سيرست فانتم الانبيار مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ مِكَا



غَنْدُهُ و نَصْلِى عَسلَى رَسُولِهِ النَّي يُهِ آمَّا بَعُدُ فَأَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمُ ﴿ إِنَّا فَعَنَا لَكَ فَنَا الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمُ ﴿ إِنَّا فَعَنَا لَكَ فَنَا الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمُ ﴿ إِنَّا فَعَنَا لَكَ فَنَا الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمُ الرَّالَةِ مَا لَقُهُ مَا لَيْكُ وَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْكِ وَمَا تَأْخَرُ وَ يُسَمَّ لِعُمَامَةُ عَلَيْكِ وَمَا تَأْخَرُ وَ يُسَمَّ لِعُمَامَةً عَلَيْكِ وَمَا تَأْخَرُ وَ يُسَمَّ لِعُمَامَةً عَلَيْكِ وَمَا تَأْخَرُ وَ يُسَمَّ لِعُمَامَةً عَلَيْكِ وَمَا تَأْخَرُ وَ يُسَمَّ لِعُمَامِةً عَلَيْكِ وَمَا تَأْخَرُ وَ يُسَمَّ لِعُمَامِهُ عَلَيْكِ وَمَا تَأْخَرُ وَيُسَمِّ لِعُمَامِهُ عَلَيْكِ وَمَا تَأْخَرُ وَ يُسَمَّ لِعُمَامِهُ عَلَيْكِ وَمَا تَأْخَرُ وَ يُسَمَّ لِعُمَامِهُ عَلَيْكِ وَمَا تَأْخَرُ وَ يُسَمَّ لِعُمَامِهُ عَلَيْكِ وَمَا تَأْخُورُ وَ يُسَمِّ لِعُمَامِهُ عَلَيْكِ وَمَا مَا لَا مُسْتَقَلِيْكِ وَمَا مَا مَا مَا مَعْمَامِهُ عَلَيْكِ وَمِنَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا لَعْمَامُ فَعَنْ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْكِ وَمِنَا مَا مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَالِمُ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَ

بے مثلک ہم نے آپ کو یک کھلم کھلا نتح دی ہے تاکہ آپ کی اللہ معافت فرائے ور شجر رہا ہا ہا کہ اللہ اللہ اللہ معافت فرائے ور شجر رہا ہا اللہ معافت فرائے ور شجر رہا ہا اور اللہ تیری زبرد مست مدد احسان اور اللہ تیری زبرد مست مدد کرسے (مورہ اللّٰم میری ایرہ)

سامتین گرائی قدر اِ ستسرہ میں بیش آلے دالے اہم اور متروری داتھاست گزشتہ فطبات میں سند میں بین کرچکا جول۔
اتعاست گزشتہ فطبات میں سندھ میں بیش آئے داسے دانعاست سیرت میرت اسلام النبیار مثل الزمنین کے خطبے میں سندھ میں بیش آئے داسے دانعاس ۔۔۔ اللہ دسپ اللم النبیار مثل الزمنین کرنا چاہتا ہوں ۔۔۔ اللہ دسپ المعزمت اپنے فعنل و کرم سے شجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرائے۔

آپ من چکے بیں کہ سلح صریبیہ کے بعد امام الانسمبیر عروق مورد ہوں اور سوبل کے سرم بول اور سوبل کے سرم بول اور سوبل کے گورزوں کو دعرتی خطوط بھیج تھے ۔۔ بھری کے حاکم کو جو خط بھیجا گیرہ صدرت حارث بن عمیر ازدی ڈی لائیڈ نے لے کر گئے تھے ۔۔ بھری کا حاکم عیمائی تم صدرت حارث بن عمیر ازدی ڈی لائیڈ لے کر گئے تھے ۔۔ بھری کا حاکم عیمائی تم الاقوای صدرت کو قبل کردا دیا ۔۔۔۔ بین الاقوای روایت کے مطابق ایک سفیر کا قبل بہت بڑی زیادتی اور جارحیت تھی ۔۔ سبت کو اس واقعہ کی احلاع جوئی تو آپ بہت بڑی زیادتی اور جارحیت تھی ۔۔ سبت کو اس واقعہ کی احلاع جوئی تو آپ بہت بہت گرال گزری اور سبت میں اور مختوم ہوئے۔

اس مشکر میں بڑے جیے جلیں القدر صحابہ موجود تھے ۔۔۔ الم الانبیار سیّ الدّین کے درب رکا ہیرد سیدنا جغرب ابی طالب النی الدّین کے درب رکا ہیرد سیدنا جغرب ابی طالب النی الدّین کے درب رکا ہیرد سیدنا جغرب ابی طالب النی الدّین موجود تھے ۔۔۔ میدنا عبداللّه بن دلید النی الدّین موجود تھے ۔۔۔ سیدنا قالد بن دلید النی الدّین موجود تھے ۔۔۔ اس تخصیر سیای لشکر کی سرد ری اور کال کس کے سیرد جولی ؟ ۔۔۔ اس عظیم اسلای کی اعلی روابیت آئم فرناتی ۔۔ اس خوب کے مساوات و خوب اسلای کی اعلی روابیت آئم فرناتی ۔۔

آگر ربید بن مارشہ مشہید موجائیں و کان حضر بن فی طالب رہ النظافہ کے اور کان معظر بن فی طالب رہ النظافہ کے اور کان اور کان معلات بی لیں و سرو ری اور کان عبداللہ بن رواحہ کے سپرد کی جائے ۔۔۔۔ اور اگر وہ بھی رخصت ہوجائیں تو اس کے مشورہ سے جے من سب مجن ایٹا امیراور قائد منتیب کرلینا

زید بن حارثہ کی قیادت ہیں تہی ہزر جانثار صحابہ کا نظر اوم الانبیاء مثل الدُنائِر وَلَمَ مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن اوم الانبیاء مثل الدُنائِر وَلَمُ کی دعاؤں سے ۔۔۔ مدید ہے دوال پُنج گیا ۔۔۔ دوال جاکر معلوم ایک آبادی جس کا نام ''مویت'' ہے ، دوال پُنج گیا ۔۔۔ دوال جاکر معلوم ہو کہ تقریبا دو لا کم روی فوجی ۔۔۔ ٹریڈنگ بیافتہ فوجی مقابلے کے لیے نثیار ہیں ۔۔۔ معرب زیر ادر پور لشکر بریشان و جبر ان ہوگی ۔۔۔۔ ان کے تصور میں بی نہیں تعالیہ مقابلے ہیں ان بڑ اور مرافع لشکر آب نے گا ۔۔۔ اب کیا کیا جائے ؟ کیا جگہت میں بنانی جائے اور رشول اللہ منافع فوج سے تین جرد منافلہ منافع ہو تا ہے۔ کیونکہ دو لا کم مسلح فوج سے تین جرد موالد منافع ہو تا ہے۔

ابن رواحہ نے وج بھونک دی باتیں ہو رہی تھیں کہ میں کہ صیرت عبد اللہ بن رواحہ وخالفیڈ ج بہادری میں سب مثال، شعرہ شاعری میں مکتا

اور فصاحت و ملاغست میں عدمی النظیر تھے ۔ ۔ انھول نے پر وش تقریر کرکے لشکر میں بہادری و شجاعت اور تمنّار شہادت کی روح مجونک دی۔ النول ني كيا:

ہمیں رخمن کی قلب اور کشرے کی سرواہ نہیں کرنی جاسیے ۔۔۔۔ ہمیں توالآ کے رائے اس جہاد کرنا ج بید رو سور تول ایس سے ایک معادت تو آیل عرور سے کی یا فتح ہوگی یا شہادت کا رتبہ نفسیب ہوگا ۔۔۔۔ حس رتبہ کی مناول میں سے ہوئے ہم گورں سے نظے ایس ۔۔ اس میے انفواور آگے بڑھو۔ (ابن برام

ماروملر ۲۷۳)

تمام نشکر صرت عبداللہ بن روحہ شی لگینے کی بات سے مُتَّقَلَ ہوگیا ۔۔۔۔ اور تکن مزار کی میہ جاعب وٹمن کے دو لاکھ کے ملے مظر سے تکرانے کے لیے اوری طرب میں ہوگئ ۔۔۔۔ معرت زید بر حارثہ نے السکر کی صعف بدی كى \_\_\_ أدر بيرديث ليے ديجے كہ انيال ور طاقت كا مقاميد ہو \_... ور فيل بنر ر کے معمول مشکر نے دولاکم کے مشکر جرار کاکس دمیری ۔۔۔۔ بہادری سے مقابلہ کیا کہ دن دالوں کی انتھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔

حنرت زید من عارثہ شہید ہوگئے تو آگے بڑھ کر اسلام کا علم صنرت حضر اللَّاعِينُ لِے سَلْبِعَالَ لِما \_\_\_ ٢٧ مال كے قوى منكِل حو ت تھے \_\_\_ دمَّن ك في يرقس كن سرون م كرك وكورات مر را م دار کرتے مجی تھے اور روکتے مجی تھے ۔۔۔ پھر ان کا دایال ہائڈکٹ کیا۔۔۔

ان كا بايار، باتنه مى كىڭ كىلە

حضرت عبدالله من عمر وخي النَّهُ فيها فرمائے بين ميں غزوةِ موند ميں شريك خا م نے میرنا جفر طیر رو اللف کی لاش کو تلاش کیا ... تو دیج کر جیرن بو گئے کہ ان کے جم پر تکوار ور نیزے کے نوے رقم تھے۔ وہ 779

کے سب مامنے کے سفے پر تھے، بہت کی فرن کوئی رَخم نہیں تھا۔ (بخٹ ادی جاری ملی ۱۹۱۹)

میرنا جغر رفی الفین کے شہید ہونے کے بعد میرنا عبر اللہ بن رواحہ نے برجم ہاتھ میں نے دیم ہاتھ میں نے لیے۔۔۔ گھوڑے پر سور تھے ۔۔۔ آگے بڑھے، اپنے سب کو تقاب کے ساجہ الاوہ کرنے گئے ۔۔۔۔ کچھ تزدد ہوا ۔۔۔۔ بھر فرراً گھوڑے یہ اترے اور دھمن کی صفوں میں گھس گئے ،در اور تے اور قمن کی صفوں میں گھس گئے ،در اور تے اور قمن کی صفوں میں گھس گئے ،در اور تے اور قمن کی صفوں میں گھس گئے ،در اور تے اور قبل فرمایا۔

علم سبیف اللہ کے ہاتھ ہیں مرد ری صورت فالد بن دبید منافق نے میرد کی صورت فالد بن دبید منافق کے میرد کی سرد کی صورت فالد بن دبید منافذ کے میرد کی ۔۔۔ حورت فالد بن دلید اپنے انظر کی تعماد اور معلم کی کردری سے بے خبر نہیں تھے ۔۔ ۔ گروہ فرج کو فرز انے کے ماہر اور دیج والیں چنے میں اپنی مثال کے تھے ۔۔۔ ۔ آپ نے فرج کو سے مرے سے ترتیب دی اور غروب آتاب تک بردور طریقے سے مقابلہ جاری رکید

رات کے وقت سیرنا فالد نے یک۔ گی چال پی کہ فوج کی تعداد کو میدان جنگ ہے وقت جب جنگ میدان جنگ سے پہلے کی وقت جب جنگ جاری تی ہے۔ تو ہید دستہ نورے لگاتا ہوا میدان جنگ میں آگر مسافول سے مل گیا۔ فیمن نے کی کہ شمانوں کو مدینے سے مکک پینی گئی ہے۔ وہ بہلے گیا۔ فیمن نے کی کہ شمانوں کو مدینے سے مکک پینی گئی ہے۔ وہ بہلے کی مسلور کی دیدہ دلیری، بہادری، شاعت و مردائی سے جیران تھے نی کی مسلور کی دیدہ دلیری، بہادری، شاعت و مردائی سے جیران تھے نی کمک کی نیال سے اس کے دل دہل گئے اور جب دل وہل جائی اس کے دل دہل گئے۔ اور جب دل وہل جائی اس کے دل دہل گئے۔ اور جب دل وہل جائی اس کے دل دہل گئے۔

ادمر خالد بن ولید کے منظم عملوں نے انھیں بریشان کر رکھا تھا ۔۔۔ غزوہ موند میں حضر خالد می والید سے نو آفو رس اوٹ کی تھیں۔ (بناری بدر سلمالا)

برةخاتم النبياء حدك غروه مولة عبيب جنك نق غزده موحة كالقشه مدييني \_\_\_ درمیان کے بدے بناكر الله رسب العزت المم الانبيار من لا يتيام كو مدينه منوره مين جنگ كالورا لقشه د که ریا تھا .... اور آت صحابیم کراش کو بتا رہے تھے .... کہ جمند زیر بن مارٹ کے القریب ہے۔۔۔ افوں نے کفارے فوب بنگ کی۔۔۔۔ مع وہ شہید ہوگئے اور جنت میں داخل ہوگئے ۔۔۔۔ زید کے بعد میرے بھال طَعْمَرُ تے علم نیا \_\_\_ اور فوب جنگ کی \_\_\_ حی کہ شہید ہوگیا اور تعفر جنت میں فرشتوں کے ساتھ دو ہازؤں کے ساتھ اڑتا میر تا ہے۔ میرجمنڈا عبداللہ بن روانہ نے سلیمالا ادر کٹار کے خلاف اڑنے کا حق اد، كرديد اور دو مى شهيد بوكيد مجرات في فرايا .... ان تبينول كے بو سَيْعَ مِنْ سُنِوْتِ اللهِ \_\_\_\_ الله كي مكوارول مين سے أيك أيك تكوار في .... سینی خالد بن دسید سنے علم سلیمالا .... ادر میر اللہ تعالی نے رومیوں کے مقاسلے میں مسلمانوں کو فتح سے میم کذر کردیا۔ ( بخاری ملد ا صحدالا)

عب من احدى روايت ميں الم الانبيار متى الدُّنيار متى الدُّنيار متى الدُّنيار متى الدُّنيار مَنَى الدُّنيار مَنْ الدُّنيار مِنْ الدُّنِيار مِنْ الدُّنيار مِنْ الدُّنِيار مُنْ الدُّنيار مِنْ الدُّنيار مِنْ المُنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُ

 اں ارشاد سے معلوم ہوا کہ شہید کی زندگی اور حیات \_\_\_ اس دنیا دالے جہم کے ساتھ دنیا دالے قبر میں نہیں ہوتی بلکہ شہید کی زندگی \_\_\_ ردحانی اور برزی یہ جانت میں حاصل ہے جہ جنت میں حاصل ہے ۔ جس کی طرف اشارہ فرایا \_\_\_ بال آخیآء ق لکن لا شنگ و نہیں ۔ دہ زندہ تو بی گر تھیں ان کی زندگ کا شگور نہیں ۔ فرزة موند کے سے مجابدین \_\_ دو الکھ کے مسلح مشکر کو شکست دے کر

غزوةِ موته کے بیہ مجاہرین ۔۔۔۔ (والکہ کے ملے مشکر کو شکست وے کر ادر آنچ د کامیائی کے ساتھ والی مدینہ تشریعیت لانے تو آپ نے مدینہ متورہ میں رہنے دالے لوگوں سے فرمایا :

سب کے سب لگاہ اور اپنے عجابہ میمائیوں کا استقبال کرو۔۔۔ ماریخ

کا کوئی ایک شخص بھی بینچے نبر رہنے ہائے ۔۔۔۔ کشت گری کے موسم میں مدینے
کے مسلمان ۔۔۔۔ کچے بیدل اور کچے سوار بیل او موار بوکر مدینہ سے باہر عجابہ بن کے استقبال کے سب بہر عجابہ بن کے استقبال کے سب بہر عجابہ ک

غزوہ مودر کی عالم عرب میں پردیگینڈے کے ذریعہ یہ شہرت ہول کہ مسلمانوں کو کوئی خاطر خاہ فائدہ نہیں ہوا۔ بلکہ کچھ نوگ کہنے سکلے کا کہ مسلمانوں سنے میدان جنگ سے جناک کر

الفتح الاعظم

يعنىفتحمكه

جان بجاتی ہے۔

فریس کے ۔۔۔ اور مربعی کو مسانوں کی طاقت سے مرعوب تھے ۔۔۔ اور مربعین کی ملح پر راضی ہوئے تھے ۔۔۔ وہ بی غزوق موجہ کو مسمانوں کی مربعین کی ملح پر راضی ہوئے تھے ۔۔۔ وہ بی غزوق موجہ کو مدبعین کا معاہدہ خستم مختصب کے مدبعین کا معاہدہ خستم برب کے تو بہ کے تعاہدہ نسبتم برب کے تو بہ مسلمانوں کی طاقت کو کسی طور پر ختم کرکے دکھ دی ۔۔۔ اسب تورُدم کی جگو فرج بی براسے ماتہ ہوگی ۔۔۔۔

مدریب کے معاہدے کو اوڑنا ۔۔۔۔ فتح مکہ کا سبب بن گیا۔

مير سيان كردكا بول كرسيد معامره صربيته كي خلاف ورزي کے معاہدے میں سے میں من کے عربے مختلف قبلے والی میں یک دوسے کے وقمن بیل ۔۔۔۔ مسمازل، قرش میں سے جس کے طرف دار اور صیف بنت جابیں۔۔۔۔ بن سکتے ہیں۔ عرب كا يك قبيله بنو خراعه مسلالوں كا مديت بن كيا اور ال ك مخاصف قبیلہ منومکر نے قراش کا صیف بننا بیند کیا ۔۔۔ اس طرح ان دواول فنيول سي جاري جنگ اور خوريري بي دب گنار اس معلدہ کو ابھی دو سال می محمل نہیں ہوئے تھے کہ قراش کے علیت قبلے بی کمرنے مسمانوں کے حلیت تنبلے سو خراعہ پر شب فوان مارا .... بنو مکر نے اس معاملے میں قراش سے مدد طلب کی تو انفول نے بھی مجھیاروں سے ادر کئے فوج نوں کے ذریعے مدد فرائم ک۔ بنوخ اعد نے بھاک کر حرم میں بناہ لی ۔۔۔۔ مگر ان کو حرم میں بی قتل كرنے سے درنغ نہ كيا كيا. سوخراه كے سردار عمرد بن مالم جاليس أدمول كا وفدے كرمديند منوره من بى كريم منال المفانية بناكى خدمت من فيني اور علم وتشدد کے بید د منان منائی اور زیش کی معجدی کے برے سے کومطلع کیا۔ م ہے نے ایک قاصد کے ذریعے زیش مکہ کو یہ پینے م بھیے کہ تین باتوں مي م ايك بات كوتسليم كراو: بوخ عد کے جانے وگ مارے سکتے ہیں ال کی دیست دسے دار یہ بنو مکر کی تمامیت سے اُلگ ہوجاد اور لا تعلقی کا اعلان کردو۔ یا معاہدہ صربیت کے ختم کرنے کا اعلان کردد۔ تبينور بالتي اشتهائي مناسب دور معقدل شمي دور مبتي بر انسات شي \_ گر نشریش نے جذبات کی رو میں بہد کر .... نائج یہ توریحے تغیر

وقحاتها لانبياء عورك کہا: ۔۔۔۔ ممال تقبري بات ۔۔۔ معاہرہ جدمت كا تفتح مظاور ہے۔ بعد یں زیش کو اصاص ہوا کہ ہم ے قرنش كى بريشانى اور ئی اکرم مزالات ولم کے قاصد کو عط حواب دیا ہے ۔ ۔۔ چنانچہ انھوں نے الوشفيان كي مدسنه أمد فوراً الرشغيان كو تيار كيا كه وه مديين بسلے ور معاہدہ مدیبتے کی تجدید کرو سئے ۔۔۔ لینی مسمانوں کو اس بات مردف مند كرے كر معامرہ عديدية اف مرباق ب ابوشفیان مدیتے اکے توسب سے مہید اپنی منگ .... م کمومنین رملہ ری الدینها جوام حبیبہ کے لقب سے مشہور ال \_\_\_ کے مرکتے \_\_\_ بنی نے این مرد ریاب کو ستے دیکھ تو بھائے اس کے عزت کے لیے بہر کیاتے --- کیا ہوا نبتر بھی سپیٹ ریا --- ابشنیان نے تعب سے اس کی وجر اوچی ..... توام المومنين في عشق ومتى من دويا جواع برواء بدنی کرم منل لا مُدَیّد وَلَمْ کا یا ک استرے اور حوثمحاری طرح شرک و کفر

کی نیاستول میں پڑا جو دہ اس یا کے بستر پر بلیٹنے کا حق نہیں رکھتار

یو منفیان نے بیٹی کی بات من کر مجلا کر کہا: و لله إ مير بعد تم شريل مُبلًا يو كن جور

ام المومنين لي حواب ديا:

باما إ شريس تبتل نهي جدتى .... بلكم شرك و كفرك اندميرول ي تكل كر اسلام كے نور ين داش ہو گئ بول .... البئد مجھے حيرت در تعجب آپ ہے ہے کہ قریش کے مردار ہو کر بے جان مور تیوں کے آگے سر جھکاتے ہو ور منفذ كي ملاحيت رهتي الله ور شه ديكين كار

الوشفيان بيثى كے تھر سے مائوس وركر مسجد نبوى ميں آيا اور امام الانبيار

منال الدينية بنام سے تجريد معاہدہ كے ليے بات كى --- آئ نے كولى جوب نہيں ریا ۔۔۔۔ میر دہ سیرنا الوبکڑ کے پاس گیا۔۔۔۔۔ سفارش کرمی ۔۔۔۔ مگر رازوں ہوت نے دہی کرنا تھا جو صاحب نبوت نے کرنا تھا .... میردہ سیرنا عود کے اس کا ور در فواست کی کہ میری سفارش کرتے ۔۔۔ ویال سے مالا کی بونی ۔ توسیرنا علی بن الی طالب بڑی النی تھ کور شنتے اور قرابت کے وسطے دے کر مفارش کے لیے تیر کرنے کی کوشش کی ... عمرت فاظمہ تی لائونہا ک ست کی ۔۔۔۔ دونوں نے کہا ہم اس سلسلہ میں بارگاہ نبوی میں لب کشال نہیں كرسكتے .... تم ايسے كرد كه معجد نبوى ميں عطيے جات اور لوگوں كے ماليے كور بور باواز بلند اعلان كردكه: "لوكوس معابده كى تيريد كا اعلان ك وں " ۔۔۔ اور تقیان نے ایے ہی کیا اور دالی کم پیدے گیا ۔۔۔۔ کم کے وگوں نے بیچھا کیا کرکے آئے ہو؟ اس نے ساری کادر دالی سناتی ..... کر کی نے کرئی ہے نہیں ملی \_\_ محرس نے علیٰ کے کہنے مر تجدید معاہدہ کا اطان كرديا ... ولكون في كيا ... كيا تُحدّ في يير اعلان كو منظور كرايا؟ الو مُغیان نے کہانہیں ۔۔۔ لوگوں نے کہا تیری تباہی ہوعلیٰ نے تیرے ساتہ ہٰد،ق کیا ہے۔۔۔۔ مُکّر کی اجازیت اور رضا مندی کے بغیر مبلا معلیرے کی تجریر کیے

قراش نے اور شغیان سے کہا: شہم ملح کی خبرالاتے ہوجی سے بم محلین جوتے اور نہ جنگ کی خبرالائے جو کہ ہم تیاری کرتے۔

 IPPA:

آپ کی اوری کوسٹسٹ تنی کہ ہماری تیاری کا سال مشرکین کے کاٹول تک تہیں بہن چید ۔۔۔۔ کیونکہ آپ کی دنی فور بٹ تنی کہ مکہ میں واخلہ کے وقت کسی
قدم کی جنگ بیا نہ ہوئے پائے ۔۔۔۔ اور قراش کے سر پر مم بھی اور وہ مرعوب ہوکر جنمیار پینٹک کر ہمارے مطبع ہوجائیں۔

آپ دعا مجی فرما رہے تھے کہ مولا جاموموں کو اور اس بارہ میں خیروں کو قرار اس بارہ میں خیروں کو قرائش تک منتیجے سے روک دے۔

اس دوران آیک جیب واقد بلکہ مادشہ بیش معنی ما مادشہ بیش معنی صدر میں سے آیک معنوت میدنا ماللب بن انی بلتہ وز الفون لے ایک نظ تحرر کرکے یک عورت کو دیا کہ اسے قریش کہ تک بہنچا دے ۔۔۔ اس عورت نے سرک چائی بی وہ خط جی لیا اور مدینہ سے بکہ ک طرف روانہ ہوگئی ۔۔۔ ادم خط کے کو جی اس کی اطلاع اپنے میوب بنجیر کو بہنچا دی ۔۔۔ آپ نے میرنا عالی میدنا زیر اور میدنا مقداد کو کہا کہ جائے ۔۔۔ اس کے باغ کے قریب (مدینہ منورہ سے تقریباً اشارہ کلو میر) ایک شر اور خان کے باغ کے قریب (مدینہ منورہ سے تقریباً اشارہ کلو میر) ایک شر موار سے گئی کر لاؤ۔

صفرت علی فرائے ہیں ۔۔۔ ہم روانہ ہوئے آو ہیں فارا کے ہائے کے زیب دہ مورت مل گئی ۔ اس نے کئی تم کے نظی موجودگی سے انکار کیا ۔ ہم نے ہوئی کی اور اس عورت کے سالان کی تا شی لی تب بجی نظائہ لا ۔ ہم نے ہوئی کی اور اس عورت کے سالان کی تا شی لی تب بجی نظائہ لا ۔۔۔ ہم بے کہ بات کی دنیا کی مربات قلط ہو سکتی ہے گر بھارے نبی کی زبان ہے تکل ہوتی بات فلط نہیں ہو سکتی ۔۔۔ تم خط ہارے کورو ورن اس کی اتار کر ہیں تلاش نبی پڑی تو ہم در انے نہیں کر ہے گئے ۔۔۔ اس سنے ہماری یہ بھی تو سمرے بالول کی چٹی سے خط نکالا آور ہمارے سپر و کردیا۔

م وایس بی اکرم منالا عنید و فرصت می مامنر بوتے ۔۔۔ منا بی اگرم منالا عنید و فر مست میں مامنر بوتے ۔۔۔ منا بی القدر ممال کی آتیا نہ رہی کہ میہ مشہور مدری سحانی ملی القدر ممال میں القدر ممال میں نا ماطب کی جانب سے قرائی مکہ کو لکھ کی تھا ۔۔۔ جس میں بی اکر اکرم منالی اللہ میں بی المرادول کا دکر کیا گی تھا۔ جب میدنا ماطب سے وجھا گیا کہ یہ تو نے کیا کردیا؟

سرتا حاطب نے کہا۔ ۔۔۔ یا رشول اللہ ایس مرتد ہوا ہول اور نہ اس مرتد ہوا ہول اور نہ اس کوئی تبدیل آئی ہے ۔۔۔ بلکہ اصل دافعہ یہ ہے ہم ہم ہم ہم ہم کا کئی نہ کئی مرشتے دار اور عزنے کمہ ہیں موجود ہے جو ان کے بال بچر کا خیال رکمتا ہے ۔۔۔ گر میرا کوئی عزز اور رشتے دار مکہ میں نہیں ہے جو میرے اٹل وحیال اور انارپ کا مشکل کی گھڑوں میں خیال رکھے ۔ آو میں نے مرحت اس جی برکہ آئی کو در دو مرے مسلفوں کو اس بات سے کوئی نقصان نہیں ہوگا ۔ نئی کو جو دعدہ ہوا ہے اس نے آو ہورا ہوکر دہنا ہے ۔۔ میں لے موجا کہ ہی اس طرح قریش کمہ پر ایک احسان چڑھا کہ ان کی ہمدردیاں حاصل کروں گا تاکہ مشکل اوقات میں وہ میرے بال بول کو کوئی تطبیق اور نقضان نہ مجھڑائیں ۔۔۔ اس کے علادہ میری کوئی غرض اور کوئی مقصد نہیں ہو۔۔ اس کے علادہ میری کوئی غرض اور کوئی مقصد نہیں ہے۔

ميرنا ماطب وفي النفية كي ميريات سن كر المام اللغبيار من الأعليبية لم في المنافية ال

ردیا فاردن ، عظم مین الفید انگی آلوار لیے گرے تھے اور حالب کے مر
کو تلم کرنے کی اجازت کے طلب گارتے ۔۔۔ آپ نے فرایا۔۔ دیجو
ماطب بدری ہے ۔ اور بدر و اول کو اللہ رب العزت نے جانک کردیا
اور فرایا ۔۔۔ اغتمانی ماشینہ فقد غفرت تکفر ۔۔۔ حم جو جابو کرد اللہ نے
اور فرایا ۔۔۔ اغتمانی ماشینہ فقد غفرت تکفر ۔۔۔ حم جو جابو کرد اللہ نے

WEE -

تُمادی منفرت فرما دی سے۔

ارم الاببیار من الاببیار من الانعیدولم کی زبان مقدس سے برراول کی تضیبت کے بارے یہ الفاظ من کر میدنا فاروق اعظم ان الفید کی استحدی الفاظ من کر میدنا فاروق اعظم ان الفید کی استحدی اللہ اور اس کا راول بہتر جائے اور اس کا راول بہتر جائے ایں۔ (بناری باب غزوہ اللے، فسم باب من عنائل ماطب)

لشکر اسلام ۔۔۔ مکم کی اور مطابق المبارک سشدہ دس مبرار کے نظر کے ساتھ الم الانبید مثل لا منبید مؤرہ سے مکہ مکرمہ کی طرف رو نہ ہوئے۔

رائے میں سی کے بی صرت عیاش مع اہل وعیال مشرات بہ اسلام ہوکر سے ۔۔۔ آپ ہے بیا کے ایمان لانے اور بھر بھرت کرکے تشریب اللہ نے اور بھر بھرت مردر ہوئے ۔۔۔ آپ نے فرایا ۔۔۔ اپنے اہل وحیال کو مدین دیتے اور خود ہارے مرتز آب نے بیا

ابور کے متام پر (جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک ، بادی کا نام ہے اور آپ کی والدہ مدد کی قبر بھی بہیں ہے۔) سپ کے بخیار او بھائی ۔ جو رضاعی بھی اور کھی نے بارٹ کی اور مدت بھی البخیان بن مدد اور رضاعی بھائی بھی اور بھائی عبداللہ بن امنیہ ۔۔۔ آپ سے سے ۔۔۔ یہ ددنوں آپ کے بیوبی زاد بھائی عبداللہ بن امنیہ ۔۔۔ آپ سے سے سے ۔۔۔ یہ ددنوں میں سے بیلے اسلام کے اور فاص کر کے آپ کی ذات کے شربیر تزین مخالف سے ۔۔ الن دووں کو بھی اللہ رہ العزیت نے دواست اکمیان سے مرفراز فرمایا سے مرفراز فرمایا

یہ جیش اسلامی ایک ہفتہ کے مفرے بعد مکہ سے بہد آخری منزل مرالظہران بنی گیا جو مکر مد سے تقریبان مالکھران بنی گیا جو مکہ مرمہ سے تقریبات المالکھران بنی گیا جو مکہ مرمہ سے تقریبات ا

آپ ہے اپنے لٹکر کو ایک ایک ہزار کے دستے ہیں تقسیم فرماکر دادی ہے۔ پہلے اور رہائی ہے۔ اپنے الور دیم رہا کہ رات کے وقت عرب کے روائ کے مطابق اپنے الور دیم رہ کر رات کے وقت عرب کے روائ کے مطابق اپنے الور روشن کرتے ہے۔ بلاؤ اور ج غ روشن ہوئے توسار المیدال اور وری بنو فور اور نور بدایت سے وادی طور بن گئی۔

الوسفیال کی ا مار ماصل کرنے کے لیے کہ سے مراظبران کی ارت اکا ... آگ کے اللؤ دیکھے ۔ عظیم لٹکر کو دیج کر جران وشدر را گر اکا ... قشرت عباش نے الائفیان کی ساتھیوں کے ساتھ گفتگوس کی اور ائس ساتھ لے کر امان لینے کے لیے بی کرم مثل الائمینیون کی طرف بل پڑے۔۔۔ آپ کے تیم کے قریب جہنچ تو هنرت عمر افغالاً تین کے الائفیان کو مجال لیا آپ کے تیم کے قریب جہنچ تو هنرت عمر افغالاً تین کے الائفیان کو مجال لیا سام کا مرقام کردوں ۔۔۔ عشرت عباش نے کہایا رسول اللہ میں الوشیان کو میان کو رہے دو اور ہناہ دے چکا ہوں ۔۔۔ سے نے قرابیا الرشفیان کو رہت میں گر رنے دو اور

بس کے وقت الو سفیان کو فدمت نبوی میں بیش کیا گی تو آپ لے وہ ہے۔

وجھا۔۔۔ کول اور فیان کیا آپ فی تصیر النین نہیں سیا کہ لا آبات الا اللہ کے اللہ کے سواکوئی اللہ اور معبود نہیں ہے۔۔ بوسفیان نے کہا آگر اللہ کے الا اللہ کے سواکوئی اللہ ہو تا تو آئ ہارے کام آئا ۔۔ سے نے میر وجھا: کیا اب بجی تھیں میرے رشول ہونے میں شک ہے؟ ۔۔۔ او شفیان کی جرات دیجھے ۔۔۔ کہ میرے رشول ہونے میں شک ہے؟ ۔۔۔ کہ میرے رشول ہونے میں شک ہے؟ ۔۔۔ اوشفیان کی جرات دیجھے ۔۔۔ کہ میرے رشول ہونے میں قور دیا گئے۔ اور اس مین تو بھی گئے شک بات ہے ۔۔۔ سے نے الوشفیان کو گئے۔۔۔ کہ اللہ اور اس مین تو بھی گئے شک بات ہے۔۔۔ سے نے الوشفیان کو گئے۔۔۔ سے اللہ ہو سے قور میر کا قائل ہو گیا ہے وہ کل رسانت نہیں کہا۔ اور اس مین تو بھی روز دیا کہ جو سے قور میر کا قائل ہو گیا ہے وہ کل رسانت کا بھی اقرار کی ہوجائے گا۔۔

مچر صرت عہاس وز الفؤ کے کہنے پر ابستال کو احساس ہوا کہ میں نے بی بات نہیں کی اور کئے شہادت پردلیار

(ابوشفیان بعد بیل اسلام کی سربلندی کے علیے برابر کوشال رہے۔۔۔ نئے کہ کے فوراً بعد غزدہ فتین میں بڑی بہادری اور دلیری سے لڑے اور ایک آئک کے مراقت اور ایک آئک کے بروم بوگئے ۔۔۔۔ اور بھر سیرٹا فاروق اظلم کے دورِ ظافت میں جنگ رموٹ این دوسری سنگم بھی دار شیاصت و بیتے بیر نے اپنی دوسری سنگم بھی اللہ کے راستے میں قربان کردی۔)

مرالظیران سے رانگی نظر اسلام مرانظیران سے کے کی طرف مرانظیران سے رانگی دوانہ ہو آوئی اکرم من لائے تینی کم نے حدرت

عباب سے فرمایا کہ ابوشقیان کو تحی بہاڑی ہر ایس مجلہ کمڑا کردد جہاں سے دہ الکراسلام کا جاہ وجلال نے المحقول سے دی سکے۔

لشكر اسلام مي الله الك الك الميلول كه دست شع ور ال ك الك الله الله مجنثرات شع - مد دبرب بير مثال و شوكت \_\_\_ بيد الشكر جرار \_\_\_ بيد جاه و بلال ديج كر الوسنيان في كها: عناس تيرات مينج كي المانات بي عظيم بوكي مد مينا و بلال ديج كر الوسنيان في كها: عناس تيرات مينج كي المناسبة بي منظم بوكي مد مينا و بالله النه عنه المناسبة المناس

النظر اسلام كاليك يك دستدير جن فروس كے ساقة ببالدول ميں كونج بيدا كرتے ہوئے ورت كورت معرب معرب ورت كرت ہوئے معرب معرب معرب معرب معردار تعے مورد كے باتة ميں تقاع العار كر بہت برے قبيلے خررج كے سردار تعے ميدو التحق الوجن ميں سم كركنے كے :

اَنْ بدلے كاران ب \_\_\_\_ اَنْ بَهُمُ تَسْتَجِلُ الكَفْلَةِ \_\_\_ كَارِن ب حرم بى

- (174

فزری ہے نیں بھ کے گ

وھائے ان ان سے اسلام ہوں ہے۔

المقائے ان ان سے اسلام ہوری ہے۔

المقائی ہے اس بر جوش اورے کو سے المقائی ہے اس بر جوش اورے کو سنا تو تھرا گئے ۔۔۔۔ گر کچے کہد نہ سکے تمام کے تمام دستے گزر کئے تو سب سے سنا تو تھرا گئے ملہ ہی اکر تم ایک جہوٹے سے دستے کے ساتھ تمود در ہوئے ۔۔۔۔ اکر میں فاتح مکہ ہی اکر تم ایک جہوٹے سے دستے کے ساتھ تمود در ہوئے ۔۔۔۔ ابوشفیال نے صرب سعد بن عبادہ کے جذبات سے مجرے ہوئے تورے کا ذکر

كيا .. آت نے ناگواري كا اظهار فرمايا، ادركها:

قیں بن سعد دنی تخفیہ کے حوالے کردیا۔
استکر اسسالاً مکمہ میں الانبیار مثل الدُعلیہ یا کہ مکرمہ میں استکر اسسالاً مگمہ میں افزاد داخل ہونے سے بہتے اعلان زبانا و استکر اسسالاً مگمہ بیل افزاد داخل ہونے سے بہتے اعلان زبانا و مگوار موسی ہرگز فوٹرزی ند ہو ۔ . . مرانت اس شخص کا مقابد کی جائے جو مگوار

مونت کر حملہ آور ہو۔۔۔ میراعدن جوا۔ جیشن بیت اللہ کے اندر داخل جوجے لئے اے پناہ عاصل ہے ۔۔۔ میر قرمایا :

مَن د حل دَادَ ا بِي سُعِيانَ فَهُو آ مِنَ وَمَن أَغْنِقَ بَالَهُ فَهُو آ مِنْ ا مُن مَن د حل دَادَ ا بِي سُعِيانَ فَهُو آ مِنْ وَمَن أَغْنِقَ بَالَهُ فَهُو آمِن عَمِ الار

و ہے گھر کا درو زہ بند کر لے اسے بھی اماں حاصل ہے"۔

امام الانبیار سلالاً عنی در پناه کاعام انلان قرا دیا ۔۔۔ گر امام الانبیار سلالاً عنی رُم نے امن در پناه کاعام انلان قرا دیا ۔۔۔ گر پند سرکتوں کا نام کے کر جن کی تعداد پندرہ کے قریب نتی، فرہ یا: بہ عظیم عجم ہیں، اگر یہ کھینۃ اللہ کے پردے کو کچڑے ہوئے ہی مل جائیں تو بحی ،ن کو تنو کردیا جن ، اگر یہ معدی بندائلہ بن سعد عبدالعزی بن حظل عکرمہ بن ائی جین تمینی بن صبابہ ،ور دخی فائل حزہ

ال مي سے عبدالله بن حقل كوسيت الله ميل مار ديا كيا

الم مقتس كولوگول نے مكر كے بازار ميل قبل كرويار

عبد الله بن سعد كو منيدنا مخمّانُ ابني سيناه مبي لاتے الحول نے المول نے الميسان قبول كركيا۔

الله عکرمہ بن ابی جبل کو اسلام دشنی باپ سے ورشہ میں طی تھی۔ فیح مکہ کے دن بھ گر کر میں جائے گئے۔۔۔۔۔۔ ان کی سیری ام بحیم بنت مارٹ نے مسلان جوکر لینے خاوند عکرمہ کے لیے امان طلب کی ۔۔۔۔ جو منظوء مسلان جو گئے تو گانگریئے ۔۔۔ خلافت مدتی میں ایک جنگ منظرہ کی منزے زیادہ زخم کی کر شہید ہوئے۔ جنگ میں ایک جنگ میں جہ کے اور دو مسلمان جو گئے تو گانگریئے ۔۔۔ خلافت مدتی جو کے دوشن کر جنگ میں جائے ہوئے۔ والی میں جائے ۔۔۔۔ یہ فتح و سے دن بھگ کر ہائفت چا گیا ، اور وہاں سے ایک وفر کے ساتھ مدینہ طنیہ میں حاصر فدمت جو کر دولت ایمان سے مالا مال جو ۔۔۔۔ فلافت صدیق میں حاصر فدمت جو کر دولت ایمان سے ملا مال جو ۔۔۔۔ فلافت صدیق میں حاصر فدمت کو کر دولت ایمان سے خلاف نظر اسلام میں شامل جو اور شسیمہ گذاہ کو قتس کر کے سیرتا خلافت نظر اسلام میں شامل جو اور شسیمہ گذاہ کو قتس کر کے سیرتا حدیق کی کوشعش کی۔

سيرة أثماتم الانبياء جن ڪ ہند بنت عُتبہ ۔۔۔۔ ابِسُغیان کی میوی کے بارے بی محم مسکرار تست کردیا جائے ۔۔۔۔ اس نے اپنے سبول کو اپنے ہاتم سے آن اور فدمت نبوق بن أكر اسلام فتسبول كرليار مکہ نتج ہوچکا تھا ۔۔۔۔ آپ کے لیا معجر حرام میں داخلہ عب بی بائم بی ایک نر در كيا كي تعد ويال في دير ستانے اور ركے كے بعربيت الله كى طرف بانے إلا سے تضویٰ اڈنی پر موار تھے ادر اپنے کیے اپنے آزاد کردہ غلام عزت زید دی الْفَیْدُ کے وَدُنْد اُسامہ کو بٹی یا ہو تھا ۔۔۔۔ اردگرد انسار و مہاجرت کے جانثارول كابجوم تغار مكه كے فاتح كا سرحيكا جوا .... اننا جيكا جواكه ما تعاادتى كى كهال ك مائة مالك .... اور زبان يريد جيت كرميد ﴿ إِنَّا فَتَعْنَا لَدَى فَضَّا مَّبِينًا ﴾ تحد المام الانبيام من الدُعلينية فلم معروم من جب داخل مدت والك جار ے بول کو گراتے جاتے تھے ور ساتھ پڑھتے جاتے ہے : جَاءً الحَتَى وَزَمَقَ الْبَاطِلُ حنرت ابراہم ادر عفرت اسماعیل علیمالسَّلا) کی مورتیاں می آپ ے وڑوی ... بیت اللہ کے روگرد رکھے ہوئے ہے ... اور مورتیال آپ نے ایک معمول محری کی ضرب سے توڑ دی۔ سبت اللہ کے اندر کی مورتیال صرت عمر وفي المُعَدُّ يهله ي مناجك تحمه آوآ کے لیے بیت اللہ کے جب بیت الله جر محاظ سے پاک جو گیا تحتى مردار عُمَّان بن طلحه كوملوايا اور ان عصد سيت الله كى ماني مأتل. مکہ کرمہ میں مظلومیت کے サーニないとし

بت الله انی شمت بر نار کر رہا تھا کہ اس کے اندر اس کا حقیقی دارے اپنے

مارك هم دكه دياسي

عام معافی کا علال معانی کا علال معانی کا دروازے کی دوؤں جو کھٹوں پر ہاتھ رکھ کر ایک مظام معانی معانی کا دروازے کی دوؤں جو کھٹوں پر ہاتھ رکھ کر ایک مظلم کا دروازے کی دوؤں جو کھٹوں پر ہاتھ رکھ کر ایک مظلم کا مشار دروازے کی دوؤں جو کھٹوں پر ہاتھ رکھ کر ایک مظلم ارشاد فرایا ۔۔۔ نہ اپنی سابقہ مشکلات کا

اب یہ مجرم لوگ قیری تھے ۔۔۔۔ تھٹور تھے ۔۔ وی مرار مظر کے آگے ہے بس تھے ۔ علیج میں کے ہونے تھے۔۔ فاموش اور مم 2 C/2 X3

رتمت كاننات سَلَّ الأَعْلَيْدُولُم كَي أَوَارْ فَعِنا مِينَ كُونِي : يَا مَعْشَمَ قُدُرُنُشَ مَا تَرُونِي لِيَ فَأَعِلُ بِكُمْ ـ اے قربشیو اسم کو تی معلوم ہے آئ میں تم سے کیا سوک کرتے والا یوں ۔۔۔ تم کیا مجھتے ہو کہ آج میرا فیصدہ تمارے متعلق کیا ہوگا؟۔ قربش مخن شناس بھی تھی ہوں ہے کہ میٹالات منا کے میں تا ہے ہوں معم

تریش مخن شناس بھی تھے اور ہی اکرم منالڈ عنیہ دنم کے مزاج شناس مجی \_\_ اخوں نے آپ کی شان اور عظمت کے مطابق جواب دیا : \_\_ اخوں نے آپ کی شان اور عظمت کے مطابق جواب دیا :

عَيُوا أَخْ كَوِيْعُرُوَ الْإِنَ آخٌ كَرِيعُ

میم آپ سے خیر اور سلالی کی امید رکھتے ہیں کونکہ آپ خود کرمم شنس بیں اور شربیت لطبع بھائی کے فرزند ہیں۔

ان کا جواب شفتے ہی رحمت کے لے کنار دریا میں جوش کیا ۔۔۔۔ اور ذریر آن میں تم سے دہی ہات کہنا ہوں جو میرے بھائی اوسعت نے زیادتی کرنے والے بھائیوں سے کہی بھی :

اِذْهَبُوْا أَنْتُمُ الطَّلَقَاء .... عِلاَتُم سب آزاد جر .... مي في تم سب آزاد جر .... مي في تم سب كومناف كرديا يهد

آپ کے ای عنو و در گزر ۔۔۔۔ اور بیار و محبّت اور معان کروینے کا جذبہ نن کر جس کے نتیج بیما مکہ کے تقریبًا تمام لوگ اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔

میدنا بال کی کچے بچے سے نقل اتاری \_\_\_ ان نقل اتارستے والوں میں

ميرة خاتم الانبياء 🗠 ڪ ایک سولہ سال کا جو ٹی کی دہلیز پر فقرم رکھنے والا ابومحذورہ بھی تھا۔۔۔۔ آپ کی آنے فرمایا: ان تھل اتارے والول کو مکرو ۔ ... دوسرے بیج بھاک سے اور الوعيزوره قالوآكتے .... بير فوش آداز بي تھے اور بيند آداز بح الدين وره وريخ كر قل كر آرور بول كر ... كر آت في في

عنت اور شفقت سے فرمایا .... بیٹا اڈان کے کلے دہراڈ .... افر محذورہ نے بادلِ نا قوستہ اذان کے کلمات دہرائے .... آئ نے الجحدورہ کو یک حمل على فرماني جس ميں کچھ در ہم تھے ۔۔۔۔ ميرائ نے رحمتوں والا پاتھ اس كے سر اور پیشانی اور بسینے مر تھیرا --- بس بانند کا میرینا تھا کہ اسلام کے غلاف ساری لفرت كافور يو حقى ور دل نبوت كى محبت سے سرنے يو گيا ..... پير بو مذوره ك در قواست کو قبول کرتے ہوئے آئے نے مولہ مبالہ نو بچان کو بیت اللہ کا مؤذن

مترر فرماديار

اس طرح بنوامنہ کے ایک اکس سالہ امبرتے جوان کو .... جو آئ ہی مُسلمان ہو تھا۔۔۔ سیدنا عماب بن اسید انتیں آئی نے مکہ مکرمہ کا پہلا اسلای كورنر مقرر قماير \_\_\_ اب مكه مكرمه كاكورنر أيك اموى نوج الت والاسالر

عَيْلِب بِنِ اسبِدِ عَمَاء اور سببت اللَّه كامؤدَن ١٦ سال الإمحذور وعمار

المام الانبيار من الدينية ولم بيت الله بي تم كر ميدا إسلام افي فحاف مدق أكثر النه برسط والد العِقاف عمان كول كر ب رگاہ نبوی میں حاصر ہوئے ۔۔۔۔ آپ نے ان کے برحائے کو دیج کر فردیا :

الويكرُّ بڑے ميال كو كھر ہر كر ير رہنے دينا تھا۔۔۔۔ تين خود ان كے پاس آجاتا ... بچر مي نے الخيس كلم إسلام پر حليا ... ميرسيرنا الويكر كو مبارك باد وی ۔ حضرت بوبکر نے عرض کیا ۔ یا رسول اللہ ا اس ذات کی تم جی ئے آت کو رمنول بناکر مسجاء آت کے جی ابوطانب اگر ایمان نے آتے و مجھے

اس سے زیادہ تو تی ہوآر ( سرمت صبتیہ بارع مور ۱۱۲)

مرببتے میں قرش کا سغیر مہمل بن عمرد میں آیا ور اسلام قبول کے .... امنے کا بیٹا صفوان می سب کے افغاق کریمنر کو دیج کر دامی محدی سے دابستہ ماکید

عور لول کی سیبت اسلام سے فراغت ہونی نور توں کی بنیت اسلام سے فراغت ہونی نور توں سے بنیت اسلام سے فراغت ہونی نے عور توں سے بنیت اسلام سے نیمت اسلام سے نیمت سے رہے تھے ۔۔ فرائن کار یہ نفا کہ بیائے میں بانی سکے اندر آپ ان الکایال ڈودیت اور مجر عور تیں ان ان الکایال ڈودیت اور مجر عور تیں ان ان ان الکایال ڈودیت اور مجر

سب سے نرالی اور ولیسپ بیعت ہد بنت غتبہ ۔۔۔۔ جو ابد نویاں کی سے تھیں ہے جسے برد بنت غتبہ ۔۔۔۔ جو ابد نویاں کی سے تھیں ہے جسے برد بردار عور توں میں سے تھیں ۔۔۔ نہایت زیرک، عظمند، فود در تھیں ۔۔۔۔ سپ نے ان سے بیعت لیے کہا منظور ہے کہا منظور ہے ہے کہا منظور ہے ہے کہا منظور ہے ۔۔۔ اقر رکرد کہ شرک نہیں کردگی ۔۔۔۔ ہند نے کہا منظور ہے ۔۔۔ ایک نے فرمایا : چری بھی نہیں کردگی ۔۔۔ ہند نے جو اس بی کہا ۔۔۔ ایک نے فرمایا : چری بھی نہیں کردگی ۔۔۔ ہند نے جو اس بی کہا ۔۔۔ ایک شوم نہیں ہے کہی صور ابہت ان سے بہتے بنیر نے جو اس بی بھی بھی ۔۔ منفور ابہت ان سے بہتے بنیر نے سی بھی معلوم نہیں ہے جو اب بیت ان سے بہتے بنیر انس سے کہی صور ابہت ان سے بہتے بنیر نے سی بھی معلوم نہیں ہے جو رق میں واض ہے یا نہیں ؟۔

مر فرمایا: رَمَّا مِی نہیں کروگ \_\_\_ بند نے کہا: شریف موری ایسا نہیں کرتیں \_\_ بھر ہے نے فرایا: اوالاد کو تنل نہ کرنا \_ بند نے کہا: کی سے قریبی پالے تھے، آپ نے فبالوں میں اخیس قش کردیا ہی اکرم مالا تعلیم مرایا جمعت تھے، ہند کی بے باکانہ گفتگو پر ہنس پڑے۔ اسلام لاتے کے بعد جند نے کہا: \_\_\_ یا رشول اللہ! اسلام لاتے سے بہلے آپ کے چہے سے زیادہ کوئی چیز مستون نہیں تھی۔۔۔ اور اب

اسلام لاسنے کے بعد آئے کے چیرہ انور سے بڑھ کر مجنوب اور کونی جیرہ نہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد بند کھر میں ادر کھر میں رکھے ہوئے بتوں ک یہ کہتے ہوئے توڑ دیا کہ تم نے سے تک ہیں دھوکے میں رکھا۔ غزوہ یر موک میں شرکی ہوئیں اور بڑے جش کے ساتھ مجارین کو بمت وا رہی تنس \_\_ قررت الی دیکے یہ دی مند ہے جو کل غزدہ سرس خسعانوں کے خلات مشرکین کو ہمیت ولا رہی تھی۔ سامعین گردی قدر! آپ نے فتح کمر کے یے مثال فارکح حالات و واقعات <u>سست</u> \_\_\_ کوالی مثال اور بے مثال نتح دن میں کہیں اور بھی دیگی یو سی ہے؟ ۔۔۔۔ اسک نتا بس ی فررزی سے حق الوس پہیز کیا گی ہو۔۔۔۔ الی فتح س میں ہر م کے دشول کو

اور ہے مثال فح دن میں کہیں اور بی دیجی یہ تی ہے؟ ۔۔۔۔ ایک آئے جی بی خورری سے حق الوئ پرہیز کیا گی ہو۔۔۔ ایک فح جی بیان ہر آئے کے در من الوں معاون کر دیا گی ہو ۔۔ ایک فح جی ساتہ ساتہ ای دان ہزادول دول کو بی لیح رلیا ہو۔۔ ایک فح جی ہے فاع کو بیلے سے زیادہ مشکرہ مواضح دول کو بیلے سے زیادہ مشکرہ مواضح دول کو بیلے سے زیادہ مشکرہ مواضح دول کو بیلے سے زیادہ مشکرہ مواضح اور کریم و دھم بتا دیا ہو۔۔ ایک فح جی سے فران کے بڑے بڑے ہردادل کے مر جیکادیے ہوں اور دوسری طرفت ایک غلام مادے اسامہ کو فائح کے مساتہ او فائح کے مر جیکادیے ہوں اور دوسری طرفت ایک غلام مادے اسامہ کو فائح کو فائح کے مساتہ اور نے بی فی جوں اور دوسری طرفت ایک غلامی کو فائل ہو ۔ ایک فی جو کہ میں کہنا تی ہو، ڈاکودل کو نگر بان بنا دیا ہو، ڈاکودل کو علامان میں کہنا تی ہو، داہول کو معافل بنا دیا ہو، فالموں کو علامان مواہ کم یوں منظم کو دیاں رواہ کم یوں کی منظم کو ایک ہوں کو دیاں رواہ کم یوں کو دوا ہول کو دیم میں کو جنت کا مطلوب بنا دیا ہو۔

جانثار ، قطرے کو دریا اور جبتیوں کو جنت کا مطلوب بنا دیا ہو۔ جانثار ، قطرے کو دریا اور جبتیوں کو جنت کا مطلوب بنا دیا ہو۔

دوستول پر نوسب کا

عنابية فرم كي عجيب استان

الم ونایت کرتے ہیں ۔۔۔ اپنوں کو تو سب پی نواز تے ہیں ۔۔۔ مر بہاں المحان رقم و کرم کس بر ہورہ سب ؟ ۔۔۔۔ ابوشعبال پر جو قریش کی ہر مخی سرگری کا ہیں واور قائد ہے ۔۔۔۔ اور کس برج ۔۔۔۔ ہند پر جو ابوشغبان کی ہوئی اور نبوت کی اشہائی مندی وقین رہی ہے ۔۔۔۔ اور کس برج ابوشیاں کی ہوئی اور نبوت کی اشہائی مندی وقین رہی ہے ۔۔۔۔ اور کس برج ابوشیل کے بیٹے عکرمہ بر امت کے بیٹے منوان پر ۔۔۔۔ اور کس برج ۔۔۔۔ بھروں کے بیٹے منوان پر ۔۔۔۔ اور کس برج ۔۔۔۔ پھروں سے در مار کر والوں پر ۔۔۔۔ پھروں سے در مار کر ہبروابیان کرنے والوں پر ۔۔۔۔ بام نجاز نے والوں پر ۔۔۔۔ بام نجاز نے و تول بر میرو اور اور خترتی میں لنگر کئی کرنے والوں پر ۔۔۔۔ اللہ اکبر اور اور اور میں میرو و وا اور عام معائی کا میہ نمورہ رہمۃ لِدَقالُمین کے میں کون ہیٹ س کرسک

کون الیے فوتوار دیمنوں کو آفتہ الطّلقاء (تم سب سراد میر) کا پیتام من سکتا ہے؟ ۔۔۔۔ صوت معافی کا مطان نہیں کیا۔۔۔ مرحت معافی کا مطان نہیں کیا، بلکہ حد تو یہ سب کہ جس اوشفیان نے گھر سے بے گھر کیا۔۔۔۔ عرب سے محودم کیا، بلکہ حد تو یہ سب کہ جس اوشفیان کے گھر کو بناہ گاہ بنایا جا رہا ہے ۔۔۔ اور جس تحقیق کی سبت اللہ کی جانی دیئے سے الکار کیا تھا۔۔۔۔ آج ای عمان کو بیشہ کے لیے بیت اللہ کی جانی عطاکی جا رہی ہے۔۔۔ آج ای عمان کو بیشہ کے لیے بیت اللہ کی جانی عطاکی جا رہی ہے۔۔۔۔ آج ای عمان کو بیشہ کے لیے بیت اللہ کی جانی عطاکی جا رہی ہے۔

میہ ماننا پڑے گا کہ المی عظمیم اور زالی سنتی نہ دنسیا نے آج تکست تی اور نہ تیامت کی آئے تک دیج سکے گی ۔۔۔۔ ادر یہ مجی تسمیم کرنا ہوگا کہ الیا عظیم فاتے اور الیا الوک فاتے فضی بر اسمانی نے نہ آئے تک دیجاء اور نہ روز محشر تک دیجے مکے گا۔

تاریخ و میرت کی کتابوں نے لکھا ہے کہ امام الانبیار مثل الدُعیہ کِمُ نے ہے۔ پنررہ دن یا انبیں دن مکہ مکرمہ میں قیام فرہ یا ۔۔۔۔ اسسس دوران مکہ کے

اسلامی ریاست میں داخل ہونے کی بنا پر دیاں کے نظم ولت کی ترتیب، گوانز ) تقرر .... اور سنة سنة مسلمان يونے واسے لوكوں كى تعليم وتربيت الله الله آج ور کم اور مکہ کا ایک ایک گر بول سے پوک ہو گ . ... بھرآت نے آس پاس اور مکہ کرمہ کے ارد گرد کے عظاقول کو بوں ت یاک میاف کرتے اور بیول کوشنہدم کرنے کے ملیے فوی دستے روالہ فہائے سيرنا خالد بن وليد نشي النقيلة كو "عمرى" ناى أيك برا بيت كوت كرتے كے ليے ردانہ فرايا. سبيدنا مسسمرد بن عاص منى للنكية كو " يسواع" نامى بت كو منهدم كرتے كے ليے محار "مناة" نای بت کو ڈھائے کے لیے سپیدا سمد ہن دید متي تعقيبه كوروانه فسنسرمايا. رمضان المبارك كانقريا تمام مهينه بت عكني بي گزر كبار سامعین کرام! فخ کمہ کی تختیری تاریخ میں نے آپ عنرت کے ما من رکمی \_\_ اس تح نے توگوں کو اسلام سے بہت قریب کردیا \_\_ اس نتح کے بعد اور ع جزرة العرب کے میای اور غربی افق سر اسلام کا افتاب سینے اللہ اس فتح کے بعد دشوی قبارت می مسانوں کے باتھ میں انگی ۔۔ اب لوگ اکا رکانیس ملکہ دفور اور جاعوں اور فوجوں کی صورت میں اسلام میں داخل ﴿ وَرَآيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ لِي دِينِ اللَّهِ آفَوَاجًا ﴾ میر آنے دانے تقریبا دو سالوں میں اسلام اسس تنی سے مہا ہ گزیمتہ سیسس سالوں میں نہ مھیل سکا ۔۔۔ سنتے کہ کے موقع پر مسلمان

رسس هشترار تھے۔ ۔۔ پرجہ الود، ع کے موقع یر آئے کے مائے دالوں ک

تف داد اکیب لاکه سے تحب وز کر گئ

سنتے مکہ کے بعرب کہ اور حرم مکہ اور حرم مکہ اور مرہ اور اس و سلامتی کا گہوارہ ہن و سلامتی کا گہوارہ ہن گئے اور دیال سے تو حسید کے اُور کی کرئیں پھرسے چونے لئیں ۔۔۔ عدل و اِلصالب کا نظام ڈائم ہو اور اس موقع پر فاظمہ نای عورت کے ہاتہ چاری کے جو میں کاشنے کا محم جوا ۔۔۔ اُسامہ کے سفادش کرتے پر ناراخی کا اظہار کرتے ہوئے نسنسرمای : "اگر مسیسری بیٹی فاظمین کی چوری کرتی تو تیں اس کے سی ماتے کام و دست "ر

فتح کے بعد شوال سنامی میں آپ ایک ادر مہم پر تشریب سے سکتے مسبس کا یڈکرو ان شار اللہ آئدہ ہم تھت المہارک کے قطیر میں ہوگا۔

## سيرت خاتم الانبيار سَتَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ ٨



نَحْدَةً وَ نَصَلِي عَسل رَسُولِهِ الْكَيْرِيْمِ آمَا بَعْسَدُ فَأَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّالِمُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ بِسْسِمِ اللهِ الرَّحَيْنِ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْمِ ﴿ لَقَدْ نَصَرَحُمُ اللهُ وَلَقَيْمِ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْنِ الرَّحِيْنِ الرَّحْيَةِ الرَّحْيَةِ اللهُ الْمُعْنِي الرَّدِيْنِ الرَّا الْمُعَالِمُ اللهُ المَّامِنِ الرَّامَ اللهُ المَّامِنِ الرَّامُ اللهُ المَّامِنِ اللهُ المَّامِنِ اللهُ المَّامِنِ اللهُ المَّامِنِ اللهُ المَّامِنِ اللهُ المَّامِنِ المَّامِنِ اللهُ المَّامِنِ اللهُ المَّامِنِ اللهُ المَّامِنِ اللهُ المَّامِنِ اللهُ المَّامِنِ المَّامِنِ اللهُ المَّامِنِ اللهُ المَّامِنِ اللهُ المَّامِنِ المَّامِنِ اللهُ المَّامِنِ اللهُ المَّامِنِ المَامِنِ المَامِنِ المَامِنِ المَامِنِ المَامِنِ المُعْمِنِيِّ المَامِنَ المَامِنَ المَامِنَ المَامِنِ المَامِنِ المَامِنِيِّ المَامِنَ المَامِنِ المَامِنِيِّ المَامِلُ المَامِنِيِّ المَامِلِيِّ المَامِنِيِّ المَّامِنِيِّ المَامِلِيِّ المَامِنِيِّ المَامِنِيِّ المَامِنِيِّ المَامِلِيِّ المَامِلِيِّ المَامِلِيِّ المَامِلِيْنِ المَامِلِيِّ اللهُ المُعْمِلِيِّ المَامِلِيِّ المَامِلِيِّ المَامِلِيْنِ الللهُ المَامِلِيِّ المَامِلِيْنِ المُعْمِلِيْنِ المَامِلِيْنِ المُعْمِلِيْنِ المَامِلِيْنِ المَامِلِيْنِ المُعْمِلِيْنِ المَامِلِيْنِ المَامِلِيْنِ المَامِلِيِّ المَامِلِيِيْنِ المَامِلِيْنِ الْمُعْمِلِيِيْنِ الْمُعْمِلِيْنِ الْمُعْمِلِيِيْنِ الْمُعْمِلِي المَامِلِيِيْنِ المُعْمِلِيْنِ المُعْمِلِيْنِ المُعْمِلِيِيْنِ الْمُعْمِلِيْنِ الْمُعْمِلِيِيْنِ الْمُعْمِلِيِيْنِ الْمُعْمِلِيْنِ الْمُعْمِلِيْنِ الْمُعْمِلِيْنِ الْمُعْمِلِيْنِيْنِ الْمُعْمِلِيْنِ الْمُعْمِلِيِيْنِ الْمُعْمِلِيْنِ الْمُعْمِلِيْنِ الْمُعْمِ

بے شک اللہ رب العزت لے بہت سے میدانوں یں تمحادی مدد کی اور (ناص کرکے) مین کے دن بھی جبروہ اور (ناص کرکے) مین کے دن بھی جبروہ کرت کر الرا گئے بھی بجروہ کرت تھارے کچر کام نہ آئی اور زمن با وجود کشدگ کے تم برشک ہوگی اور (اخرکار الباہر) کہ تم میدان کو بیٹے دے کر جاگئے گئے۔ (اور ۱ التوبہ ۱ :۲۵)

﴿ لَقَدْ قَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيّ وَ الْهُهَاجِي إِنْ وَ الْأَنْصَارِ الْذِينَ التَّبَعُولُةُ فِي سَاعَةِ الْعُسُرَةِ مِنْ ، بَعُدِ مَا حَادَ يَرِينَ قُلُوبٌ قَرِيْقٍ مِنْهُمْ ثَمَّةَ تَابَ عَلَيْهِمْ وَاتِّهُ بهِ وَرَعُوفَ رَعُوفَ رَعُوفَ رَحِيمً ٥٠

بلاشہ اللہ مہران ہوا ہی ہے اور مہاہری وانسار پر جو ہی کے ساتہ رہے مشتن کی گری ہیں بعد اس کے کہ قریب تماکہ دل مہر جائیں اجنول کے

ان بی سے پیم میں نی مستسرمائی ان بر بے شک اللہ ان برمہریان اور رحم کرنے والا ہے۔ (مورة التوجه : ۱۱۷)

سامعین گرای قدر و محج مکہ کے بعد کئ دان تک امام الانبیار منا الدَینینیالم یئے ساتھیوں ممیت مکہ مکرمہ جی تشریب فرا رہے ۔۔۔۔ مشکین عرب کا دیدب نقریا خم ہوکر رہ کی ...۔ اور عرب کے تختیف قبائل جن در جن اسلام میں داخل ہونے کئے ..... ہیر سب گئے ریجے کرطائف کے دو تنبیلے ہوازن اور تقیمت ج بیت معردت تھے ۔۔۔ ان دونوں تبیوں کے بڑے بڑے مرداروں کا اجماع جوا اور متوره میل سطے جوا \_\_\_\_ کہ شمال اسینے برادری اور علاقے کو مفلوب كے كے بعد مم ير علد آور جول كے اور بيل تياد و برباد كركے ركم دل كے .... چنانجے قبیلہ تقیمت کے مردار مالک بن عوث کو اپنا قائد تشمیم کرکے اضوال نے کمہ مکرمہ مے حلہ کرنے کا بروگرام بنالیا ۔۔۔ اضوں نے مختلیف قبائل سے رابطہ کرکے انعیں اپنے مان ملالیا .... اور جار بنرار کالشکر اے کر مکہ مکرمہ کی طرات بیش قدی شردع کردی \_\_\_\_ بر سب میچوسایی تعے \_\_\_\_ برقبلے نے اہنے بال مجے ل کو بھی ساتھ رکھ کیا ۔۔۔۔ تاکہ کوئی میاہی پیٹے بھیر کرنہ بھا کے --- بید لشکر وادی حنین میں تیمہ زن ہوگیا ۔۔ حنین عرفات سے تقریبا تین میل کے قاصلے برایک دادی کا نام ہے ----

دوسمری طرف امام الانبیار مثل الدهنیة قلم نے محابہ کرائم سے مشاورت کے بعد ۔۔۔۔ آگے بڑھ کر مدافست کرنے کا فیصلہ فرایا۔۔۔ سامان کی اور تقدی کی بعد سے تعین بزار در ہم اور مقوال کی کچر کئی تئی اس لیے آپ نے حیداللہ بن رہید سے تعین بزار در ہم اور صفوال بن امید سے تعین بزار در ہم اور صفوال بن امید سے تقریباً ایک موزر بی بطور قرم کیں۔

مائٹ رس بزار صحابہ تو وہ تھے جو مدید منورہ سے آپ کے معاقد رس بزار صحابہ تو وہ تھے جو مدید منورہ سے آپ کے

سائد آئے تھے ۔۔۔ اس کے علاوہ تقریباً دو ہزار وہ لوگ تھے ج فی کم کے بوقع پر مسلمان ہوئے تھے اور اٹی (۸۸) وہ مشرکین (طلقار) تھے ج اسلام تبول نر کرتے کے با دجور رتمۃ لِنَعَالمین کی رحمت کو دیجے کر فود اپنی فوا اس سے لکار اسلام کے ساتہ شامل ہوگئے۔

ار شوال سشہ کو شمانوں کا یہ عظیم انگر آخاب نبوت کی تیوت بن ۔۔۔۔ حنن جانچ اللہ عرب نے انا بڑا مشکر ۔۔۔۔ اور امنا کی لکر آج کے نہیں دیکھا تھا۔

مشرکین کی تعداد بیار بزار اور مسلانوں کے لشکر کی تعداد بیار بزار اور مسلانوں کے لشکر کی تعداد اسے میر میں خیال آیا ۔۔۔۔۔ کل بدر بین ممرت ۱۱۳ تے اور ایک بزار جبکو لشکر کا تند بھیر کر دکر دیا تھا ۔۔۔۔ کل بدر بین ممرت ۱۲۳ تے اور ایک بزار جبکو لشکر کا تند بھیر کر دکر دیا تھا ۔۔۔۔ اور آئی آئی تو جم خالفین سے تین گنا زیادہ بیل ۔۔۔۔ گھر جوشیل ۔۔۔۔ وش میں کہد اشے آئی جم پر کوان نئے پاسکتا ہے ۔۔۔۔ اور آئی بڑی فوق کو کون گئرست دے سکتا ہے ؟۔

الله رَبِالعرب کو شافانوں کا تعداد کی کثرت ہر اِترانا ۔۔۔۔ اور عرش والے کی ذات پر بحروسا کرنے کی بجائے اپی عددی کثرت پر محمنڈ کرنا پیند نہ آیا۔
مسلمانوں نے جس کی نماز کے بعد حتین کی طرفت پیش قدی شروع کی ۔۔۔
یہ تضیی عکہ تنی ۔۔۔ اور گرد پہاڑ تھے ۔۔۔۔۔ وثمن نے اپنی تلب تعداد کی وجہ ہے گور بلا جنگ لولے کا فیصلہ کیا ۔۔۔ اور بہاڑوں کی تخطیف کھاٹیوں ہیں گیات فکا کر میٹے گئے ۔۔۔۔۔ تنیف اور بوازن کے وگ بلا کے بیرانداؤ تھے ۔۔۔۔ ان کے تشر انداؤ تھے ۔۔۔۔ ان کے تشر انداؤوں نے میرنا غالد بن ولید مقدمتہ ایسش کے سالار تھے ۔۔۔۔ اوجوان فرق ان

کیبارگی حملہ کر کے تیرال کی بارش شردع کردی ۔۔۔ ادر مسلیانوں کے پاؤل اکھڑ گئے ۔ ۔ ان کے ملیے یہ حملہ غیر متوقع نفا ۔۔۔ جس کا جس طرف منفد آیا اس فرف جماک کٹڑا ہوا۔

بخاری کی رود بیت میں ہے۔ ہم مرب عازب وی النظر فرات میں کہ بندائی حملہ میں النظر فرات میں کہ بندائی حملہ میں اللہ رسب العزت سے ہمیں نتج عمل فرادی حقی دیمن پیچے ہماگ کی نشا میں ہم ہم وگ مال فلیمت مربوط فرادی تو دیمن سے ہمیں تیرول میر وحر لیا اور میم ہماگ کھڑے ہوئے۔

علامہ آلوی نے ایک اور ویہ بھی ہے : "مکہ کے وہ وگ جو "طلقار" تھے ۔۔۔ وہ مسمانوں کو شکست میں مبتلا کردینے کی نیت مے ہماگے تو فون کے دوسرے لوگ می بھاگ کورے ہوئے " (روح العال بد. مواد)

بہرمال وجہ اور سبب بھا گئے کا گجہ مجی ہو۔۔۔ ۔ یہ اللّٰہ رب الوزت کے طرف سے بلکا سا تا ڈیانہ تھا کہ تم لئے میبری ذات پر بھردسا اور آوکل حجوز کر عددی کثرت اور سامان حرب پر بھردس کیول کیا؟

اِذَا غَبِعَتُكُو كُوْمُكُو الْمُرْمَةُ مِب تَم اِنِي كُرْمَت بِإِلِرَّا فَ لِكَ \_\_\_ فَلْمُ لَكُو مِنْ مَنْكُو اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا فَتُ عَلَيْكُو الْأَرْصَ لَغُو عَلَيْكُو الْأَرْصَ لَعْ مَنْ مَنْ وَصَافَتُ عَلَيْكُو الْأَرْصَ لَعْ مَنْ مَنْ وَصَافَتُ عَلَيْكُو الْأَرْصَ لِنَا وَجُودُ كُمُّادًى كَى تُمْ بِرَثَكَ جُوكَى \_\_\_ مِنْ وَلَيْنَا مِنْ اللهُ وَقُودُ كُمُناوَى كَى تَمْ بِرَثَكَ جُوكَى \_\_\_ مِنْ وَقُودُ لَيْنَا مِنْ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

امام الانبيام كي إستيقامت طرح برسن والم الانبيام مثلاً لانتياق بارش كي المام الانبيام كي إستيقامت طرح برسن والم تسيدول مي ذلت يوري تي يوري الويكر اور سيرناع و ذلت يوري تي الويكر اور سيرناع و مي مثامل بين، آپ كے بمراہ بين --- جب شهوار اني موار اور بر بماك رب نفس من و تت ايك شهوار تعاج اپنے سفير في كا دراً تيرول كي جانب

يرة غاتم الانبياء هدء مورث بباڑ کی طرح کھڑا تھا ۔۔۔۔ آپ ملند آوازے پڑھ رہے تھے۔۔۔ آتَ النَّبِيُّ لاَ كَلِبُ آتَ النَّهِ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ اس دلیرانه رجز مل وی پیغام .... اور وی تیلن میمی جول حی جر کے لیے آپ کی بعثت ہوئی ۔۔۔۔ نینی جاہے تمام وگ ہٹ جائل ور سارے مجاہدین پیٹے میسرلیں۔۔۔۔ مگر بیل ۔۔۔۔ میری رسالت، میرا قراق اور ميرايغام سب سية بل --- واب كونى ميرسد ماقدر به ياندرب سے فرک ایک رکاب آئ کے بی میدنا مہاس رفی الفیز نے سنیمال رکمی متی اور دومری رکاب آئ کے جے زاد بعانی ۔۔۔ فتح کم کے موقع بر مسلمان جونے والے معرت تغیبان بن عارث وی النَّفَهُ (معروت ابنغیان نہیں ج حرب کے بیٹے ہیں) نے تمام رکی تی۔ ميرات نے آدارلكانى : آيُّهَا النَّاسُ إِ عَلْمُ إِنَّ آنَارَسُولُ اللهِ آنَا عَسَيْدُ إِنَّ عَبِدِ اللَّهِ لوكو الله كا رسول طرت بلو إني يول الله كا رسول .... يم يول عب دالله كاسب أعمسته إ ميدناعهاس وفي للنكف كبت بل --- تي بلند آواز تماداس ليه آپ نے شجے کم فرمایا کہ تورے زور سے مواز لکاؤ ۔۔۔۔ آئِنَ آصَعَابُ السَّنوَة؛ \_\_\_\_ در کیر سکے درخت کے میتے تیجت کرنے دالے کہال اواد يًا مَعْشَرُ الْأَنْسَادِي - ... اے العمار کا گروہ ... ميرنا عباس الله النافية فرياتے مين : عوني مين في اور آئ لے آواز لكانى .... معد فرأ

سلم .... اور آواز کی طرف لیک لیک کہتے ہوئے اس طرم بلٹے جی طرما

كاسبة اين كور كور المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنت المنارالم

الانبياء كے كرد يرواوں كى طرح مح موكتے \_\_\_ اور مجلدات وار آ مح برد كر

Scanned with CamScanner

داد شجاعت دینے کئے ۔۔۔۔ دھر رقمت کائنات منٹا لُدُهَد، وَلَمْ ایک منی ف ک اور کنکروں کی دخن کی جانب شینگی ۔۔۔۔ جو دخن کی آسموں ہیں جا ٹے ی ۔۔۔ اور ساتھ ہی آئی نے فوتخبری منال :

اِنْهُوَمُوا وَ رَبَّ عُسَمَ ي \_\_\_\_محد (من الدُّمَنيَة مَمْ) ك بالنهار ك تم ده عكست كو ي النهار ك تم ده

مجر ویکھنے والول نے دیکھا کہ وحوال وار جنگ تروع ہوگئ ۔۔۔۔
مہاجری و اصار ند رکنے والے میاب کی طرح آ کے بڑھے ۔ ۔ آولائی اور
جنگ کا رنگ بدل کیے ۔۔۔ میدان کا نقشہ پسٹ گیے ۔۔۔ اور بساط ہی الث
تی ۔۔۔ مسمانوں کے زبردست جلے کی ثاب نہ لاکر کذر میدان سے جماگئے
گئے ۔۔۔ جو رہ گئے وہ غلام بنا لیے گئے ۔۔۔ تیجہ یہ بھا کہ شروع کی ممثولی گئے۔۔۔ تیجہ یہ بھا کہ شروع کی ممثولی گئے۔۔۔ تیجہ یہ بھا کہ شروع کی ممثولی گئے۔۔۔ وثمنوں کے تقریبًا ستر آدی مادے گئے۔۔۔ وثمنوں کے تقریبًا ستر آدی مادے گئے۔۔۔۔ وشمنوں کے تقریبًا ستر آدی مادے گئے۔۔۔۔ وشمنوں کے تقریبًا ستر آدی مادے گئے۔۔۔۔ وشمنوں کے تقریبًا ستر آدی مادے گئے۔۔۔۔۔ وہ مشرکین کا علم مروزر غتمان بن عبداللہ میں قبل ہوگیا۔

مر کین کا کم برد. رسیال بی سبرا مدین من برید بید مردار کا کیک مردار مانک بن عوت تمام حنگ جو فوجول کونے کر طائف کے قلید میں تھی کر اور ووسرا سروار ورید بن صمہ کی مردوں اور سب عورتوں اور سب عورتوں اور سب عورتوں اور بیان گرین ہو گیا۔

اہام الانبیام من الم الدینیام نے فوج کا ایک دستہ حدرت البعام الشعری من المام الانبیام الشعری مرکزدگی میں ادفاس کی فرت میں دوفاس کی وادی طالفت اور حنین کے درمیان ہے۔)

میدنا اب عامر و کالمنفی تو شہید ہو گئے لیکن ان کے بچا زاد می تی میدنا ابودوی اشعری و کالمنفی آب کے بچا زاد میں کی میدنا ابودوی اشعری و کالمنفی نے آگے بڑھ کر جمد کیا اور علم بردار کو فلل کردیا۔۔۔ کی رک جمنازے کا گرنا تھا کہ کہ ورے لیکر نے راہ فرار اختیار کرلی میں میرار او نامی برار او نامی برار کوریش اور بچہ ہوئیں بزار او نامی برار او نامی برار کریاں اور کی برار کریاں اور کی برار او نامی برار او نامی برار کریاں اور کی بیان میرار او نامی برار کریاں ہرار کی برار کی بر

ran:

جار منزار اوقتیہ جاندی بطور غنیت مسلمانوں کو ملے جو آپ کے منم سے جران کے منام میں منافی کے منافی کی دریا ہے منافی کے منافی کی دریا ہے منافی کے منافی کی دریا ہے۔ اس کو تقدیم نہ کی جائے۔ اس کو تقدیم نہ کی جائے۔

منان کی جگوڑے۔۔۔۔ اللہ انتہالی کھوڑ منام تھا۔۔۔۔ اللہ بن کے جگوڑے۔۔۔۔ اللہ بن کے منام پر کئے کے الدر کئی سالون تک کے الدر کئی سالون تک کے دور جاروں جانب کے منام کی انتہالی کھوڑ منام تھا۔۔۔۔ اس کے الدر کئی سالون تک کے کئے ہے۔۔۔ کم نے جانب کا انتظام کر لیا گیا تھا ۔۔۔۔ قلعہ کے اوپ جاروں جانب کی نے کا انتظام کر لیا گیا تھا ۔۔۔۔ قلعہ کے اوپ جاروں جانب مناب تھیں اور وہائی تیز انداز دستے بھا دیے گئے تھے ۔۔۔۔ م

معاصرہ بین دن تک جاری رہا ۔۔۔۔ خسلم میں ایک روایت ہے کہ عاصرہ مالیں والی کے دوایت ہے کہ عاصرہ مالیں والی والی والی والی کی جاری رہا ۔۔۔۔ مگر تلعہ نتح نہ ہوسکا ۔۔۔۔ ادھر سے بیرانداری ور پتمر زی کی وجہ سے کئی مجاری و نتی ہوئے اور مارہ کے قریب شہید بھی ہوئے ۔۔۔۔ زی کی وجہ سے کئی مجاری و ترقی ہوئے اور مارہ کے قریب شہید بھی ہوئے ۔۔۔۔

ری کی دجہ سے تی مجاہدین ری جونے اور بارہ سے رہے ہے۔ اور بارہ سے رہے ہے۔ اور بارہ سے رہے ہے۔ اور بارہ سے رہے ہے اور ساتھ مامرہ خم المين دن کے مساتھ مامرے کے بعد المين دن کے مساتھ مامرہ خم مارہ کی میں دن کے مساتھ مامرہ خم مارہ کی میں دن کے مساتھ مامرہ خم مارہ کی میں میں کے اور اس میں کے ا

کردہ ۔۔۔۔ مولا ہے کیمت کو ہرائیت سے اور ایس پر کے کہ آگے جاکر اس کا فہور سامعین گرای ہے میں بیان کردں گا اور آپ سنیں گے کہ آگے جاکر اس کا فہور

کھیے ہوا۔

الی علیمت کی تھیں مرزی قدرہ سے ہو سے فارغ ہو کر سپ

الی علیمت کی تھیں مرزی قدرہ سے ہو سے جوانہ تشریف الے

ہاں آپ تقریبا ہ س روز ہے۔۔۔ معمد یہ تفاکہ شد ہوازن کے لوگ تنی

ہاں آپ ہوں اور اپنا مال نے جائیں ۔۔۔ کر جب دس دن تک دہ نہ آنے آو

سی نے مال تنیمت عبلہ ین اسلام میں تقیم فرما دیے ۔۔۔ ہر جابد کے جے جل

ہار اور نے اور جالیس کمریاں آئی۔ اور ے مال کافمس جو آپ کے باس تفااور

میں کی تقیم مجی آئے۔ کی صواب دید ہم تھی ۔۔۔ اس میں ہے آپ قریبا

کے سرداروں کو ۔۔۔ دوسمرے قبائل کے رسکیوں کو ۔۔۔ نے سنتے مسلمان ہونے والوں کو سطور تالیون القلوب بڑی فرائ دل سے بہت کنچ عطا فرہ یا۔
۔۔۔ ابسفیان بن حرب کو سواد شٹ اور افقرینا چے کلو جاندی عطا فرہ نی ۔۔۔۔ اور افغای اس کے دوسرے بیٹے معاویہ کو بھی عطا فرہ ی عطا فرہ ی عطا فرہ ی عطا فرہ ی عطا ہے۔۔۔ درسرے بیٹے معاویہ کو بھی عطا فرہ یہ سے دوسرے بیٹے معاویہ کو بھی عطا فرہ یہ سے دوسرے دیے ۔۔۔۔ صغوان بن حمتے کو تین موادشہ دیے ۔۔۔۔ مغوان بن حمتے کو تین موادشہ دیے ۔۔۔۔ مخی کو بچاس اوشٹ

وه مال في حاسي شم رسول الله كو المام الانبيار المنبية المن كالمنت المراح تقيم فرمانى كه اس ك فس سد بانجو يه حق الاد چنر ول بهط تك المام كه المرد المع المناه كه المند و به المناه كه المرد و به المناه كه المند و به المناه كه المناه كه المناه كالمناه كالم

کی اضاری نے کہا۔۔۔ سب نے قریش کو نوازا اور بیس مجول گئے ۔۔۔ کی کے علیے بم اور غیمت لینے کے علیے وزیر کی ختمت لینے کے علیے وزیر ۔۔۔ بیر بم نے علیے قریش ۔۔۔ بیر بم نے علیے قریش ۔۔۔ بیر بم نے علیے قریش ۔۔۔ بیر بم نے مساؤل کو ملہ سے نکالا تھا ۔۔۔ بیر بم نے مساؤل کو ملہ سے نکالا تھا ۔۔۔ بیر بم نے مساؤل کو مدینہ بیل خمرایا ۔۔۔ بیر بم انے تنوار جلائی ۔۔۔۔ اس تغیمت کی تقیم کا دفت آیا توزیر تھوڑ سا اور ممثول سا دیا گیا اور قریش کی تجوریاں مجردی گئیں۔ دفت آیا توزیر تھوڑ سا اور ممثول سا دیا گیا اور قریبا کی است اس اس اس اس اس میں مواج کے میرے ورسیعے تھیں ہوا ہے۔ کی است اس اس میں مواج کی اللہ نے میرے ورسیعے تھیں ہوا ہے۔ کی

دولت سے سرفراز فرمایا .... تم میں بھوٹ متی اختلافات تمے اور الزائیال قمیر، مجر میرے سبب تم کو منتیر ادر منتفق اور مامون کردیا ۔۔۔۔ تم مغلس تھے، میرے ڈرسلیے تمصاری ناداری اورمفلی کو فراخی ادر توٹکری پیل بدر دیا۔ اے انسار ا تم می کہ سکتے ہو کہ جب لوگوں نے آپ ک تکذیب کی تو م نے تصدیق کی۔۔۔ جب لوگوں نے آپ کو کے سے تکالا تو م سے بناہ دی \_\_\_ آپ ہے سروسامان آئے تھے ہم نے سامان واسباب فراہم کید بہ سب باتیں اٹی اٹی مگہ بر پٹی ہیں۔ ۔ مگر اے انسار او ا کیا تم اس بات مر رامنی اور خوش نہیں ہو کہ دومرے لوگ وشف اور بریال نے کرمائی اورتم نحستد کواپنے کمر لے جاؤ۔۔۔ انصار آپ کی اس رور آ افرار باٹ ب بے اختیار یے اٹھے اور یک زبان ہو کر ہے۔۔۔۔ یم کوصرت تحسّمتد در کار ين \_ وضينا بوسول الله ( المنظمة المنظمة على التر انصاري روت روت بالکان اورے تھے ۔۔۔۔ اسوول سے ال کی دار میال مر ہوگئیں۔۔۔ تیم آپ سنے انسار کو تجایا کہ مکہ کے جن سے شے شامانوں کو نیر نے ہو کچے دیا ہے ۔۔۔ وہ ان کے حق کی بتاہر نہیں ویا بلکہ تالیف قلب اور اخیں اسلام نے ساتھ اوس كرتے كى غرص عدا ہے۔ ( بخارى جند ا منو ٢١٠) غنمت کا تشیم کے سزو ہوازن کاوفد خدمت نبوی میں بعد أو أرسيل إ مُعْمَل بنو جوارُن كا دف آب كى فدمت من مُبني .... ادر ايت جد بزار تيداول كا رماتی اور افرادی کے لیے رحم کی انول کی ۔۔۔ بی اکرم مثل الدَّملندِ وَلم کی رضا کا والدہ علیمہ سعرید ای قبیلہ سے تعلق رحتی تنس \_\_\_ وفد کے سربراہ لے بری رقت سے بہت مؤثر تقریر کی ۔۔۔ اور کہا یا رشول اللہ إ آت نے جن لوگوں کو قیدی بنایا ہے ان میں آپ ک مائیں اور مینین میں ۔۔ آپ کی فالائی

آئے ہیں دیر کردی ۔۔۔ اب قیدی، غلام اور لونڈیول کے طور پر جاہدین کے درمیان تقیم میا تو میں دان تک محمارا تفکر رہا، گرتم نے آنے ہیں دیر کردی ۔۔۔ اب قیدی، غلام اور لونڈیول کے طور پر جاہدین کے درمیان تقیم ہو کے ہیں ۔۔۔ ب تم الیہ کرد کہ میں ظیرک نماز پڑھا کیوں تو تم لوگ اٹھ کر ۔۔۔ بجاہدین کو سفار شی بناکر در فواست بیش کرنا ۔۔۔ اضول نے فیرک نماز کے بعد الیہ بی کیا۔

امام الانبیار متن فار تاکید بوکر آئے ہیں ۔۔۔ قیدیوں کی آزادی کی ایمل فرایا ۔۔۔ قیدیوں کی آزادی کی ایمل فرایا ۔۔۔ تیروں کی آزادی کی ایمل اور درخواست کے کر۔۔۔۔ میں اپنے اور میز عبدالفننب کے تق سے دستبردار ہوتا ہوں ۔۔۔۔ اور تمان ہے جی میری ہی سفارش ہے ۔۔۔۔ مہاجین نے کہا : یا رسول اللہ ہم اپنے مختے کے قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں ۔۔۔ اتعاد نے کہا ہم می آپ کی میروی کرتے ہوئے اپنے مختے کے قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں ۔۔ اتعاد نے کہا ہم می آپ کی میروی کرتے ہوئے اپنے مختے کے قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں۔ کہا ہم می آپ کی میروی کرتے ہوئے اپنے مختے کے قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں۔ کہا ہم می آپ کی میروی کرتے ہوئے والوں نے اپنے مختے کے قیدی آزاد کرتے ہیں۔ کرنے میں پس و بیش کی تو آپ نے انسی ہر قیدی کے عوش چر اوشت دیے اور اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے ہیں۔ ہم ہزار قیری آزادی کا سانس نیخ ہوئے ایک اور اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے ۔۔۔ ہم ہزار قیری آزادی کا سانس نیختے ہوئے ایک ایک بیادر ہی مطافیاتی۔

ان تدویر میں آپ کی وود مشریک کن شیابنت طارت کی تی ۔۔۔۔
اسے نی اکرم سَلُّاللُّمُعَدَّدِ وَلَمْ کی خدمت میں لایا گیا تو اس نے اینا تعارف کروایا
۔۔۔ میر آپ نے اے ایک طامت سے بہنیان لیا ۔۔۔۔ آپ نے

ر مناعی بهن \_\_\_\_ منیمه معدیه کی مینی کی بڑی عزت و تکریم کی اٹی عادر بھیا کرارے سِمانیا ۔۔۔۔ کین کی یادوں کے تذکرے موتے تو آئے کی استحول میں اکنونے لے مل .... شیا مسلمان ہوئیں اور آئی نے اسے کچے اوٹٹ اور مجریال .... تین غلام اور ایک لونڈی مطافرائی اور والس حافے کی اعازت دے دیا۔ (امدر بدیم سویهم)

میں بیان کرچکا ہوں کہ آئ بنے سائف کے قلعے کا محاصرہ خم کرتے کانے وعافرانی تنی \_\_ موا تغیت کومدایت است ادر احس میرے بال لے آ۔ اسك كى بيد دعا قبول يولى ور الحي أب والس مدينه منوره لينج يحسق که طائف کارتیس عرده بن مستود تنتی ماصر خدمت بو ادر مشرت باسلام بوگیا اس کے بعد تغیمت کا ایک وف تیجیا اور طقہ تجوی اسلام ہو گیا۔ میر بنوجو زن کا مردار اور سیر کانٹر مالک بن عوف ایک جاعت لے كريدية حاضر بوا أور دولمته ايمانى سے مالا مال يو كيا مام الانبيار مُثَوَّالًا مُلَيْدِينَكُمْ عَزُوهِ مَشِن اور محاصره طائعت اورتنسيم عَناتُم ے قارع ہوکر اشعارہ ذھیدہ کو جرانہ سے عمرے کا احرام باندھ کر مکہ کرمہ ردانہ تھے \_\_\_ عمرے کی اداری کے بعد مکہ کے کئے انتظامی معاملات تمٹا کر اور میرنا معاذین حیل بڑی اللہ کے دین اسلام کا شعلم بتاکر ۔۔ تقریباً دو ماہ سولہ روز کے بعد ۲۷رونا قدہ سے ہے کو آپ اپنے قروی صفات محابہ کے معاقد مدینہ تہنے۔ ووائ مشدہ میں آپ کے ایک بیٹے کا ابراہیم کی پیدائش ولادت باسعادت يوتى عوميره ماريه فيلم کے نطن سے سیدا ہوئے۔ آپ نے بیٹے کا نام اپنے بند امحد کے نام پر ابرائیم ركما \_\_\_\_ اور اس دودم اللي كي يلي ام برده ينت مندر والتياك

و لے کیا ج ایک لوبار کی اہلیہ تھیں ۔۔۔۔ ان کے میوٹے سے مرعی بھی ا

موال معرار بتا --- آب می اینے فرزند کودیکھنے وہاں جاتے تود حوال آپ کو رينان عكيه وكعتد

سنسه بی می امی کی بڑی بیٹی سیرہ زینب ڈنیالڈینہا کا انتقال ہوا۔

نخ کہ کے ماتر ہی مٹرکین کی تمام تر

فوت زیر ہو گئی تھی۔۔۔۔ عرب کے دوسرے بڑے قبلے تقیعت ہوازن ان کی کمر غزدہ حنین کے ساتھ ہی وُٹ گئی تھی ۔۔۔۔ خیبر کے قلعوں میر زور دار علے بہود کی ناکامیوں کا مُنّد بولٹا شوت منا .... فتح مکہ در غزوہ حشین کی کامیانی نے عرب کے لوگوں کے مراللہ کے مدامنے میکا دیے ہے۔

ایک بہت زی خالت .... عیمائیوں کی روم میں تھی جس کا سرم ہ مِرْقُ مِنْ اللهِ اللهِ أَبِ كُودِنيا كَ مِيرِ طاقت مِجْتَ مِنْ (بْسِ طَرْقَ أَنَّ امريكِه لین بنے آپ کو دنیا کی میرطاقت مح رہا ہے۔) روی ابی ابی کچے مدست میہے دنیا کی دومری میرطانست ایران کو فکست دے میے سے ۔۔۔ جس کی بنا ہران کے وصلے بائد تھے اور وہ ماہتے تھے کہ مریزے مراغاتے وال تی قوت کو جل نے خیبردالول سے اور اہل حرب سے اٹی طاقت کا لوہا منوا لیا سے) دیا رہا ان کے پاس دولت می طاقت وقوت می اور پیشدور فوج می --- سامان جنگ منی وافر تنما --- میرانتیس عددی قبت بر محمند سی تنما ---

مروه تازه تازه ارانول كوهكست سے دومار كر ي محمد

سنسٹریں شام کے کچھ تاج روغن دیون فروضت کرنے مدسینے اسکے تواخول نے اطلاع دی کہ رومیوں سے ایک بہت بڑا لٹنگر پرینہ مے حلہ کرنے کے سلیے تیار کیا سے اور فوجوں کو سال مرکی تخواہیں مدینی او کروی ال ---اس اطلاع سے بہلے می خبر ہے گئے رہی تھیں کہ روی مدسینے پر لشکر کھی کی متیاری

رة هاتم الانبياء هد م میں مصروت ایل ۔۔۔۔ اور کسی وقت بھی مرینے سے جد مراسکتا ہے۔ می نتاری کا فکم مادر فرایا ۔۔ بائے اس کے کہ روی میں تھی کرکے مربو بہتیں ۔۔۔۔ کیوں نہ ہم مثام کی مرور بر جاکر رومیوں سے دد دو ہائٹ کرلی ۔۔۔۔ اس طرح و كور ك دنول سے مير طاقت كا ديدبد اور فوت نكل جائے گا. آت نے تیاری کا اور رومیوں سے مقابلے کااور شام کی مرمد ک خرف کھنے کا تکم توصاور فرایا ۔۔۔ مگر صحابہ کرام کے بیے بہ وقت ٹراکھی تھا \_\_\_ ہیت ہی شکل اور و شوار تھا \_\_\_ سرزمین عمار میں تھا سال کی کیفیت ہے \_\_\_ معاشی مالات منہایت تنگ وستی کے تنے \_\_\_ کچورس کی جوئی تھیں جن ہر سارے سال کی معیشت کا دار ویدار تھا۔۔۔۔۔ساان رسد کی گئی ہوم انتہال کرم ۔۔۔۔۔ اور مسافت بڑی طویل، اور راستہ محراتی ۔۔۔۔۔ ریت کے منط .... راست میں یاتی کا فقد ان ... غرمنیکر مسلمانوں کے ملے کفت آرمائش كاوقت تعا .... كرميوں كے موسم ين محوامل كرم جواسے واسطه .... كر اسلام کے شیدائی اور فدائی دنیاک منروریا اور موسم کے مصائب اور مسافت ک تکالیت ادر زادِ راه اور پائی کا فقران منروریات ۔۔۔۔ روم سمی بڑی طاقت ہے مقابلہ ۔۔۔۔ ان سب باتول سے بے میرواہ ہوکر اور بے خوت ہوکر بروانہ وار ۔۔۔ دین پر قربان اور شار ہوئے کے لیے مدینہ مؤرہ میں جمع ہونے گئے۔ اس غزوہ میں مالاست انتہائی دکر گوں تے جنرے کی اج بیال سروہ یں عادت ابھاں در اور عرب بہت نیادہ کی،

اس غزدہ میں مالات انتہائی در آوں تے جیندرے کی است انتہائی در آوں تے اس غزدہ میں مالات انتہائی در آوں تے اس غزدہ کا ایک بام بیش العمرة (نگی کا لشکر) مجی رکھا گیا ہے۔ آپ نے غالبا کہا مرتبہ عام چرے کی ۔۔۔ اور الی اعانت کی ایمل فرائی ہوئیہ والوں نے بھی اثنار و تربائی کے ایمل فرائی کی چرہ ویٹے والوں نے بھی اثنار و تربائی کے ایمل سے ایمنے نوا

بیش کیے کہ سمان کے ملائکہ بھی حیران رہ گئے

میدنا نخمان رخی الفی نے اس غزوہ میں مجابدین کے لیے ۔۔۔ بیلے بی اسے تی سامان تیار کر رکھا تھا ۔۔۔ بیل پالان دور کیادے محست وو مواد نے اور تقریبا انسی کلو چاندی تھی ۔۔۔۔ معرت نخمان نے یہ سب کی بیش کرویا ۔۔۔ سب کی بیش کرویا ، بیس کی موادث میں کی ۔۔۔ میرائول جوتی توایک بنرار دبیتار تقریبا پائی کلومونا کے آئے ۔۔۔ آئی مو نے کے دیناروں کو اپنی جولی میں اجھالتے اور فرائے ۔۔۔ آئی کے بعد مخمان جوتی المیوم ۔۔۔ آئی کے بعد مخمان جوتی المیوم ۔۔۔ آئی کے بعد مخمان جوتی ہی اور بال عمرائوں کی بعد میرنا نخمان نے اور بال میں کری ان سے تی موافقہ نہیں بوگا ۔۔۔۔ اس کے بعد میرنا نخمان نے اور بال میش فرمایا ۔۔۔ بیال تک کہ ان کے چندے کی مقدار مونے اور چاندی کے طاور تو مواون می مملان اور ایک موگورٹ تک جو بینی۔ میں اور چاندی کے طاور تو مواون می مملان اور ایک موگورٹ تک جو بینی۔

(نخ الباري بلاء الخدام)

صورت عبدالرحن بن عوست معالقة في جاليس بزار درم مامتر

فارحمت سكيم

محبت کو رکھا ہے ۔۔۔۔ گریں جھاڑو دے کر سب آپ کی خدمت میں مامز کردیا ہے۔

لوگو ہے ہیں وہ صدافقتیت ہے جس کو معلّوم کرتے کے بعد عمر نے مقابلے اور مسابقت کا خیال ہیشہ کے لیے دل سے نکال دیا تھا۔

میہ بڑے بڑے دولت مند اور صاحب ایٹار فد مت نوی سی علینت کے ذعیر لگا رہوا ہے کے ذعیر لگا رہوا ہے اسلامے ترہ صوف ایک معانی عاصم بن عدی دخیالاً انتخاب نے نوے و من سی ساڑھے ترہ بڑار کلو محور بی لاکر بیش کی صبی ۔۔۔ استے میں ایک مسیحین اور مردور محالی ابو مقتبل انصاری عاضر ہوتا ہے ۔۔۔ اس کے باتھ میں وو سیر مجوروں کی محول کی محقبل انصاری عاضر ہوتا ہے ۔۔۔ اس کے باتھ میں وو سیر مجوروں کی محول کی مقتبل انصاری عاضر ہوتا ہے ۔۔۔ اس کے باتھ میں وو سیر مجوروں کی محول کی مقتبل انصاری حاضر ہوتا ہے ۔۔۔ اس کے باتھ میں وو سیر مجوروں کی محول کی مقتبل ہے ۔۔۔ سام الانبیار متالی تی بیٹی کو دیکھ ۔۔۔ استحمول کی مشیموں کے آتا ۔۔۔ مام الانبیار متالی تا تی ہے۔ کی مسکمیوں کے آتا ۔۔۔ مرسول کے ہدرد لے دیکھ اور کہا ابو تقیل ہے کیا ہے؟

طریوں سے پدر در سے کیا ہے۔ یہ رسول اللہ است آپ نے چندے کی انجل فرمائی ۔۔۔
میرے کمرین کچے بھی نہیں تھا ۔۔۔ میں لے رات ایک ہوٹی مزدوری کی۔۔
میرے کمرین کچوری میں ملیں ۔۔۔ در میر مجوک سے نڈھال کچول کودے دیں اور دو میرچندے میں دینے کے ملے آیا ہوں۔

رچہ سے کانٹاست اسٹے جانٹار کی بات سن کر ادر اخلاص دیکھ کرمسکرائے

.... ميسر لنسرمايا:

العِظْیل النسٹ ری کی لائی ہوئی دد سیر تھجوری جیت دے میں جمع شدہ تمنے ممال وامسیاب بر بھیردد۔

الله الله إ اظلام كى قدر افرائى، مسكينول كى دندارى، بے كول كا دردمندى، اور غريول كى داروك كا الى مثال ميرے بى كے علادہ كى اور كى

- TYZ

مرت ين في سكتى ٢٠٠٠ بركزيس بركزيس

ایٹار و قربانی ۔۔۔۔ جہاد کا جدبہ اور شہادت کی تمثاب ۔۔۔۔ یہ تمام نونے دیکھنے کے یہ وجود می بیای (تقرباً) افراد سیسے تھے جو جبوئے سیتے عذر پیش کرکے ۔ ۔۔ امام الانبیار منزالاً علیہ ویلم کے مائد جائے سے رہ گئے۔

ان میں صرت الوسیم ہی تھے ۔۔۔۔ گھر آئے تو بولوں نے ورخت کے بیے چڑکاؤ کرکے جگہ میار کی تھی ۔۔۔۔ گھانا تیار تھا ۔۔۔۔ الوضیم نے یہ ابنام دیکا تو فرہایا ۔۔۔۔ اللہ کے بیارے نبی تو موری کی تیش اور گرم لو کے تھیٹروں کی بین اور الوضیم ابنی بیووں کے در میان طرح طرح کے کھاؤں میں مصروت ہو ۔۔۔ اللہ کا تم ایسانیس ہوسک ۔۔۔ میر نظے اور نبی اکرم کو جا ملے مصروت ہو ۔۔۔ اللہ کا تم ایسانیس ہوسک ۔۔۔ میر نظے اور نبی اکرم کو جا ملے میرنا ابودر غفاری وی المائی ہوسک ویشٹ الاغر ادر کرور تھا ۔۔۔ میر اوٹٹ میں بیان نیست پر الور اور میل کے قابل بی مدریا ۔۔۔ ابودر نا امیر ہوئے تو اپنا سامان نیست پر الور اور سول تو کی طرات روانہ ہوگئے۔

بى اكرم مَنَّ الْمُنْعَلِيدَةَ لَمْ فَى الإِنْ كُونَ مَنْهِ آتَ جوتَ ويَجَمَّا أَو فرمايا: "الله الإِنْ مِ رحم منسرماتَ. أحسيلا جلا أربا ہے، احسيلا مرے كا اور احسيلا بى انھے، يَا جائے گا".

پرالیے کی تجوار خلافت عُمَانی میں ربنہ کے مقام پر تہا دفات پائی ۔۔۔ جمیز و شکفین کرنے دالاکوئی نہیں تھ ۔۔۔ الناق سے سیرنا عبداللہ بن مسؤود الن الناق اللہ واکوف سے دالی آبکتے تھے، النس بتا بالا کہ اس ویر نے میں البودر کا انتقال ہوا ہے۔۔۔۔ توانھوں نے تجیز دیکھین کی اور نماز جنازہ پر حائی۔ (زرقائی جدم مورد) سے ۔۔۔۔ توانھوں نے تجیز دیکھین کی اور نماز جنازہ پر حائی۔ (زرقائی جدم مورد) ان کے علادہ کچے اور نوگ میں ابنی خفلت اور سنی کی بتا پر غزوہ تیوک سے بیٹھے رہ گئے سنے جن کی توبہ تبور، ہوئی ۔ اس کا تذکرہ آخر میں کروں گا۔

تبوک روانگ سے بہلے آئے کے میرناعلی ور اني طالب رشي للعَيْثُه كو اينے ايل و عوال كر محراني کے سے مدینہ منورہ چھوڑ اور نئیس منرار کا لنظر لے کر شوک کی طرات رواز ہو گئے۔ تبوک مدینے اور دمتن کے ورمیان ایک مقام کا نام ہے ۔۔۔ لنگر اسلام کی ہے رو کی رجب سام بل جوئی ۔۔۔ باوجود سے چندے کے ہم بی سواریوں کی انتہالی تی تھی ۔۔۔ اشارہ اٹھارہ آدمیوں کے لیے ایک اورث تھا جس پر وہ باری ہوری موار ہوتے .... کمانے بینے کی انتہائی قلت تی ... بسا اوقات ورفتوں کے پنے کھے پڑتے۔ جس سے محابہ کے پوٹٹ متورم ہوگئے ۔۔۔ مگر اتی تنگ کے با وجود می جہاد اور شہادت کے جذبے نے گری، مجوک، بیاس کا خطرہ ان کے داوں سے تو کر دیا تھا۔ متوك كے زائے ليا .... محاول راستے کے کچے واقعات میں یاتی کا فقدال سما ... اور پانی کے نہ ملنے سے قدم اٹھانے واثور ہورے تھے ۔۔ محابث نے آئ ک فدمت اللس ميرياني ك نه بونے كى تكابت كى \_\_\_ ات لے رماك كے بات المائے \_\_\_ مير ديڪتے بي ديکھتے بادلوں كا ميك كلاء المان كى بلندلول ير نمودار جداادر موسلا دهار برس كر گزر كيا .... اور الشكر في بيث مركهاني یا در راستے کے ملے مشکیں ادر دوسرے برتن بحی مجر لیے۔ متبوك بيني سے أيك دن قبل أمام الانبيار متل لله عليه كمام سے ڈریا: "کل ہم جوک کے چھے پر بھ جائیں گے ۔۔۔۔ تم یں سے کون منتن میرے پہنچنے سے پہلے اس چشے سے یانی نہ لے \_\_ حضرت معاذ بن جبل

كيتے ہيں كرست چشمہ ير بہنچ تو اس ميں سے حقورا مقورا ياني آريا تھا۔۔ مجر

آت نے دو پائی یک برتن میں مجمع رایا ۔۔ آپ نے اس می اپنا منور دویا

Scanned with CamScanner

بہت تیزی سے بہنے لگا۔۔ جس سے تمام سٹر میراب ہوگیا۔۔۔ ۔ بھراک بہت تیزی سے بہنے لگا۔۔ جس سے تمام سٹر میراب ہوگیا۔۔۔ ۔ بھراک سے معاذ بن جبل کو زمایہ: ۔۔۔ اے معاذ یا اگر تم زندہ رہے تو اس جگہ کو باغات سے مرمنر و شاداب وکھو گے۔ (مملم جاری مغیریس)

کہتے ہیں کہ آئ تک دہ چٹمہ فوارے کی طرح جاری ہے۔۔۔ دور سے اس کی آواز سنائی دیتی ہے اور ارد گرد کا علاقہ باغات سے سرمنر و شاد،ب ہے۔ (ضائص کبری جارا ملی سے)

اس کا نام عبدالعن کی تھا اور یہ برینہ کے قریب کسی گاؤں میں تمقیم تھا
۔۔۔۔ بھی جی والد نے انتقال کیا اور جی نے بالا بیس ۔۔۔۔ وہی اس کا سمریر سست اور دلی بھی نتھا ۔۔۔۔ عبدالعزیٰ کے کانوں میں اسلام کی دار بیٹی ۔۔۔۔ اسلام ببرل کرنے کا شوق اور دیدار بی کا ذرق مجلنے لگا ۔۔۔۔۔ دُر تے ڈر تے چیا سے ذکر کی ۔۔۔۔ اس نے الکار کیا ۔۔۔۔ اس نے الکار کیا ۔۔۔۔ اس ان اور جیم کے کی ہے تک امراد کیا ۔ بیا نے فوب مارا کیا ۔۔۔۔ اس دور ہیں لیا اور جسم کے کی ہے تک اتار کر گھر سے تکال دیا۔

یہ ای مالت میں مال کے ہال تہنیا ۔۔۔۔ مال نے ایک مادر دی جس کے دو گئرے کرکے ایک باند مرا اور دو اور دائر اور دائر ای مالت میں مغر کرکے ایک باند مرا اور دو اس اور دو اس اور دو گئیا ۔۔۔ اور ای مالت میں مغر کرکے مدینے تہنی ۔۔۔ امام الانبیام شکالا فلنید اللم نے جسینے سے لگایا ۔۔۔ بنام بدل کر عبدالعزی سے عبداللہ رکھا اور دو کیڑے استعال کرنے کی روئید اور دو کیڑے سے استعال کرنے کی روئید اور من کر " ذوالی رین" (دو کیڑوں والا) کے لقب سے استعال کرنے کی روئید اور من کر " ذوالی رین" (دو کیڑوں والا) کے لقب سے

توازا \_\_\_ اور امحاب صفه من و خل کردیا گیار

(سامعين گرائ قرر إيبال ايك لحد كے ليے شمبر كر ايك بات كى طرف توجہ فرمائي مرد إيبال ايك لحد كے الله شمبر كر اور مغزووں كى طرف توجہ فرمائي مرد كا ميده) عبد العزى (عزى ديوى كا ميده) عبد مناف كے نام بر ركھا كرتے تے ہے جدالعزى (عزى ديوى كا ميده) عبد مناف (مناف كا ميده) عبد النمس (سورئ كاميده) جس طرق بهر بر فرق آور قرآن و سفت سے نا و قف لوگ اپنے بيٹوں كے نام ركھتے ہوئے فيرالله كى طرف تيبت كرتے ہيں ۔ بيرال ديد ۔ عبد البول و غيره ۔ الم الانبيار الم عبد البول و غيره ۔ الم الانبيار مناف غيرہ مركب نام عبد الله يا عبد البول عبد الله يا عبد البول معد تھے ۔ آئ قريب نام كو بدل ديا كرتے تھے ، اسلام نام عبد الله يا عبد البول به عبد الرشول به عبد الرشول به ميں ركھا۔)

آسي نے رما كرتے ہوئے زبايا : مولا إسى دوالجادين كا خون كافرول مرحم كرتا ہون \_ يركف لكا:

چ حرا مرب برا میں اللہ و میں شہارت کی دعا کے لیے کہد رہا تھا اور آپ نے سے کے ایک کہد رہا تھا اور آپ نے سے کے ا کیادعا کردی؟

بوک کے راست میں عبداللہ کو تیز بخار ہوا ادر اس حالت میں رونا میم سے برواز کر گئی کہ اس کے سریانے سرتانی کائناٹ تشریعیت فرما تھا اور عبداللہ کی نظری جال اخرس برجی ہوتی تھیں۔ تعبن روایت میں ہے کہ عبداللہ کی تھین کے لیے رحمت عالم کے اپنی مادر عمالیت فرمانی۔ س ملیے کہ للہ دور رسول کی راہ میں عبداللہ نے برہنہ ہو کر محرے بھنا گوار اکیا تھا۔ آج اس کاکٹن نبوت کی میادر کو بنتا جا ہیے تھا۔

عدالله فوالجاري وفي الحائد كي مذهن هي فرس عيد البتام سے اور ترائي شن سے جول منا القدر سی بات في مذاب م سے اور ترائی شن سے جول منا القدر سی بات قر موری ۔۔۔ قبر تیار جوب کے بعد الم الانبیار مثل لائند و ترمیل الرے اور تحورای دیر کے بی لیٹ گئے ۔۔۔ سی الم الحق اور فرمایا ۔۔۔ این جائی کی میت کو قریب الو ۔۔۔ حضرت الو بخر اور حضرت الو بخر اور حضرت الو بخر اور الم مثل الا تقلید کو میار دے کر اتارا ۔۔۔ بی محرت والو بی میں الم مثل الله المین الله میرا فوالجادین عام مرنے والول جی تہیں ہے ۔۔۔ اسے وجیرے وجیرے اور سے اتارو اس مرائی الا ترائی میں تارو اس می مرنے والول جی تہیں ہو رہی تی ۔۔۔ بنائی کے ہاتہ میں الائیں تی می ۔۔۔ بنائی کے ہاتہ میں الائیں تی وری تی اس عاشق ذار اور فراکار کے جم کو اپنی گود ۔۔۔ بنی کرم مثل الاندان بیت میں اس مرنے والے سے داشی رہا ہوں تو بی اس سے داشی رہا ہوں تو بی اس سے داشی رہا ہوں تو بی اس

مبدنا عمر اور مبدنا عبدالله بن معود الله بن معود من اور کورے رشک مرد میں اور کورے رشک مرد میں ہم دفن ہوتے ۔۔۔

کردہ متے اور کہد دہ ہے تھے کہ اے کاش اس قبر میں ہم دفن ہوتے رہے ایک عمر اور ایک ابن مسؤد پر کیا موقوت ہے؟ دیکھنے دالے تو الگ رہے مسئنے والول میں کون مسلمال ہے جوالی موت پر اور الی مترفین مر بنراد مشکل کے تمان درکھتا ہو۔ ۔۔۔

منم و پیس نتا که بوقت جال میردن برخ تو دبیره باشم تو درون دبیره باشی مسانوں کا شیس برار افراد پر محص لظر شیوک یہ بیٹی گئے گئے توک پیچ گیا ۔۔۔ راستے کی تابین مجوک اور بیاس، ریتے علاقے میں بسیدل سمت سر۔۔۔ بیر سب مویش مرواشت کرتا ہوا۔

برق کو جا موسول نے اطلاع دی۔۔ کہ تئیں ہزار کی تصادیر منان مان کی سرحد ہر خید ران ہیں۔۔۔ وہ بے آپ کو دنیا کی سرچاور مجھا تھا۔ انگر اسلام کے میں طرح بے باکانہ انداز میں چڑھائی پر دیگ رہ کی اور دہشت روہ ہوگ ۔۔۔ وہ بڑے کہ د فرصے تیار ہول میں مصردت تھ، ادر اب ہوش و اس کھو بیٹھا اور مرعوب ہوگ ، در مقابلے میں آنے کہ سکت ہی نہ دہی۔ ایک توک کی طرت ہیش قدی کے بہت اپھے شرات پرے آپ کی شوک کی طرت ہیش قدی کے بہت اپھے شرات پرے ایک توک کی طرت ہیش قدی کے بہت اپھے شرات پرے دوس کی میٹھ کئی ۔۔۔ ہوری دنیا میں اسلانوں کی دوس کے ایک تو روس کی خوان ہو روس کی دوس کے میٹھ ایک کو روس کے دوس کے تو اس کی بیٹھ کئی ۔۔۔ ایک تو سواس کی خوان ہو روس کی دوس کے دوس کی بیٹھ گئی ۔۔۔ ایک میان کا بیو در دے کر اپنا میں کرایا۔ میں نی اگرم مثل او گائی ہیں دان رہا ۔۔۔ آنے جان دور وہاں کے قیام میں دان رہا ۔۔۔ آنے جان دور وہاں کے قیام میں دان رہا ۔۔۔ آنے جان دور وہاں کے قیام میں نقری دو مینے صرف ہوئے۔

مرید ور اردگرد کے منافقین کو نقین تھا، اب کوتی شمان دائیل نہیں میں میں میں اس میں کہ اس دنو ہے منافقین کا مقابلہ ،س قوم سے تھا جو بصف دنوج میں ان کی اس دنو ہم ان کی ایران سیسی بڑی قوت کو شکست سے دو میں ان کی ایران سیسی بڑی قوت کو شکست سے دو میں ان کی میں رہنے ہو گئا تا ہے اس زمر یلے برد پھینڈست سے مدینہ میں رہنے ہار کر پی تقی سے مدینہ میں رہنے دار میں میں ایک روز مدینہ منورہ میں فوشی کی بہ نبر دانے مسلمان میں مریشان تھے ۔۔ میرایک روز مدینہ منورہ میں فوشی کی بہ نبر دانے مسلمان میں مریشان تھے ۔۔ میرایک روز مدینہ منورہ میں فوشی کی بہ نبر مسلمان میں مریشان تھے ۔۔ میرایک سالمت ۔۔۔ مال تقیمت سے مالا مال ۔۔۔۔ نی کورک کامرانی کا

نائی بہن کر وائی بہنچ واسے بی .... توب خیرسن کر جنی صرب و تد مت اور بیتی در مت اور بیتی در مت اور بیتی در بیتی و مرب اور بیتی در بیتی در بیتی و مرب اور در بیتی در بیتی بی خوشی و مرب اور ذر مت مسانوں کو بوتی .... مدینہ بی تشریب آوری بر سپ کا اور نشکر اسلام کا زردمت استقبال کیا گی اور اس طرح کی خوشی منانی تئی بیسی آپ کے بیرت کرکے مدینہ آمد میرانلی مدینہ نے منائی تئی۔

منافقین نے اپنی مکروہ اور جیبٹ سازش پر بردہ ڈالنے کے بیے ۔۔۔۔
اور مسلانوں کی محصوں میں رحول جبو نکنے کے بیان الم الانبیار سٹی لائی آئے آئے کہ سے
درخواست کی کہ برکت کے لیے آپ باری مجد میں کشرای اور ایک نماز
درخواست کی کہ برکت کے لیے آپ باری مجد میں کشرای اور ایک نماز
درخواست کی کہ برکت کے لیے آپ باری مجد میں کشرای اور ایک نماز

آت نے زیایا ۔۔۔ اب تو میں شوک جارہا جول ۔۔ ان شار اللہ دائیہ دائیں میر میں نماز کے لیے آدن گار دائیں میر میں نماز کے لیے آدن گار

ہ واہبی پر اللہ رب العزت نے قرائن نازل فراکر معبد بنانے والے منافقین کی تلعی کھول دی :

﴿ وَ الَّذِينَ الْمُعَدُوا مَسْعِدًا ضَرَارًا وَ كُفْرًا وَ تَفْمِ نَقَاءً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ إِرْصَادًا لِمَنْ مَارَب اللَّهُ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِقُنَ إِنْ اللَّهُ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِقُنَ إِنْ اللَّهُ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِقُنَ إِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلْكُولُونَ مَا مُعْمَالًا اللَّهُ مِلَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُعْمَالِهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعْمَالِهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعْمَا مُعَالِمُ مَا مُعْمَا مُعْمَالِمُ مَا مُعَالَمُ مَا مُعْمَا مُعَالِمُ مَا مُعَالَمُ مَا مُعْمَا مُعْمَا مُعَالِمُ مُعْمَا مُعَالِمُ مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعَالَمُ مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعَالَمُ مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا مُعْمَا

" حِن وَكُوں نے إسلام كونقسان بَهِنجائے كے عليے اور تھندك كائير كے در مسلوں كے در تر مسلوں كے در تر مسلوں كے در مسلوں كے كہ در منافق كوان حے كہ در منافق حيوث بيں۔ (مورة النوبة ١٠٤١)

سرم وسنرايا:

﴿ وَلا تَقُمْ لِيمِ أَبَّدُه ﴾

"اس میں سے تماز کے ملیے کھڑے نہ جول"۔

آپ نے صرب مالک بن خشم اور معن بن عدی کو بھیجا کہ اس مکان کو (س کا نام انفول نے مسلمانوں کو دھوکا دینے کے لیے مسجد رکھا ہے) متہدم کردوادر آگ لگادو۔

ایک اسم مسئلہ کی وضاحت سے مارا واقد انعان سے منزات نے مارا واقد انعان سے منزات نے مارا واقد انعان سے منزائم ور ناپاک ارادول کاعلم ہوتا۔۔۔ توآٹ ہوک جاتے ہوئے ان سے ہو ان منافقان کے برے عزائم ور ناپاک ارادول کاعلم ہوتا۔۔۔۔ توآٹ ہوگاری معجد میں آؤل گا۔۔۔ ہوگر ہوگر وعدہ فی سے ایک ہوتا ہے والیسی پر تمعاری معجد میں آؤل گا۔۔۔ ہوگر ہوگر مید وعدہ نہ فراتے ۔۔۔ تو ہم ماننا پُرے گا کہ امام الانم بیار من الانمائے والیسی منافل کے امام الانم بیار منافل کا الفین اور صافر و ناظر مرف اور صوف اور صو

جب منافقین عدر مرسے دافق معذور ہن ۔۔۔۔ ای اور جسکے کرور ول اللہ منافقین می موسی میں موسی اللہ میں اور جسکے کا غزدہ کہا جاتا ہے۔۔۔۔۔ اس سے پہنچ رہ جانے والے تین قم کے وک تھے۔

ک یک منافقین ک در سرے واقی معذور ہن ۔۔۔ انی الی اور جمانی کمزور ول کی وجہ سے شریک نہ جوسکے کی تیرے کی تخاص شمالان جو بغیر کمی عذر کے شریک نہ ہوسکے۔

تبوک سے بی اگرم من الد تا کہ والی پر منافقین نے مجوٹے عذر اور بہانے بہانوں کو بچا المبت اور بہانے بہانوں کو بچا المبت کرنے میرورع کردیے اور قدیل کھا کھا کہ اپنے بہانوں کو بچا المبت کرنے سے اس کے عذر دول کو تبول کرتے ہوئے ان کو معاف کردیا ۔۔۔۔ تخیص مومنول میں سے تچ اپنے سے جھوں نے ٹی اگرم متال تو اس کے متوثول سے متال ترب کو مجر نبوی کے متوثول سے ہاندھ دیا اور تم کھائی کہ جب تک معان قبول کرکے ٹی کرم آئی اپنے میارک ہاندھ دیا اور تم کھائی کہ جب تک معان قبول کرکے ٹی کرم آئی اپنے میارک ہاندہ دیا اور تم کھائی کہ جب تک معان قبول کرکے ٹی کرم آئی اپنے میارک ہاندہ دیا اور تم کھائی کہ جب تک معان قبول کرکے ٹی کرم آئی اپنے میارک ہاندہ دیا اور تم کھائی کہ جب تک معان قبول کرکے ٹی کرم آئی اپنے میارک ہاندہ دیا اور تم کھائی کہ جب تک معان قبول کرکے ٹی کرم آئی اپنے میارک

الله تعالی نے ان کی توبہ تبول فرمالی اور ٹی کریم نے انھیں اپنے ہاتہ سے کھولا ،ور تبوییت توبہ میر مبارک ہاد دی۔

تبوک سے پہلے رہ جانے والوں میں تین تخلیم مومی الملے تھے جِمُوں کے البینے آپ کو ستونوں سے نہیں بائد ما اور سے کی فرست میں حامر ہو کر کا کہد دیا ۔۔۔ کہ کوئی عذر نہیں تھا ۔۔۔ کوئی بجوری اور کوئی رکاوٹ نہیں تی ۔۔۔ صرف سی مُفلت اور کائی ک بنا پر پھے رہ گئے ۔۔۔۔ بید کھب بن مالک، بالل بن امید اور مر رہ بن رہی تھے ۔۔۔ یہ تینوں صفرات اسلام کے فدائی، دین کے سفیرائی، اظامی کے بیکر، تودید کے پرستار، نبوت کے ثیب اور عاشقان کے سکے دائی کے بیکر، تودید کے پرستار، نبوت کے ثیب اور عاشقان کے سفیرائی، اظامی کے بیکر، تودید کے پرستار، نبوت کے ثیب اور عاشقان

المام الانسيديد متى لاُعْتَدِيرَكُم نے ن تَنِينُوں كى بات س كے تَعِينَے كَ وى الى ير چور ديا ... اور اخيس كهاكس ا تخطر رجو الله تحمادے بارے مي ك فيله في تاجيء

اور دوسرے مسلانوں کو محم رو کہ ان تعیوں سے سرقم کا بائیات اور تل تعلقی کردو۔۔۔ مالیس دن گزرنے کے بعد حکم ہوا کہ ان تینون کی بیوبال جی ان سے اللّ ہوجائیں ۔۔۔ حدرت کعب بن مالک تفاللجند کہتے ہیں مم مخت ا زمائش میں تھے کہ یک اور شدید ترین سرمائش نے مجھے تھیرلیا کہ یک دن ایک عیمانی کش نے مجھے خمان کے ہادشاہ کا ایک نط لاکر چیکے سے میرے والے کردیا ۔۔ فلایٹ توریق کہ نجھے معلوم ہوا ہے کہ محمارا آفا (مُحَدُّ) تم سے نارائ ہوگیا ہے۔ اگر تم انسی جبور کر میرسد یاس سیلے آڈ تو تھارے ساتہ بہترین سلوک کردل گا۔۔۔ سرکاری عبدے پر فائز کردول گا۔

حدرت كوب وخ النفية في بادشاه كاخط قريب بين يوسف تعدور من ڈال دیا اور کہا اپنے بوشاہ سے کہنا ...۔ کہ میرے آفاک نارامنی مجی تین

عنایات سے لاکھ درہے بہترہے۔

یاس دن اس مقبیب میں گزرگئے ۔۔۔۔ بیٹی اور دیکہ اور متعبیب ای کہ زمین یا دعور کشادہ ہونے کے تنگ ہوگئے۔۔۔۔

﴿ حَتَّى إِذَا صَافَّتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَافَّتُ عَلَيْهِمُ اَنْهُ شَهُمْ وَظُنُّو آاَنْ لاَ عَلَيماً مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ﴾ (سورة التوبة ١٠٨٠) "اور ان کی جانیں ان ریشک ہو گئیں اور وہ مجے کئے کہ اللہ کے موا

المين يناه نيس ۽ "-بیاس داول کے بعد (تبوک کے سفریس سی بیاس دان کے تمے) م کی نیاز کے بعد میں اپنے مکال کی چست بر بیٹ ہوا تما کہ قری بہاڑی سے یک شخص نے زور سے آواز لگائی ۔ کعب بن مالک مبارک ہو اور خوشحبری ہو تھیں ۔ پوشماری توبہ تیول ہو گئے ہے۔

(دستیت مجی مال اور جائید و کے تیسرے مصنے ہی میں کی جاسکتی ہے۔) مرتبس المنافقتین کی موت کے غزدؤ تبوک کی فتے ۔۔۔ اسلام کی دنیا پر بیٹھنے ولی دھاک اور منافقین

کے نفاق کی فتاب کشنی، مجد ضرور کے منفوے کی ناکای ۔۔۔ یہ است نریادہ معدے تھے جس کی تاک اور زندگی کی معدد اللہ بن الی ند لاسکا، اور زندگی کی بازی یار گیا۔

دُلِی بات بر ہے کہ رسمی المنافقین کا بیٹا عبداللہ تحکیم مومن اور نی اگرم منافقین کا بیٹا عبداللہ تحکیم مومن اور نی اگرم منافقین کا بیٹا عبداللہ تحکیم کا جانار صحانی ہے۔ اس نے سپ کی خدمت میں گزارش کی کہ بیٹا کرتا مبارک عنامیت فرمائیں، تاکہ میں اسے اپنے باب کا کنن بنا دول ۔۔۔۔ اور انی لعاب مبارک عنامیت فرمازی، تاکہ میں اس کے مند میں ڈال ووں ۔۔۔۔ بھر س نے گزارش کی کہ مبرے باپ کا جازہ بھی پڑھادی ۔۔۔۔ بھر س نے گزارش کی کہ مبرے باپ کا جازہ بھی پڑھادی ۔۔۔۔

مدرہ عاتب مورد علی کی تمام در فر ستیں منظور فرالیں ۔۔۔ کہ کی طرح اس ا

مُكُرُ الله رب الحرت في فيايا:

﴿ إِسْتَغْفِي لَهُمْ أَوْلَا تَسْتَغُفِي لَهُمْ . إِنَّ تَسْتَغُفِي لَهُمْ سَبْعِينَ

مَرَةً وَلَنْ تَغْفِرَ اللّهُ لَهُم ﴾ (سورة التوب ١٠٠٠) "ميرے ئى آب ان (منافقين) كے مليے تخشيش باكس يانہ باكير

ایرا ب اس واقعہ سے معلوم ہو کہ امام الانتیار من الدّ عَدَید وَلَمْ مُخَارِقُلْ جُیس۔
اگر آپ مُخَارِقُل عَلائے تو اللّٰہ رب العزت سے تعمی نہ فریائے کہ آپ مترور مجل منظرت طلب فرائیں تومن اس کو معال جیس کرول گا۔

الم الانبيار متل الأرتسية من الأرتسية من كرتا مباركه اس كاكفن بنا ... الله مبارك اس كاكفن بنا ... الله مبارك اس كم منوس و الا ... مرود بخشيش كا باعث بدين مكا .... مبارك اس كم منوس و الا ... مرود بخشيش كا باعث بدين مكا .... بخشيش كفن اور تبركات كر بنياد مرنسين يوسكن ... بخشيش عقيد ادر

أعمال صالحه كى بنياد بر يوكى:

 عرب کا دستور تما که عبد و بیان کا اعلان اس شخص کی زبانی ہو جو عبد و بیان کرئے والے کافری رشتے وار ہو۔

﴿ يَدُخُلُوْنَ فِي دِبْنِ اللَّهِ أَفُوْ جَا ﴾ .... اب وگ آکا دکانہیں فوج در قوج اسلام میں واخل ہوئے گئے۔

اک سال آپ گھوڑے سے گر پڑے۔ جسس کی وجہ سے وائی بہلو ادر چٹ آٹرلین کے وجہ سے معجد میں تشرافینہ اور چٹ آٹرلینہ اسس چٹ کی وجہ سے معجد میں تشرافینہ لائے سے قاصر تھے ۔۔۔۔ بالا فانے پر قیام فسنسرایا ۔۔۔۔ اسی دوران ایلار کا واقعہ میں بہت کی بہت آگا۔

سی سال شعبان سشت می آپ کی بینی سیره ام کلتوم و النایجنها (زوجه سیدنا عُمَّان ذوالنوریُّ ) کا شقال جور

ای مال حبثہ کے بادشاہ کائی کا انتقال مو ۔۔ خاش نے انتہانی

وماعلينا الاالبلاغ المبين

## ميرست خاتم الانبيار سَكَ اللهُ عَنْدِرَتُم ٩



نَّذَدُهُ وَ نَصَبِّى عَسلَى رَسُولِهِ الْكَيْرِيْمِ آمَّا نَعْدُ وَاعْوَدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ فَو النَّيوالِهِ النَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ فَو النَّيومَ اكْمَلْتُ لَكُمْ وَيَسَعُم الرَّحِيْمِ فَو النَّيومَ اكْمَلْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ وِينَ ﴾ ويسلم عَلَيْكُم وَاسِينَ لَكُمْ الْإِسْلَامَ وِينَ ﴾ ويسلم عَلَيْكُم وَاسِينَ لَكُمْ الْإِسْلَامَ وِينَ فَي الرَانِ الرَّانِ الْمَلَامَ وَينَ لِمُعْدَ وَالْ مِن مِن مِن مِن مَن مُعارِم وين مُعارِم عِن مُعارِم وين لِمُعَرِقُونِ وين لِمُعْرِقِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ ال

سامعین گرای قدر إ آپ س سی جی بی اور بین بیان کرچکا جور که اسلام کا چیت رکن سی سیده بین فرض جواتها اور امام الانبیار سی لا عیدرتلم نے اس سال سیدنا صداقی کبرینی لفین کو دیرانج بناکر دوانه فرایا تھا۔

سناسہ کو امام الانبیار متی الائیندی کے گئے کرنے کا ارادہ فرمایا مدسینے اور اردگرد کی مختلف مختبوں ہر یہ خبر بجل کی طرح تھیل محق ۔۔۔۔ صحراد کی ہیں رہنے و سے باویہ نشین ، بہاڑوں کی گھاٹیوں ہیں لینے والے وگ ۔۔۔ ویہاؤں اور شہرول کے ہاسی ۔۔۔۔ غرمتیکہ دور و نزدیک سے ۔۔۔۔ ہر طرف سے لوگ مذیبے کی طرف بڑھنے اور مینینے گئے ۔۔۔۔

لَّتَيْكَ ٱلنَّهُ مِّ لَبَيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَيْكَ إِنَّ الْمَمْدَ وَ النِّغْمَةَ لَكَ وَ الْمُلْكُ لَا شَرِيُكَ لَكَ لَكَ یہ سفر۔۔۔ یہ مبرک اور خُوبِ ورت سفر۔۔۔ یہ رشک ملکوت سفر تقریبا ایک ہفتہ جاری رہا اور سر ذی مجہ سندھ میں کے دقت مکہ مکرمہ میں انظر ایک ہفتہ جاری رہا اور سر ذی مجہ سندھ میں درخل ہوئے ۔۔۔ فائد، ان بنو ہاشم کے کئ بچے خوشی و مسرمت کے اظہار کے سابیح کی ایک کو نبی کریم مثل لا غلیبہ وکم میں سے کئی ایک کو نبی کریم مثل لا غلیبہ وکم میں سے کئی ایک کو نبی کریم مثل لا غلیبہ وکم میں سے کئی ایک کو نبی کریم مثل لا غلیبہ وکم میں سے کئی ایک کو نبی کریم مثل لا غلیبہ وکم میں سے کئی ایک کو نبی کریم مثل لا غلیبہ وکم میں سے کئی ایک کو نبی کریم مثل لا غلیبہ وکم میں سے کئی ایک کو نبی کریم مثل لا غلیبہ وکم میں سے کئی ایک کو نبی کریم مثل لا غلیبہ وکم کے ایک کو نبی کریم مثل لا غلیبہ وکم کے ایک کے پہلے بھی بھی لیا

میرسے بیت اللہ میں جہنے اور بیت اللہ کو دیکھتے ہی فرایا ۔۔۔۔ مولا اپنے گم کو ادر زیادہ معزز اور کرم بنا دے ۔۔۔۔ میرطوف کیا ،ور میر مقام برائیم پر بھنا کر دو رکھت نمازنش اوا فرائے اور کہا ۔۔۔۔

﴿ وَ اتَّخِذُوا مِنْ قَقَامِرِ إِبْرُهِمَ مُصَلِّى ﴾ (٢: ١٥٥) ---- مجرمفا رِتشريب للسرِّ ادر يُرما ر \_\_

وَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَحَدِيّا لا اللهُ وَحَدِيّا لا اللهُ وَحَدِيّا لا اللهُ وَحَدِيّا لا اللهُ وَحَدِيّا اللهُ وَحَدِيّا اللهُ وَحَدَيّا الله وَحَدَيّا الله وَحَدَيّا الله وَحَدَيّا الله وَحَدَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَحَدَيّا اللهُ وَحَدَيّا اللهُ وَحَدَيّا اللهُ وَحَدَيّا اللهُ وَحَدَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَحَدَيْ اللهُ وَعَدَيْ وَاللّهُ اللهُ عَرَالِهُ اللهُ وَحَدَيْ اللهُ وَحَدَيْ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَعَلَا اللهُ اللهُ وَعَدَيْ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَدَيْ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَدَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَدَيْ اللهُ الله

المرذی الحبہ کو آپ مکہ مرمہ سے می تشرامیت سے گئے اور ظہرہ عصر مغرب عشا ،ور أو ذی تحبہ کی نماز فجرآپ نے انی میں اوا فرمائیں ۔۔۔۔ تھر موری النظام تک منی بین فرم سے می نماز فجرآپ نے اور طلوع کا بعد اپنی تصوی نای افٹی پر موار جو کر حرفات کی جانب روانہ ہوگئے ۔۔۔ صحبہ کرم آپ کے دائیں، بائیں، جو کئے ہیں جہر کے جانب اوا کو دیجے میں رہے تھے اور مام الانسیار منٹالڈ غلید کم آپ ایک ایک اوا کو دیجے میں رہے سے اور دل و دماغ میں مختوف کی کر رہے تھے۔۔۔ عرفات کے میدان میں نیٹی کر آپ نے وادی نموہ میں قیام فرمایا ۔۔۔۔ عرفات کے میدان میں نیٹی کر آپ نے وادی نموہ میں قیام فرمایا ۔۔۔۔

زدال کے بعد قسوی ہر موار ہوکر میدان عرفات میں تشریب لاتے ۔۔۔ ای وقت سپ کے گرد و بیش آیا لاکہ جیس ہر د اور دوسری روایت کے مطابق ایک لاکہ چ لیس ہزار جانثاروں کا شاخیس ہر تا ہوا سمندر تھ ۔۔۔۔ اور ال کی زبانوں پر تنبیہ جاری تھ ۔۔۔۔ میدان کے وسط میں پیخ کر آپ نے آئی ناقہ پر بیٹر کر آیک شطیبہ رشاد فرمایا۔۔۔ تاری اور بے مثال تھلیہ ۔۔۔ لا جاب اور عیم النظیر نظیہ ۔ فظیم کیا تھا ۔۔۔۔ بن نی طوق کاسب سے پہلا چ رائر ہے مدیم النظیر نظیم ۔۔ فظیم کیا تھا ۔۔۔ بن نی طوق کاسب سے پہلا چ رائر ہے مدیم النظیر نظیم ۔۔ فقیم کیا تھا ۔۔۔۔ بن نی طوق کاسب سے پہلا چ رائر ہے اور نے دیا تھا۔۔۔ انسانی طوق کے تحقیق ہر اس سے زیادہ مؤثر نظیم شد آج کی کی نے دیا اور نے قامت کی بی کی ایس سے زیادہ مؤثر نظیم شد آج کی کی انے دیا اور نے قامت کی بی کی آپ کی ایس سے زیادہ مؤثر نظیم شد آج کی کی ایس سے زیادہ مؤثر نظیم شد آج کی ہے دیا

اور تر ایست ن بن بعد برن ایست مرن ایست میں ایک افری ہے۔۔ میرے بی بیل رہ فظید کیا ہے؟ موتوں کی ایک افری ہے۔۔ میرے بی بیل جوا ایک ایک موتی رول رہے ہے۔۔۔ آپ کی زبان مقدس سے بیکلا جوا ایک ایک بیک بیک بیک بیک فیامیں جیک رہا تھا۔ بیک فیامیں جیک رہا تھا۔

آپٹی نے فر بیا: مجرے عہادت کے طریقے سیکر نور کیونکہ میں نہیں جانا مثلیر کہ میں اس نج کے بعد آئندہ رج کرسکول۔

(مسند احد بلد المغرب المناسك)

آپ لے یہ بھی قرابا: خجو سے حکام سیکر لو۔ ۔ انعلیٰ لا آزاکھ بعد، عالیٰ هٰذَا شدر میں اکدہ جمیں شرویج سکول۔ مصدر گرای قور اسال ایک لحد کے لیے شمیر سے اور آ

سامعن گرای قدر ایبال ایک لحد کے لیے شہر اور آپ کے ارساد پر خور فرد نے شاید اس سال کے بعد میں تھیں نہیں دیجے سکول گا۔۔۔۔ امام الانبیار مثل لا تفاید کو اس رش دکو بھی دیکھیے اور دومری طرف ان صفرت کو می دیکھیے اور دومری طرف ان صفرت کو می دیکھیے جو کہتے ہیں کہ امام الانبیار مثل لا تقلید کر المام الانبیار مثل لا تقلید کر مار و ماظر و ماظر ہیں

- IFAD

--- ہر ہر چیز کو آپ دیچے رہے ایل ---- زین دسمان کی کوئی چیز آپ سے مند

وشيره نيس ا

وسیرہ این ہے۔ اور مہریان مجی این جن کا خیال ہے ہے کہ اہام الانسبیام مثالاً القینیة م ہر مگر مامٹر ہوئے والے مثالاً القینیة م ہر مگر مامٹر ہوئے والے مثل کو آپ دیکھتے ایں ۔۔۔۔ سلام دینے دالے کا سن م شنتے ہیں ۔۔۔ مثل کو آپ دیتے ہیں ۔۔۔ کی میٹر اٹھی دیتے ہیں کہ در جاب بی دیتے ہیں ۔۔۔ کی میٹر اٹھی رمول پر مامٹر ہوکر سلام عرص کرے تو آپ اسس کے دار می منٹر اٹھی ردونی رمول پر مامٹر ہوکر سلام عرص کرے تو آپ اسس کے سام کا جواب نہیں دیتے ۔۔۔ یہ سب باتیں اور یہ سب نظریات مشعری و منٹر کی اس کوئی منٹر اور شمتند دلسیل نہیں ہے۔۔۔ یہ سب باتیں اور یہ موتب ہیر امام الانم بیام فراند اور شمتند دلسیل نہیں ہے ۔۔۔۔ اس آم کے نظریات رکھنے والوں کے ہاس کوئی مزید ہیر امام الانم بیام مثالاً کو ایک مزید ہیر امام الانم بیام مثالاً کو ایک مزید ہیر امام الانم بیام مثالاً والیہ ایک مزید ہی امسال کر بیجے مثالاً والیہ کے ارشاد کو سنے اور اپ عقب دے کی امسال کر بیجے

لَعَلَىٰ لَا آرَاكُمْ بَعَدَ عَامِيُ مَٰذَا "اس سال كے بعد مير تحس نہيں ديج سكول كا"۔

رُوسری بات آپ نے برمشاو فرائی: اِنَّ دِمَاءً نَمْ وَ آمْوَالُكُمْ وَ آعْمَاطْكُمْ حَمَامٌ

رُوسىرى بات

عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ بِمِعِلَّمْ هُذَا فِي بَلْدِكُمْ هُذَا فِي شَهِرِكُمْ هَذَا

اے ہوگو ہ تھارا ہول ۔۔۔۔ تم سب ہوگول کا ہال اور تم سب کی عزت و حرمت ایک ددمرے پر ای طرح حرام بیل جسس طرح آئے کے دل ( ارزی انجہ یوم عرفه) کی عزت کو پال کرنا حرام ہے تصارے اس شہر سر مکم کی عزت کو پال کرنا حرام ہے تصارے اس شہر سر مکم کی عزت کو پال کرنا حرام ہے در اس جینے ( ذی انجہ ) کی حرمت کو مرباد کرنا عرام ہے در اس جینے ( ذی انجہ ) کی حرمت کو مرباد کرنا عرام ہے در اس جینے ( اس جینے ) کی حرمت کو مرباد کرنا عرام ہے۔ ( بخاری کرنا حرام ہے در اس جینے ( اس میں کہنے انجہ )

بالمنت كے دور اور زائے كے تمام مودين فتم كرتا بول .... اصل مان تحمارا به مرت اصل عند اسكة بول .... ميں مود كو فتم كرتے كا اس الم اللہ عادا ہے مرت اصل ما سكتے بول ... ميں مود كو فتم كرتے كا اس الفار بنے خاندن سے كررہا بول. چنانچ ميرے جاعباس بن عبدالمطلب كا مود بن كورہ تمام كا تمام فتم ہے۔ (مسلم كتاب الح)

فوائن سے سلوک میر فرایا: \_\_\_\_ فَالْقَفُوا اللهُ فِي النِّسَاءُ وَالنَّهُ فِي النِّسَاءُ وَالنَّهُ فِي النَّسَاءُ

اوگو اور کرے رہد اوگوں کے (دیر دستوں کے) حقوق اور کرے رہد اور کی اور کرے رہد اور کرے رہد اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی کا کو بہناؤ۔ اور جو خود کہنتے جول دہی ال کو بہناؤ۔ سامعین گرای قدر ا حور توں در طاز مول کے حقوق کی سب سے بامد کریار یہ اور حفاظت اور تاکید اگر کئی دین نے کی ہے تو وہ دین اسلام ہے

۔۔۔۔ آئ غربیال اور مزدورول کے حقوق کا دعویٰ کرنے والے لوگ ۔۔۔ خود ائرکنڈریشنڈ کرول ٹیل آ رام کرتے اور قیمی گاڑیول میں سفر کرتے ہیں ۔۔۔۔ مگر اسلام کے بانی نے خندق کی کھرانی میں ور مجد نیوی کی تعمیر میں مملی طور پر خود عقبہ نے کر مزدور کا سرفؤے اون کا کردہ۔

آئے عورتوں کے ختوق کی حفاظمت کا نعرہ لگانے والے لوگ \_\_\_ موال کی بیٹی کو گھر کی جار دایواری سے لکال کر اور شم برہند لباس بہناکر \_\_\_ مردول کے شانہ بد شانہ اکر \_\_\_ بوس برست مردول کی سیرٹری بناکر \_\_\_ اشتہارول کی ربیعت شمیراکر کا بول میں جوال رست مردول کی میکرٹری بناکر وقت کا اشتہارول کی زبیعت شمیراکر کا بول میں جوال رست کو بھول میں کنڈیکٹر بناکے رکھ وی بردانہ دینا چاہتے بی \_\_ بی ربیع بوری عورست کو بھول میں کنڈیکٹر بناکے رکھ وی بردانہ دینا چاہتے بی \_\_ بی کشتیت سے کھڑا کردیا۔

ال فنيست ومخمس اور مرتزل كامعياد صرف للوى سهد

(مستدامزبله۵ مخرا۱۲۰)

مرت اور شرک میں اور میں اور میں ایک خاند ان کا فرد تھا ۔۔۔۔ یا جی خاند ان کا فرد تھا ۔۔۔۔ میں کا چیرہ سنگ کی طرح سرخ نغا ۔۔۔۔ یا جی

کے جیے رض کابائی شا \_\_\_ اس کے مُنتعلق کہا: مُنتِّ بِدَ آ آ فِي لَعَبِ وَ نب

روسری طرف دکھو! \_\_\_\_ رنگ کا کالا ہے \_\_\_ مبشہ کا رہنے والا ہے \_\_\_ مبشہ کا رہنے والا ہے \_\_\_ ہواری اور فاندان میں نہیں ہے \_\_\_ گردل میں تقوی ہے \_\_\_ تو اس کے قدموں کی واز جنت میں سنال دیتی ہے۔

غلام ہر در سس کی ناک کی ہول ہو ... اس کا رنگ کال ہو ... دہ الخیس الله کی ساب کے مطابق حکارست دیتا ہوتواس کے احکارت کو مسو اور الى عست كرو. (نسلم كرنب الدرو) اللهم أسهل مرفها .... واستوساء والمرابع اللهم أللهم أسهل عدده میرے بارے ویس مائے گا۔۔۔۔ وتم کی واب دو گے ؟ محابہ کرام کہنے گئے: نَشْهَدُ أَنَّكَ قُلْ لِلْغَتْ وَأَدُّلْتُ وَتُعْمُتُ یم گوایی دی گئے کہ آئے نے تیلع کا حق ادا کردیا۔۔۔۔ رسالت کے فرمينه مع عبده برأ جوستے اور الد نيات كي خير فوي كافل او كرديار أَسِيِّ سَے محاب کرام رضوان اللّہ غَنْتِيم المعِين ک گواپي اور شہاوت کو منا يوسمبادست كي الكي كو اسمالن كي طرف اشايد ادركيا: ٱللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ سے اللّٰہ اِسمَى ہ رہت ۔۔۔۔ اسے اللّٰہ اِسمَى ہ رہن ۔۔۔۔ اسے الّٰہ اِ م ورہنا۔۔۔۔۔ يك اور روايت مي اسك المام الانبيار منل المعليد ولم الناج تدعوام ک طرف میسیلیا اور لوگول سے وچی : ألآ خزا بألفت الاخل بألغت كي سي نے رب كا بيغام أبني ديا ، كياس في رب كا ميام أبنيا ديا۔ محابہ کرائم نے واب س کیا:

ات نے سینے ام نہنجانے کا حق ادا کردیا۔ (يخارى كياب الإضاف، معند : حد مدد صحره ۴۹)

بروندايا:

فَلْكِينَا فِي الشَّاهِدُ الْعَالِيبِ ... حِشْن بِبال موجود ، اس ميري ك

یہ پیغام ہراسس محض تک ٹیٹھادے جوبیال موجود ہیں۔

( بخشاری کتاب الم)

سامعین مرای قدر إ ایام الانبیار منالایشیدینم کے اس ادمالا سے معلوم جود کہ وین کی دعوت اور کی کینیاخ کا فرایند اب است کی وقعہ واری ہے

۔۔ ۔ اور پی بات اس امست کی افتیات و برتری کی وجہ ہے۔ مچر امحاب رول نے اپنے پیارے بنی کے اس حکم کی کی عقر تعمیل کی اور دعوت إسسلام اور تسسلن دين كاحق ادا كرديا .... النون في وطن، تقسيريد، اولاد، كارويوركى مى حيسينزكى برواه نيس كى اور، فرايد ك تیتے ہوتے محرول اور اور اور سے کلیساؤل تک محسند عربی منالا المفائید والم

ييغيام كوشيخاما \_\_\_\_ علامہ محد اقبال مرح م نے ایس کے بارے فرایا ہے: ہے

وس اذائیں تھی ہورپ کے کئیسادک میں اور تھی افریقہ کے تنبتے ہوئے صوادل میں

وشت تودشت ہیں دریا بھی ندھپوڑے ہم نے مر ظلات میں دوڑا دیے کھوڑے مم نے

سے نے عرفشات کے ميدان ميں اہنے تاري خطبہ کو

كتاب سنت سيرقائم رميو جِ دِی رکھتے ہوئے فٹ مہایا: مَرَكَتُ فِيكُوْ آمَرَيْنِ ... " تَنِي تَم مِن وو چيزي حِيوَ كر ج ريا جول ... اگر تُم ان كو منبُوطی سے كچڑے ركھو كے تو دنیا ك كوئی طاقت تم كو گراه نہيں كرسكے گئے "۔ كِتَالُ اللهِ ... ايك الله كتاب وشير ميور كر ب ريا جول و سَنَّقَىٰ ... دور دوسسرى اپنى سنست اور زندگ كانمون اور اموه

حيور كرماره بول

سامعين كراى قدر إ المام الانبيار متل للاعلية ولم كى حيات طنيه ----میرے مبارکہ اور یاکیزہ زندگی۔۔۔ اسی زندگی ہے جس کا آبک ایک کنلہ ۔۔۔۔ ادر جس كاليك ايك لحمه تاريخ وميرت ادر مدميث كى كمايون مي محفوظ بهار تھین کے مالات مختوظ بین ۔۔۔۔ سب سے بہلے کس عورمت نے کتنے دن دودم بلایا محفوظ ہے ۔۔۔ کمروں کا جرانا اور تجارت کے ملے مقرشام محفوظ ہے ۔۔۔۔ فدیجہ الکرلی سے شادی اور ان کے تعلن سے آپ کی اولاد کا ہوتا محقوظ ہے ۔۔ نبوت و رمیالین کے عطا ہوجائے کے بعد آپ کے ارشادات محفوظ یں ۔۔۔ قوال و افعال ادر اعمال تحقّوظ ہیں۔۔۔۔ سب کا تحریب اگا اور تحریب بکانا محفوظ ۔۔۔۔ آئے کی شاری اور تھی کے لمحات محفوظ ہیں سفرو صرکے حالات محفوظ بیں ۔۔۔۔ ملخ اور جنگ کے ادبات محفوظ بیں ۔۔۔۔ کمانے اور بینے .... سولے اور جاگئے \_\_\_ جلنے اور شمیرنے .... اشعنہ اور ملینے کے حالات \_\_\_ وصو اور نمازہ روزہ موی اور افغاری \_\_\_ نج کے طریعے \_\_\_\_ کنن دفن کے طریقے \_\_\_ قبربنانے، میت کولٹانے کے طریقے \_\_ تعزیمت کا طریقہ .... متوکئے سک طریقے .... بال کٹوائے کے طریقے .... ناخن اتارنے کے طبیعے ..... عمل کرنے کے طبیعے .... حی کہ پیٹاب کرنے ك طريق .... آت الى الى احت كوبتائي اور على كرك دكمايا .... اور وہ طریعے آئ میرے و تاریخ اور مدسیف کی گتب میں مخفوظ میں اور امت کے ملیے

Yarı

ہدو اللہ قران کی اللہ قران کی اللہ قران کی سنے والی کتاب قران کی اللہ قران کی اللہ قران کی اللہ قران کی میرت کی میرت و حیات طنبہ می العادمیث اور میرت کی کتابوں میں محفوظ ہے۔

ای لیے قربایہ: میں تم میں دو چیزاں جھوڑ کر جا رہا ہولیا، حب تک الن پر عل بیرا رہوگے کی گراہ نہیں ہوگے ۔۔۔ کتاب الله و سنتی ۔۔ ایک اللہ کی کیاب، دومری اتی سنت ور رُندگی کے طور طریقے۔

عرف المربعي عرف المربعي عرف المربعي ا

کے لوگوں کے دخودالے اعتما چمک رہے جول کے جس کی وجہ سے میں ال کو بہان کا استوں کی لئیست اپنی است کی کثرت پر فر کروں گا۔
میری است کے لوگ میرے وعلی کوڑ پر آئیں گے اور کوڈ کے جام ہیں کے میری است کے لوگوں کو جن کی صور تیں بڑی اچھ ہول گی ان کو میرے وحل کوڑے روگ دیا جائے گا۔

مير كبول كا: ان كوالے دوية توميرے كت بيل، الله رب العزت جواب ميل فرائے كا:

" إِنَّكَ لَا تَدُدِي مَا ٓ أَخْدَ ثُوَّا بَعْدَ كَ".

"ابع کومف لوم نہیں، ن لوگوں نے آپ کے بعد کیا ا بدعات ایجاد کرلی تنین "۔ P OF

اور یک روایت ایل یا . که میرے بنائے پر کہا جائے گا :

" کے ایسے جانے ہیں کہ ان تو گوں نے آپ کے ابعد دین ہیں کہا کا مائیں گھڑ لی تقیس"۔

"انْهُمْ قُدْ يَدَّالُوْ ابْعُدك".

امحول نے سے کے بعر آپ کے دین کو (بدعات ایجاد کرکے) بدل کے رکم دیا تھا۔

يه من كريس كبول ؟ :

"سُعقًا سُغَقًا" . . . . . " (در برماد دفي برماد"

ادر میں ایسے بڑی لوگول کو اپنے حوش سے اس طرح بٹ دول گاجی طرح کوئی شخص پنے جوش سے دوسرے لوگوں کے ونٹول کو بٹا دیتا ہے۔

(وا ہے کے سے دیتے ابن اور کھے ۔۔۔۔ اور فورے مسیعے ۔۔۔۔ دین ہیں مامنین گرای قدر ا بیاد رکھیے ۔۔۔۔ اور فورے مسیعے ۔۔۔۔ دین ہیں کوتی نیا کا گرای قدر ا بیاد رکھیے ۔۔۔۔ اور فورے مسیعے ۔۔۔۔ دین ہیں کوتی نیا کا جس کا شہرت امام الانبیار میل الانبیار میل الانبیام کوتی نیا کا ہے ۔۔۔۔ امام الانبیام کو گرنا برعت کہلاتا ہے ۔۔۔۔ امام الانبیام میل الانبیام میل الانبیام کو برعات سے فہرداد کر رہے ہیں امات کو برعات سے فہرداد کر رہے ہیں امات کو برعات سے فہرداد کر رہے ہیں ا

مكل شده وى مي كور كور سے سنة كام جارى كردي ستے ... ... عرض إعمال كاعقبده ائ ہارے بال کھ حضرات کا خیال سے امت کے عمل امام الانبیار منالظ علیدہ ا میش ہوتے ہیں۔۔۔ اور آئ است کے اچے بے ممال سے کا رہے ہی ... بيه خيال ادر به عنسب ده مج نهيل سبه ... .. اگريه عنيده مح بن ... اور واقی است کے اعمال آت ریش ہوتے ... ور آت مت نے اعمال سے آگاہ ہوتے \_\_\_ تو قیامت کے دن بد نہ کہا جاتا \_\_\_ آئے نہیں جانے کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے دہن میں کہا کیا سنے کام کیے تھے مَثّر صحاليّ .... وحوك سے شہيد كرديے كئے ميث كوكى دن تك إس لمن ك اور درد ناك واقعه كاعلم ند جوسكا \_\_\_ الرامت كے اعمال پیش ہوئے تو سے پہلی نماز کے بعر فراتے کہ میرے نشر ساتھیوں ک نمب ز کاعل ادر ان کا در در ثمر تک نہیں ٹینجا ۔۔۔۔ اللّٰہ خسیب کرے ۔۔۔۔

اور وہ خیریت سے بول۔

میدنا تخان دی النظر سغیر دسور ہن کر مکہ مکرمہ میں سکتے ۔۔۔ مشرکین نے ان کو حراست میں لے لیا اور افوہ اڑا دی کہ عَمَّانٌ شہید کردیے گئے ہیں۔ ائت نے ایک درخت کے نیجے بیٹے کر جودہ موصحابہ سے عمل کے فون كابدله لينے كے يليے بيت لى . .. أكر من كے اعمال آت يريش ہوتے ہیں ۔۔۔۔ تو کیا عُمَانُ مکم میں نماز نہیں ٹرعتے ہوں گے؟ ۔۔۔ ذکر د از کار اور وظیفہ درود نہیں کرتے ہوں گے ۔۔۔۔ تقیناً کرتے ہوں گے ۔۔۔۔ توج المام لانبيار من الدُعنيد ولم كويًّا على جانا عليه تفاكه ميراعمُّان دنده ٢٠٠٠- من سیابہ سے فرماتے عُمَّان کی قبل کی افواہ حبوثی ہے ۔۔۔۔ ابھی امعی عَمَّانُ کی نماز يرصف والاعل اور ورود محيخ والاعل مجر تك تهانيا ب ید رکھے۔۔۔۔ لوگوں کے اعمال ٹی اکرم مٹالڈ منین کے سامنے میں نہیں ہوتے ہیں جس میں میں اللہ اس اللہ رب العزب کے آگے میں جوتے ہیں جس کی فوشنوری کے ملے عمل کے جاتے ہیں۔۔۔ وَ اِلْنِهِ تَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّبِبُ

سی الله کی طرف چرستے ہیں پاکیزہ کلے۔

اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمَّدُ كَالَّذِي نَقُولُ وَ خَيْرًا يَهَا نَقُولُ اَللَّهُمْ لَكَ صَلَوْقُ وَ نُشِيكُ وَعَنْيَاكَ وَمِمَا فَيْ وَالْمَلْكُ مَأْلَى .

اے مسیدے مولا إحدی اور شائیں شمید سے ملیے ہیں حبس طرح ہم کر رہے جی معبکہ جارے کرنے اور کہنے سے بھی مبتر عدی اور تعربیٰس تیرے ملیے جی۔

اسے میرسے مولا ؛ میری نمازہ میری قربانی، میرا زندہ رہنا، اور میر، مرنا نیرسے ملیے سے اور میرالوٹ کر جانا بھی تیری فرف ہے۔

عرفات کے میدان میں میرے کامٹی الدُنائید ولم کی انگی ہوئی کی۔ رعا:
اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

میرے مولا إ بقیاً أو میرے كلام كو سنتا ، اور أو میرے شميرنے كى

مبلہ کو جانتا ہے ... مینیاً تو میرے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے میرا کوئی ال خم سے اوشیرہ نہیں ہے ۔۔۔ س عم ردہ جول ۔۔۔ موال، فرید کرنے والد بناو بالنظينة و لا، ذرئ و لا، خوت زده بين تصورول كا اعتراف كرئ والاسيد مولا إ مير موال ايك مسكين كے سوال كر طرح ہے. آپ گراڑا کے عاجزی و زاری کے ماتھ ہاتے بلند کرکے ورسکے ہے آگے ہتر پھیلا کر دعا بھی مالگ رہے تھے اور استحقوں سے آلنووں کے جزی مجي لکي جوئي محي اي موقع بريه آيت كرمميه تازل جوتي: ٱلْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ ٱلْهَمْتُ عَلَيْكُمْ بِعُمِينَ وَرَصِيتُ لَكُمُ الأَسْلَامُ وِينَا (مائدهه : ٢). ائج میں نے تھارے لیے تھار دین ممل کردیا، اور تم یر ای تعمت وری کردی در تمارے لیے اسلام کوبطور دین بینر کیا۔ آج بڑی فوشی و شاو مالی .... اور بڑی مسرت و شادمانی کا دن تما ۔۔ ۔ دین کی تکمیل کا اعلان ہو رہا تھا ۔۔۔ اصحاب رشول کے چیرے خوشی سے دیک رہے تھے۔۔۔ ممسکراہٹ ان کے لیوں برجیل رہی متی ۔۔۔۔ گر آج ایک سمض افسردہ تھا۔۔۔۔ اس کے چیرے میر پراٹ فی کے اسمار تھے۔۔۔۔ استحمول میں " انو تھے ۔۔۔ یہ تھے راز دار نبوت اور نجیب صادق میدنا صدل اکٹر۔۔۔محابر كرام رمنون الله عليم المهين نے رونے كى وجہ دريافت كى تو فرمايا : سے است خبر است رہی ہے کہ اب نبی اکرم مثل الدہ میند بنظ ریادہ در دنیا میں زندہ نہیں رہیں گے ۔۔۔۔ ہیں مدانی اور فراق کاصدمہ دے کرانے الک حقیقی کے فیٹور ماضر ہوں گے ۔۔۔۔ کیونکہ آئ کی تشریب آوری کا ج مقد ت وہ ممل ہو گی ۔۔۔۔ آج دین کی شمیل کا اعلان ہو گی ۔۔۔۔۔ اللہ نے وائ کرد کہ میرے ٹی کی دنیا میں آمد کامقعد بورا ہو گیا ہے۔

یک بہودی سیرنا فاروق اعظم رفتی الفیڈ سے کہنے لگا۔۔۔۔ آپ کے قرار آپ سے اس دان کو حیر قرر آپ سے دائر میں تمیں دین والی آبیت اگر ہم بہوداوں پر اترتی تو ہم اس دان کو حیر قرر دے دیتے ۔۔۔ ( حین مناتے ، جمنڈ اول سے باز ربی نے ، طوس ثکا لیے ) میرنا عمر دخی الفیڈ نے بہودی کو جاب دیتے ہوئے فرایا۔۔۔ ہیں معلوم ہے کس مقام پر اتری معلوم ہے کس مقام ہر ان انری میں ہوں ان انری میں ہوں ان انری میں ہوں ان انری کے میدان میں ہے ادر جمعہ کا دن میں ہوں ان بی ہوں کی کری میں ان بی بی معلوم ہے کس مقام ہر انری کی ہوں ان انری کی ان ان انری کی ہوں ان انری کی ہوں ان انری کی ہوں ان ان بی ہوں کی کری میں ان ان بی ہوں کی کری میں ان بی ہوں کی کری میں ان بی ہوں کی کری ہوں کی کری میں کری ہوں کی کری ہوں کری ہوں کی کری ہوں کری ہوں

ليني مجكر مي ميارك عنى اور وان مي مبارك اور مفدس تعد

پیر میں نے عرفات میں مغرب تک دون فرایا ۔۔۔ غروب آتا اور ایک غلام رادے سیرہ اسامہ بن زید کی ایک علام رادے سیرہ اسامہ بن زید کی ایک غلام رادے سیرہ اسامہ بن زید کی ایک خلام رادے سیرہ اسامہ بن زید کی ایک اور ایک غلام رادے سیرہ گئے ۔۔۔۔ مزدانہ میں مغرب اور عشام کی نمازی ایک افائن اور اقامہ سے آئی او فرائی ۔۔۔۔ پیر گئے مغرب اور عشام کی نمازی ایک افائن اور اقامہ سے آئی او فرائی ۔۔۔ پیر وقت آرام فرایا ۔۔۔ فرک نماز اندھیرے میں اوا کرکے مشعر عوام تشریب لائے اور قبلہ رخ ہو کر افر کی عدد شا ۔۔۔ تکریرہ تبلیل می مشقول ہوگئے ۔۔۔ پیر خوب اجالا ہوئے میک باتو مبند کرکے اللہ کے حقور عاجزی و زاری سے دعا میں معمرون رہے۔

میر مورج کے طلوع ہونے سے پہلے متی کی جانب روانہ ہوتے ۔۔۔
اس موقع پر آپ نے میدنا عباس رخ الفقیۃ کے بیٹے فینل کو اپنے ساتہ موار کرایا
۔۔۔۔ ادر جرو ادلی تشراعیہ اکر اسے سامت کنگریاں ماری ۔۔۔۔ میر قربان کا اکثر مین سے آئے اور ان عمر کے بھرو ترکیشہ اونٹ خور اپنے ہاتہ سے ذری فرمائے اور مینسیس اونٹ آپ کی طرف سے میزنا علی دی الفقیۃ کے قربان کیے۔ اول ایک مواد اور کی جو گئے۔

Scanned with CamScanner

و المبت عليكم بعبتي.

اس في كا يك نام عن الاسلام من به ب كيونكه اس في كم موقع بر الهم الله بالم الله بالله من الم الله بالله من المولاد الم الله من المولاد الم الله من المولاد الله المولاد الله المولاد الله المولاد الله المولاد الله المولاد المولاد الله المولاد ا

سامعین گرای قدر! ایک منروری بات اس سنسلہ سی بیان کرنے سے رہ گئی ...۔ اسے ذرا الكِثْ التم باتُ

تويدست مشغي إ

حب آپ ار ذی انجہ کی متح مزدند سے می کی طرف آرہے تھے۔۔۔۔
معابہ کرام آپ کے اردگرد بردانہ وار بل رہ سے تھے۔۔۔ دہ تخلیف موال
ہوچھتے ، سپ جاب حمایت فرائے ادر بلند آداز سے منامک ج کی لنلم دیتے
باتے تھے ادر ساتھ یہ مجی فرائے :

"لْنَا خُذُوا مَنَاسِكُكُمْ فَإِنَّ لا أَدْرِي لَعَلَ لا أَحجُ بَعْنَ خَجِّينَ مُذِهِ".

(مسلم ایوداؤد)

مجد سے بڑے کے مسائل سیکو او، میں نہیں جاتا شاید اس ع کے بعد میں دویارہ کے نہ کرسکول اور ساتھ ہی ارشاد فرائے:

إِيَّا كُمْ وَالْعَلُولِ إِلَّهِ بِي فَإِنَّمَا آمَلُكَ الْغُلُولِ فِي الدِّينِي.

(ابن ماجه، نسالي)

دین میں علو اور مبالغہ آرائی سے بچ، کیونکہ تم سے پہلی قویں اس علو فی الدین کی دجہ سے بلاک اور برباد ہوئیں۔

قرآکن بجیریں ہیود و نصاریٰ کو دین جی مبالغہ سرائی سے روکا گیا۔۔۔ ح سینے انسیب بام کو اللّٰہ کا بیٹا ۔ور اللّٰہ کا جزقرار دیتے۔

ید می سے آج کا کلمہ کو بھی ۔۔۔۔ عنبت رشول اور مثنی اولیام اللہ اور حب ایل میٹ کے دھوکے میں غلو کا شکا ، ہوگیا ہے ۔۔۔ ایام الانبیار

من الرُمَلَنِهِ وَلَرُ مِن نُورِ اللّهِ كَهِنَا عَلُوب .... أَيَمَهُ كَا مِرْتِهِ النِيار كَهُ مِرَارِ بَكُنَا عَلَو ہے ۔۔۔ یہ کہنا عَلوقی الدین ہے کہ : ۔۔ وی جو مستوی تھا عرش پر فدا بن کر ار بڑا مدینے میں مصفقے بن کر

چاجر والله مدینہ دے تے کوٹ منفن بیت اللہ قام دے دی اللہ قام دے دی اللہ قام دے دی اللہ کیا خلوق الدن ہے کہ:

"اصر اور احد میں ایک میم کا پردہ ہی تو ہے"۔ امام الانسیار منالاً عنیہ کلم نے ای علوے تطسیدے کے میشیں نظر مرفراہ تھ :

ايك اور موقع ير منسرمانا:

لا نظارہ فی کھنا اظارت النصاری عینتی ابن مزید الله کو بڑھا کر اللہ کا شرک بنا دیا ۔۔۔۔ اللہ کا بیٹا اور جربنا ریا ۔۔۔ بی میں مورح نہ بڑھا کر اللہ کا شرک بنا دیا ۔۔۔۔ اللہ کا بیٹا اور جربنا دیا ۔۔۔ بی میں طرح نہ بڑھانا ہی اللہ کا بدہ اور اس کا رسول ہول اللہ رَبِّ لعزت بی دین د عقیدے کے معللے اللہ کا بدہ اور عقیدت کے معللے بی اعتدال یہ فاتم رہ کے اور انسیار و اولیارے ایس محبت اور عقیدت بی جن ج

عدر برخم برخطب نا معم برون مرور ویکر معلبہ کے بمراہ عدر العمار اور دیگر معلبہ کے بمراہ ع کے تمام ارکال اور افعال سے فراغسند کے بعد رین منورہ والی کا تعد فرمایا ..... اریئے کے داسستے یں ایک مگر ہے جس كانام " خم" ہے ---- بيبال أيك تالاب تھا\_\_\_ تالاب كو عربي بيں " غدير " كيت يلى ---- اس سليد اس مجكر كانام علم روابول مي غرير فم أنا سيد عدير نم يرامام الامبيار متل لأعتب ولم شميرے موت سے كه أيك محالي شکلیت ک۔ (یہ شکایت کس معلیے پی خی؟۔۔ کچر لوگ کہتے ہیں کہ مین ہی عقیمت کے مال کے تقسیم کے بارے میں تھی ۔۔۔۔ ٹریڈی جدم ملو ۱۹۳ پر مبدتا مرار بن عازب وتحالفن کے حوالے سے جس شکایت کا تذکرہ ہے وہ اور ہے۔) ترندی کی رواییت میں ہے کہ بہت سے مصبہ کرام رصوان اللہ غلنیم المھین شکامیت کرنے میں صرت بریدہ ملی کے بم آوا تھے۔ المام الانسب إر منال لا تنبية لم سن اس موقع بر فسن مرايا: مَنْ كُنْتُ مَوْلا مُ فَعَلَ مُؤلالًا (ترمذي جدوصفه ٢١٢) " جس كامي مولى جول على مح اس كا مولا عيد" مامعین گرای قدر ا کچے لوگول نے سینہ زوری کرتے جوتے اس مديريث سے ميدناعل تئ لُلْفَائِدُ كَ خلافت بلا ضل ثابت كرنے كى ناكام كوشش کی ہے ۔ ۔۔ وہ وک انی تقریر و تریر میں ۔ ۔۔ اور میدان مناظرہ میں بڑے وحرّ لے سے اس مدسیف کو معترت على من الى شائب تشاللنانه كى بالائمسل خلافت م بلور دلیل میش کرتے جی۔

لیکن اضول نے اس حقیقت پر تھی ٹور جہیں کیا کہ ۔۔ مول کامعتی اور مغیرہ کیا کہ ۔۔۔ مول کامعتی اور مغیرہ کیا ہے؟ مولی کمعنی کارساز

---- مول مجنی دوست ... مول مجنی عنوب ... مول مجنی مالک اور مولی محنی خلام اور مولی محنی خلام اور مولی محنی خلام اور مولی محنی خلام اور مولی محنی کری گئی ... اس جگر کے مناسب معنی کری گئی ... انت مولف آفالشونا علی الفویر الفاهی تن -- والی آیت سی محنی کری گئی ... " توجارا کارساز اور درگار ب" ... " توجارا کارساز اور درگار ب" ... اس کے اور بیال لوگوں نے سیرنا علی مینی الفی کی شکایت کی تنی ... اس کے جاب سی آپ نے فرمایا :

یامعنی ہوگاجس کا میں دوست، اس کاعلیٰ میں دوست ہے۔۔۔ یامعنی ہوگاجس شمس کو میں مجنوب ہوں علیٰ بھی اس شمس کو مجنوب ہونا جاہیے۔

مولی معنی ضلیقہ فعیل مؤلاۃ ۔۔۔ سے میدنا علی وی گفت مولاۃ ملاقت بلا ضل کی گفت مولاۃ مولاۃ مولاۃ مولاۃ مولیۃ مولاۃ مولیۃ مولیۃ

... میں کہتا ہوں فلات و اماست من گنت مولاک فعلی مؤلاک فعلی مؤلاک کے العاظ بے ثابت نہیں ہوئی آ ہی تجرکہ کو بٹاؤل کے ظافت و سامت کیے تابت ہوئی ہوئی ہے۔ اس مؤلا کا بیار ہیں ۔۔۔ وفات سے جار دان چیا معرات کا دان ہے مجرات کا دان ہے اور عشار کی نماز پڑھ نے ۔۔۔ معابہ کرام مسید بری میں ہمن ہیں ۔۔۔ مگر آئے معجد ہیں نماز پڑھ نے کے لیے تشرمیت لانے کی شری ہمن ہیں رکھتے ۔۔۔ ہربار کوشعش کے با دیور جب ہمت نہ ہوئی و فرمایا وگوں کو کہو میر انتظار نہ کریں ۔۔۔ نزوا آبائی فلیصل بالناس اوکر کو کہو میر نمسنے پر کڑے ہوگوں کو نماز پڑھ نے۔

یں پرچینا ہوں بھی وقت آپ ہے کم صاور فرما رہے تھے اس وقت معنورہ میں تھے ۔۔۔ ایک کے چا میدنا عمال کیاں تھے ۔۔۔ آپ کے چا میدنا عبال کیاں سے ایک کے جا میدنا عبال کیاں سے ایک کے جا میدنا عبال کیاں سے ایک کے جا میدنا کے جا میدنا کہ اللہ سے ایک کے فواس عنورت حسین اور حضرت حسن کیاں تھے؟ (رضوان اللہ علیہ المبین) ہے سب مرینہ منورہ میں تھے ۔۔۔ مجد نبوی میں تھے ۔۔۔ آپ میرے علیہ ماندان کے وال میں تھے ۔۔۔ گر میرے نبی نے فرادیا ۔۔۔ آئ میرے فاندان کے لوگ ہے ہوں گے اور البکر سے وگا۔

مترہ نمازی میدنا صداتی اکبر وزی الفقید نے آپ کی زندگی مبارک میں ۔۔۔۔ اور آپ کی زندگی مبارک میں ۔۔۔۔ اور آپ کی حیات طبیعہ میں مجد نبوی میں ۔۔۔۔ اور آپ کی ضعفے پر کوڑے ہو کر بڑھائیں۔

فلافتیں اس طرح ماہت نہیں ہوتیں جس طرح بودے اور لاتفاق والنگ اسے تو تاہت کرتا ہم تا ہے۔ بیکہ خلافت و المست اس طرح تاہت ہوتی ہے جس مرح مام الانبیار من لائے تیر تا ہے کے روشن ور والنے فرمان اور محکم سے میں لے مہرت کی ہے۔

من گذت مولا و فعلی مؤلا و کا مغیرم اور یکی معنی بی نے بیان کردیا بسی میں اس مدیث کا ایک روا اور میں میں اس مدیث کا ایک راوی میں میں اور میں میں اس مدیث کا ایک راوی میں اور میں اللہ ہے ۔۔۔ جس کے متعلق الم احمد بن مغیل فرمات بی کہ اس کی روایات منظر جوتی بی ۔۔ الم بیلی بن معین کہتے بی کہ بید شخص لاشی اس کی روایات منظر جوتی بی ۔۔ الم بیلی بن معین کہتے بیل کہ بید شخص المی رزمل انسان تھا۔

منامک نے کی کھونے کے ابعد والی کی کھی ہوجائے کے ابعد والی کی لیکو کے ماریٹ کے آخریں ماریٹ ماررہ کی گئے۔

 جہ الودائ سے والی پرآئ نے ارادہ فرمایا کہ شام پر چڑھائی کی جائے ۔۔۔۔ اس کے ملیے آئے نے زیادہ فوج مجمع فرمائے اور آؤست بنگ ک

آپ نے ۲۶ رمغرسائی کو رومیوں کے مقابلے میں ایک عظیم لفکر کو روائد فرطنے کا بھی جائے لفکر ہے۔ اس لفکر نے ای مقام پر جانا تھا جہال غزوۃِ موحد ہوا تھا ۔۔۔۔ جس جی میرنا زبید بن حارثہ، میرنا عبداللہ بن رواحہ اور سیرنا مجنم طبیار (دعوان اللہ نینیم المبین) جیے سے سالار اور جرنیل شہید کانے ہے۔

الم الانبيار متل لأملية فل في في مدنا مدن اور حسب و نسب كے بت كو تورْت بور الانبيار متل لأم الانبيار متل لا مرت ميں ميرنا مدن اكثر اسينا قاروق اظلم مين ميرنا مدن اكثر و احد اور مين برے برد و احد اور مين برے برے عليم المرتبت \_\_ السابقون الاولون \_\_\_ بدر و احد اور حدید فرایا حدید کے شركار شامل تھے ) كا سالار ميدنا اسامد بن زيد و الفقة كو مقرر فرایا جن كی عمر مرات بیس مال متی اور اضیں به شرف عاصل ہے كہ وہ تمام عمرال النبيا متل لا تعمد الله بالله من اور اضی به شرف عاصل ہے كہ وہ تمام عمرال الانبيا متل لا تا الله بنا اور كالات بدرجة التم موجود تھے۔ اور عاس اور خريال اور كالات بدرجة التم موجود تھے۔

کھے روایات میں آتا ہے کہ کھے لوگوں کے سیرنا اسامہ اٹھ للگھنڈ کی قیادت و سالاری ر اعتراض کیا کہ اسامہ سیسس سال کا توجوان ہے \_\_\_\_ تا تجربہ کار ہے اور بڑے بڑے نامور لوگ اس کی مافتی میں جی۔

ات نے ان لوگوں کے اعترام کے جارب میں زمایا۔

اگر تم لوگ اسامہ کی امارت اور سے سالاری براعتراض، طعنہ رتی اور تھید کر رہے ہوتواس سے پہلے تم اسامہ کے والد زید بن مارشہ کی امارت و سید سالاری بر بھی اعتراض کرنے ہو حالا تکہ زید بن حارث امارت اور سید سالاری کے ایل تھا اور وہ میرے تجوب ترین لوگوں میں سے تھے اور اس کے بعد

0.7

اس کا بیٹا اسامہ بی غیجے سب لوگوں سے بیارا ہے۔ (بخاری جاری صوری الار اس کا بیٹا اسامہ بن ڈید کو لشکر کا سپ مالار بناکر اپنی بیماری سے ایک دو دن بہلے روانہ فربایا ۔۔۔ اسامہ بن ڈید نے لشکر اسلام کو بدینہ منورہ سے انقریباً بین مہل دور جرف کے متام بر شمبر نے کا حتم دیا اسلام کو بدینہ منورہ سے تقریباً بین مہل دور جرف کے متام بر شمبر نے کا حتم دیا ۔۔۔۔ بین اکرم منزالاً تقذیباً کی بیماری نے زور کی لیا ۔۔۔۔ بی اکرم منزالاً تقذیباً کے بیاری بے بور امام الانبیاء منزالاً تقذیباً کی بیماری نے زور کی لیا ۔۔۔ بی اکرم منزالاً تقذیباً کے بیاری بے بیاری اس انتخاب کے بیاری اسلام کی تھاری دور میں الانبیاء منورہ واپس آگئے ۔۔۔ سیدنا ابو کر دو الفی تنظیباً اور سیدنا ابو کر دو الفی تنظیباً کی بیماری نے ایک جاتے رہتے تھے ۔۔۔ آپ ک سیدنا عمر میں آخریوں نہ لاسکے ۔۔۔ یہ صورت مال دیکے کرمیدنا اسامہ بن بیاری دو آئی میں تاخیر کردی۔

سیوکے دن ہے کے وقت آپ کی طبیعت بہلے کی نیسبت مہتر ہوئی۔۔۔
قدرے اسکون محتوس ہوا۔۔۔۔ محابہ کرام سمجے کہ اب آپ کی طبیعت ضیک
ہے ۔۔۔۔ اسلمہ مین زبیہ تک فوشی کی بیہ خبر بیٹی تو اضول نے لشکر کی ردانی کا ارادہ فرالیا۔۔۔۔ ابھی دہ اس تیاری ایس تھے کہ ان کی والدہ محترمہ سیدہ ام ایمن وی اللہ مخترمہ سیدہ ام ایمن وی اللہ مختر ایمن اللہ مختر اللہ مختر اللہ مخترمہ سیدہ ام ایمن وی اللہ مختر ال

اس تحویش ناک خبر نے سیرنا اسامہ کو مچر دکتے مریخور کردیا۔۔۔۔ اور مچرکتی دیر بعد ہی میہ المناک اور رو ناک خبر پیچی کہ امام الانبیار مثل لاَعْلَیْهِ مِنْمُ عالم دنیا۔سے دار بھاکی طرف کوچ فرر گئے ہیں۔

عِنْ لَنْكُر بِي اكرم مَثَالَا مِنْ الْمُ اللهِ الْمُعَلِيدُ الْمُواتُ مِن مِيمِ مِنْ اللَّهِ النَّالِمِ النَّالِ اللَّهِ النَّالِيدِ اللَّهِ النَّالِمِ اللَّهِ النَّالِمِ اللَّهِ النَّالِم النَّالِم النَّالِم عَنْ اللَّهِ النَّالِم النَّالِمُ اللَّالِم النَّالِم النَّالْمُعْلِمُ اللَّالِمُ اللَّذِي النَّالِمُ النَّالِمُ النَّال

فیسلہ یہ تھا کہ یہ لنگر میرنا مدلق اکبرونی الفیڈ کے عبد خلافت کا پہلا لنگر بنے۔ امام الانبیار مثل فریقینیوکم کی وفات حسرت آیات کی خبر سن کر لنگر اسامہ واپس مدینہ منورہ آگیا،

آئے کے انتقال کے بعد .... امحاب رمثول نے متعقد طور مرسدنا صداتی اکبرری الفینہ کو خلیفتہ الرمول اور اینا امیر مقور کرلیا۔

میرنا صداق اکبرن النفاذ نے خلافت وامامت کی ذمہ داریاں سلیملانے کے بعد سب سے بہلا کام لشکر اسامہ کو روانہ کرنے کا کیا ۔۔۔ اور عربینہ منورہ سے باہر تین میل تک مقام جرفت تک بدیل اسامۃ کی مواری کے ماتھ ماتھ چلتے رہے اور اس دوران اسامہ کشیمتیں کرتے رہے۔

چالیس دن کے بعر لگئے اسامہ کامیانی کے ساتھ والی لوٹا۔۔۔ تو مدینہ سے مرہر نکل کر میدنا صدفق اکبروخی الفاقیۃ نے لنگر کا استقبال کیا۔۔۔ اور جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو میر نبوی میں شکرائے کے نقل ادا فرائے ۔

سامعین گرای قدر إ امام الاندیار منالاً المنینیم ک زندگ مبارکه اور حیات طنید منالاً منابع کی زندگ مبارکه اور حیات طنید کی ایم حالات و واقعات کی تطبول میں \_\_ میں تے بیان کیے ۔\_\_ ایک کی میرت و حیات کی اوری تفعیل بیان کرتا بہت مشکل ہے۔

نی اگرم مٹالڈ علیہ کھی مراخیام این ڈاوٹی مراخیام اے کر ۔۔۔ اور اپنا کام کھی فراکر ۔۔۔ اپنی حسین، بے مثال، عدیم النظیر، لا جواب، قابل رکھے، خواجورت، معموم، محفوظ اور دلرہا زندگی کی تربیع بہاری گزارکر ۔۔۔ دنیائے فانی سے رفیق اعلی کی طرف ۔۔۔ عالم ن ن سے فردوس بری کی جانب روانہ محقے ۔۔۔ معمود روایہ کی طرف ۔۔۔ عالم ن ن سے فردوس بری کی جانب روانہ محقے ۔۔۔ معمود روایہ کے بتا ہے ہے اول مالٹ پر کاون تھا اور دو ہی ہے ہیلے معمود روایہ اور دو ہی ہے ہے۔۔۔ کی بتا ہے ہے اور رہے اول مالٹ پر کاون تھا اور دو ہی ہے ہیلے مارہ تھا۔

امام الانبيار مَنَا لَا عَلَيْهِ وَمَا مِن وقات بر اسحاب رسول كى بريشانى اور عم

\_\_\_ ان كا افسرده بومنا فطرى امر متما\_\_\_ مسيره فاطمه رنى لأينهم وا أبتاهُ وا أبتاهُ وا أبتاءً ك مات این عم کا اظہار کر رہی تھیں ۔۔۔ میدنا عمر دی الفینہ فروعم سے ندصال مريدنا عُمَّان رَى الْعَيْدُ است مناثر موئے كر زبان بند ہو كئ ..... ميدنا على مِن الْعَيْدُ السِّالَ مُحْكِين إلى-

امام الانبيار من الأعليبية كي وفات صرب آيات كي ممل تفسيل اب کو عنسل دینا، فیمیز دکتفین، جازه، قبر منور می اتارا جانا ۔۔۔ یہ سب واقعات فطبات بديالوي علد دوم من شامل آيك تقرير من ملاحظه فرمائي ..... ص تقرير كاعنوان اور موسوع "ونات الني سَالِلْ مَلْيَهِ مِنْ المَ وماعلينا الاالبلاغ المبين